

بشرني محود 276

شكفترسيلهان 278

خالاجيلاتي 273

ذوالقرين 284

280 اطره

ويبيت شركف 282

مىييۈكىرن 285

يادوله كوركيح





خط وکتابت کا پید: ما منامه کرن ، 37- أردوبازار، کرایی م

پبشر آزرریاض نے ابن حسن پر نشک پریس سے چھوا کرشائع کیا۔ مقام: بی 91، بلاک W، نارتھ ناظم آباد، کراچی

Phone: 32721777, 32726617, 021-32022494 Fax: 92-21-32766872

Email: kiran@khawateendigest.com Website: www.khawateendigest.com

www.paksociety.com

لفظ عدد ان میں آتے ہی تعتور میں رونق ، گہا گہی ، پوڑیوں کی کھنک، مہندی سے ہے ہاتھ دلکش وزیکن پیرا بن اور شوخ مسکل بیں ، خوشیوں اور قبقہوں کا خیال آئے ہے۔

و عدنام بى خوشى كاسے جردب كى طرف سے است ان بندوں كو انعام بى عطاكى كئ جواس كے احكام

کی تعیل یم عبادت دریامنت کرتے ہیں۔

ہرقوم کے تہواد اور آن کو مناتے کے طریعۃ اس کی تھانت اور مزاج کے اپنے دار ہوتے ہیں ۔ عید مسلما توں کا مذہبی تہوادہ اس کیے تو مناتے کے طریعۃ اس کی مغیرہ مناتے کے مطب عظر رنگ نظر کہتے ہیں۔ دوڑ عدی ابتدا الذک حضور سر تھاکار نما ذعید اداکی بمانی ہے ۔ جہاں سادے مسلمان ایک ہی صف میں نظر کہتے ہیں ۔ الذک حضور سر تھاکار نما ذعید اداکی بات ہوادہ کے موقع پران کوگوں کو بھی یا در کھیں جویہ تہواد مناتے کی استطاعت سے محروم ہیں۔ ابتیں اپنی خوشیوں میں شامل کرلیں ۔ اب کی خوشیوں کے دنگ تھر آئی گئے۔ اور اپنی ادارہ کن کی جانب سے آپ سب کو عید مبادک ۔ عید کا دن آپ کے بیائے خوشیاں نے کر آئے اور آپ کا ہر دن دوز عید ہو۔

استس شاريي،

، «ملن کی بہلی مید" معروف شخفیات سے شابین رفید کا دلچسیب سردے ،

، اداكار منيب بن سي شابين درشيد كى ملاقات،

ه ادا کاره و الدرمدی مرحتی چی میری بعی منتها،

4 اس ماه عل قرة العين عيني "ك مقا بل سي يلة "

، من مود که کی بات سرمانو «اسسيدم زا کا سيسلے وار ناول ،

، ابنرل، تنزيدريامن كالسيلية قار ناول ،

، " دست مسيحا" نكهت سيما كامكمل ناول،

، واديد إيا " ناديرا جدكامكل ناول ،

، • سنگ بارس « قارئين كه يعي عيد كالتحفة ، مهوش افتخار كاد مكش ناولت ،

، "ميري عيدتم مو" بشري كوندل كا ناولك،

" مُمَ الْوُنْ وَعَيد كرول " والعرافة اركانا ولد،

، «العبدية ول" مشار شوكت كا ناولك ،

· معباح على ، صائد قريشى ، بنت سحراور بشرى ما إكا ف لما ورمستقل سيلسا ،

اس شارے کے ساتھ کن کتاب موسم گرما کا میک أب اور وُلهن کی تیادیاں معنت ماصل كريں ـ

ابناركون 10 جولائي 2016



شنائے محسد جوکرتے دہی گے وہ دامن مرادوں سے جردیں گے

حیات اُن پہ قرباں ہوتی <sub>دہ</sub>ے گی بوان کی مجت<sup>ت</sup> یں <del>مرت</del>ے ہیں گے

وہ لمحات بخشش کاسالمان ہوگے جو ذکر نئی بس گذرتے رہی کے

انہیں دیکھ کراس جہاں کے نظارے نگا ہوں سے میری اُرتیے میں کے

ہراکے گام پر ہم کومعراج ہوگی جوسران کے قدموں پر دھرین کے

دیاض ال کے وامن سے وابست دہنا ترے کام بگرے سنورتے دہی گے ريامن الدين مهروردى



کر رہے ہیں تیری شناہ خوانی سوچتی دھرتی بولت پانی

تُوہے آئینہ ازل یارب آوریں ہوں ا برکی حسیاتی

تیرے مبووں کے دم سے لی وجہار تیرے سورے کی سب دنھٹانی

كونجتاب ثنارك نغول گنبدہاں ہے میرا نورانی

یاد ہوتی تہیں مرے مولا درد کی سرمدیں ہی طولاتی

تحصي كخشش كاب تتنائي تتيسرا بنده صيح دحمانى مبيح رحماني

#### يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پررابطه کریں۔۔۔ ہمیر فیس کی ا

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



## www.palksociety.com

# منيب بك سكملل التات شابين رشيد



جوے آن ایر ہیں۔ جبکہ آنے والے پروجیکٹ میں
عدرے موقع بر قبلی فلم "برانی ایزی لوڈ اور پیاد "عید
کے بعد "بین "کا ایک بروجیکٹ سائن کیا ہے اس
یہ کام شروع ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ "فواب سرائے"
تی شولس بھی چل رہی ہیں۔ ڈراموں کے علاوہ اشاء
اللہ کمرشلز بھی کر رہا ہوں جن میں کول گیٹ کا
نیوٹاکرولا اور اور ینٹ کے کمرشلز آنے والے ہیں۔"
یوٹاکرولا اور اور ینٹ کے کمرشلز آنے والے ہیں۔"
نیرٹاکرولا اور اور ینٹ کے کمرشلز آنے والے ہیں۔"
نیرٹاکٹ کس

نے دی؟" \* " ابھی تک جتنا آن ایر آچکا ہے اس میں "رشتوں کی ڈور"" ایک تھی مثال "اور "بے قصور" نے بہت انچھی ریٹنگ دی۔اور جو آج کل آن ایٹریس منیب بٹ نے بہت کم عرصے میں اپنی بہترین پرفار منس کی وجہ ہے اپنے آپ کو منوایا ہے ۔۔۔ بہی وجہ ہے کہ منیب آج ہر پروڈیو سرز اور ڈائر مکٹرز کی ضرورت بن گیاہے ۔۔۔ کیونکہ ٹی وی انڈسٹری کو آیک اچھا ہیروجو مل گیاہے۔۔ اچھا ہیروجو مل گیاہے۔۔

\* "الله كاشكرم-" ★ "كيا مصوفيات بين ؟ ... كيا آن ايتر ب كيا

اندُربرودُ کشن ہے؟" \* ''جی الحمد لللہ مصوفیات تو بہت زیادہ ہیں اور آج کل جو'' آن ایر ''بروجیکٹ ہیں ان میں ''تم یاد آئے'' '''نخواب سرائے'' جو بالتر تیب اے آر وائی سے اور

ابناركون 12 جولائي 2016 .

میری ایک چھوٹی بس اور ایک چھوٹا بھائی ہے۔ بس کی شادی ہو چک ہے اور چھوٹے بھائی کی بھی شادی ہو چی ہے۔اور میں نے میڈیا سائنس میں کر یجویش کیا

"تم برے ہواور بھائی چھوٹا؟" \* "دیکھیں کتناظلم ہورہاہے تاجھے ہے۔ ابونے مجھ سے یوچھاتھا ۔۔۔ لیکن میں نے کہا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ کیونکہ مجھے ابھی اس فیلڈ میں نام كماناب اور أكر شادى كرلول كاتوذمه داري ميس اضافه ہو جائے گاتونہ کھروالوں کو ٹائم دے سکوں گااورنہ ہی فیلڈ کو۔اس کیے مجھے تو دو تین سال شادی تہیں کرتی ... تب والدصاحب نے کما کہ تھیک ہے ہم چھوتے

کی شادی کردیتے ہیں۔" ★ "تم چھوٹے ہوتودہ اور بھی چھوٹا ہو گا... اڑکوں کی اتنی کچی غمر میں شادی ہوئی نہیں جا ہیے ؟" \* "جى اس كى عمر 22 سال ب اور اصل ميس بات بہے کہ اسے کھ کرنا توہے تہیں کہ جاب ڈھونڈے اسٹیبلئی سے ہمارا تواپنا خاندانی کاروبارے وہ آج كرے شادى يا دوسال بعد اسے روز گار كى كوئى منتش نہیں ہے تو پھر کیوں نہ جلدی شادی کرلے۔

ان کی ریٹنگ بھی بہت اچھی جارہی ہے اور ہاں آپ کو بنانا بھول گیا کہ ایک فلم بھی سائین کی ہے اس کواجھی وس كلوز نهيس كرون كااور آپ يفين كريس كه درامون کے تواہدے زیادہ اسکریٹ میرےپاس ہیں کہ سمجھ میں نهیں آناکہ کیا کروں۔"

★ "التحصي خاص خوب صورت إنسان مو- ڈاڑھی سنت کے طور پر رکھی ہے یا ڈراموں کی ڈیمانڈ ہے؟" \* " مج بياول" فلين شيو" من من اين عمر سے بهت چھوٹا لگناہوں اور ہیروے کیے بچہ بچہ لگنا۔ تومزا تہیں آیا۔اس کیے میں نے ڈاڑھی برنھائی ہوئی ہے۔ توان شاء الله وفت كے ساتھ ساتھ جينيج آيارہے گا۔" \* "توابھی آپ کتفسال کے ہیں؟"

\* "ميس آب كوايخ بارے ميں بتا يا بول-ميرانام شنران میب بث ہے ۔۔۔ 14 ابریل 1992ء کوبیدا ہوا۔اس کحاظ سے میراستارہ اریز ہے ... میرے والد کا تعلق سالكوث ك ايك كاول "وسكا" سے إوروه بنیادی طور پر زمین دار ہیں ... پیر کراچی شفٹ ہو كئے ميرى اى لدھيانہ تعميرے تعلق ر احتى بي اور ابوجهي تشميري بثبين اورمين ابني امي ابو كامكسوجو ہوں ... اور میں اینے بس بھائیوں میں برط ہول۔



# wiload societ

ڪرن **13 جولائي 2016** 

www.paksociety.com

اے آروائی پہ آن ایئر ہوا تھا۔اے اینڈ ٹی پروڈ کشن کا تھا اور میرا پہلا سپریل ہی بہت مقبول ہوا تھا۔ کمانی

بری اسرونگ تھی۔"

بیں در آپ تو اوا کاری کے شوق میں گئے تھے۔۔ پیسے تھ مل انہد ہیں

بھی ملے یا تہیں؟" \* "جی جی ۔ بالکل ملے ۔ پہلے کمرشل کے 20

ہزار اور ڈرامہ کے 35 ہزار کے تھے کمرشل کا ایک دن میں کام ہو گیا تو 20 ہزار بہت گئے اور ڈرامہ میں کافی دن کام کر کے 35 ہزار کے ۔ تو اس لحاظ ہے کافی دن کام کر ہے۔ 35 ہزار کے ۔ تو اس لحاظ ہے

كمرشل بمترب" ★ "اچھالگ رہاہے اس فیلڈ میں آگر؟" \* "جی بہت اچھالگ رہاہے اور الحمد للہ جیسااس

فیلڑ کے بارے میں ساتھادیی ہے بھی نہیں ۔۔ کیکن یہاں ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ جو فنکار جس کردار میں ہے ہوجا باہے پھراس پر اسی کردار کی چھاپ لگ جاتی ہے اور پوری دنیا میں ایسا نہیں ہو تا ۔۔ فنکار کو مختلف کردار دے کرور شائل بنایا جا باہے۔

مثال کے طور پر اگر شاہ رخ دو فلموں میں کامیڈی کررہا ہے تو وہ ایکشن مودی بھی کرے گا۔ تو اس پہ چھاپ

ہے ہو ہا ہیسن خودی کی مرک ماہ کو ہم انہ ہو ہا ہے۔ نہیں گئے گی۔وہ ہر طرح کی مودی کرے گا ہر طرح کے کردار کرے گا۔۔ محرہارے یہاں دیکھیں تو ''حناول

کردار کرے گا... مگرہارے یہاں دیکھیں تو '' متنادل بزیر'' پر کامیڈی کی چھاپ لگا دی گئی ہے ان کوسیریس

رُولَ دِینے کا تام بھی نہیں کیں گے۔ تو بس یمی بات مجھے غلط گلتی ہے۔"

مصطفظ می ہے۔ ٭ "بورا خاندان برنس مین اور آپ آگئے اس فیلڈ میں۔۔۔ کھ والوں نے کچھ کھا؟"

۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ گھروالے تو بت خوش ہوئے ۔۔۔
کیونکہ ہمارا برنس ایسا ہے کہ چاربندے بھی اتناہی
کمائیں گے جتنا ایک نقصان ہوا ہو کہ میرے اس
فیلڈ میں آنے ہے کوئی نقصان ہوا ہو کہ میب چلاگیا
ہے تو کروڑ کا نقصان ہوجائے گا۔ اس لیے گھروالے

بت وشيس ميران فيلد من آنير-"

\* ووكيا بناجابتا تفاسيج بتاؤل ميرابست ول تفاكه ميں بوليس ميں جاؤں اور كوئى وى ايس اليس اليس في بنوں....اورجس سے میں اپی خواہش کا اظہار کر ناتھا وہ ہنتا ضرور تھا۔ خبراجانگ ایک دن میرے ایک دوست نے کما کی فلاں جگہ ڈرامے کی شوشک ہورہی ہے میں جہیں دکھا کے لاتا ہوں ... اور جب میں شوننگ دیکھنے کیا تو سعد پیے غفار 'شہوز سبرواری اور احسن رحيم كمرشل شوث كررب تتح ميس في محصالو میں بڑا جران ہوا این دوست سے کماکہ یارب اوبرط گلیموس کام ہے۔ میں نے دیکھا کہ شہوزگی تصاور بن رہی ہیں۔ کوکیاں آگے بیچھے ہو رہی ہیں توایک دم ميرا مائنز چينج ہوا كہ چھوڑو يوليس ميں جانے كاخيال ...اس فیلامی آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہ بیات برے مزے دار فیلڈ ہے۔۔ مرجاؤں تو کیتے۔۔ کیو تک ہارے خاندان کے سب لوگ برنس میں ہیں اور دور دور تک سی کابھی اس فیلڈسے کوئی تعلق ہیں ہے ....ورنه دور نزديك كوئى موتوبرى بيلب موجاتي ہے ... ميزياسا ئنس تورزه بى رباتفاسوچاكد ايدور تائزنك مين عِلاجاؤل كايا ماركيننگ مين عِلاجاؤل كالسيجهن و محصة بن ہی جاؤں گا۔ پھر ہوا ہے کہ میرے ایک دوست کے ابو کو پتا چلاکہ منیب کو اواکاری کابنت شوق ہے میرے دوست کا نام وجی تھا اور اس کے والد کا نام "سعید شاہ" دہِ میڈی کیم کروپ آف مینی کے کنٹری ہیڈ ہیں پاکتان میں ... انہوں نے کما کہ میں تمہاری اللہ ٹر ماہوں۔ چنانچہ انہوں نے تین جار پروڈ کشن یاؤسز کے لوگوں سے مجھے ملوایا ... بس ملنے کی دریے تھ آديش ہو گيااور سلسله چل پڙا ... اور جھے ايک ہفتے کے اندر اندر وارد کا کمرشل بھی مل گیااور آپ یقین كريس كه دوسال سے ہرمينے ميں دو تين كرشلز تو ضرور كرتا مون \_ اور ميرا بهلا درامه " باندى " تفاجو كه



ختم نهیں کر سکتا ... بهت دھیث ہوں اس معاملے میں \_الكوقت تفاكه اى ميرے اوپر پانى دالتى تھيس توميس المُقتانقا... مُراب خودا نُطر جا يابول-" ★ "ابھی تک جو بھی کردار کے ... نار مل سے تھے خور آپ کی کوئی خواہش؟" \* "كروارك ليع بجهيد "فوجى"كاكرواركرنام اور اس کی مجھے شدت سے خواہش ہے۔" \* "كى كردار كوكركافسوس بطي موا؟" \* "جي بالكل ... ليكن اب اس كوبتانا نهيس جابتاك بری بات ہے مجھے ہی کردار سوچ سمجھ کرلیما جا سے تھا اور ماشاء الله سے بث تو میرے کافی کردار ہوئے \* " ورامول كى ورينك كے ليے خود خرج كرتے ہیں یا پروڈکشن والے کرتے ہیں؟" \* وخود خرچ كرنامول ... أوراين يى زياده خرچ كرنامول كيونكه ذرينك مين اين يسندس كرنامول ... توخرچ بھی مجھے ہی کرنارڈ تاہے۔" ◄ "فيوچ مين اس فيلد مين رسائه يا چھاور كرتاہے؟"

🖈 "توپییه آرما ہے یا شیں ... آپ کو تو کوئی فرق سيس يوتامو گا؟ \* "فرق تورِد تا ہے برنس سے کماؤں یا فیلڑ سے. دونوں میں محنت تو ہوتی ہی ہے۔ لیکن پیے کے معاملے میں میرا ہاتھ بہت کھلا ہے آپ بچھے نضول خرج كمه سكتي بين آپ ... بييه خرج كرتے وقت مجھ \* "تعریف توسب کوپند ہوتی ہے۔ تقید بھی س ليتي مو؟" \* "بالكل س ليتا هول .... أور مجهي تقيد أور يعريف دونوں بندیں اور میں خود بھی دوسرول کی تعریف كرنے ميں تجوي ہے كام نہيں ليتا كھل كركر نا ہوں

اور تقید بھی کھل کر کر تاہوں۔" ◄ "جولوگ اس فيلد ميں بيں انہيں يہ فا كدہ ہے كہ وقت کیابندی نہیں کرنی پر آتی۔۔۔۔۔۔۔؟" \* تبقہ۔۔ "بالکل ٹھیک کمہ رہی ہیں۔۔۔اور مجھے لگناہے کہ میں اپناندرے تمام برائیاں ختم كرسكنا ہوں مگروفت کی پابندی نہ کرنے کی بری عادت کو مجھی

کرتے ہیں۔ میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ہاتھ التي بن سيلفي بنواتي بن -" \* " من طرح كے رول ميں مزا آنا كے ... روما بوک یا سنجیدہ ٹائے کے؟" \* " روما بنکپ رول میں ۔۔ گریمال روما بیک رول ہوتے ہی کہاں ہیں۔۔۔ دوجار تولا سنیں ہوتی ہیں \_ ویے سنجیدہ رول اجھی اتا کیا نہیں ہے ... گراچھا گلتا ہے ۔ جھے ہررول کرنے میں مزا آیا ہے۔" ★ ودکوئی ایساسین جویادگار ہو گیاہو؟" \* "جى ... ايك كردار بهت في تفاكه لاك كو "ايدز" ہو جاتی ہے تو بہت بریشان ہو تا ہے اور بھرسب سے اینے گناہوں کی معانی مانگتاہے۔" \* "كوئى الى فتكاره جس كے ساتھ كام كرنے كى \* "جى يىنى زىدى كے ساتھ كام كرنے كى خواہش ہے کہ وہ بہت اچھی فنکارہ ہے ... اِب جیسے عِائزه خان اور مائره خان ہیں بہت اچھی فنکارا ئیں ہیں مرمين ان كے ساتھ نہيں آسكنا كيونكدان كي عمرون اور میری عمر میں بہت فرق ہے... میں توان کے ساتھ ہیرو لگوں گاہی نہیں ۔۔۔سارہ خان بھی اچھی ہے۔۔۔حتا الطاف کے ساتھ ایک پروجیک کرریا ہوں۔ بیدوہ لؤكياں ہيں جن كے ساتھ ميں ہيرولگ سكتا ہوں۔" ★ "اكثركيادل چاہتاہ؟" \* وحمد بهت سارى چشيال مل جائيس ماكه اين فيملي کے ساتھ بہت سارا وقت گزاروں اور انجوائے کروں " \* "کھاناای کیٹ کے ساتھ کھاتے ہویا رف ٹف \* "ایٹی کیٹ کے ساتھ توبالکل نہیں کھا تا۔۔سب ے زیادہ مزا تو مجھے کار میں بیٹھ کر کھانے میں آ تا ہے فاص طور برادچزرول "توکار میں بیٹھ کرہی کھانے میں اور اس کے ساتھ ہی ہم نے میب بث سے

\* "فيوج ميس اس فيلر ميس نام كمانا ب اجها كام كرنا ب بوزيور مناب اس بى پروفيش بنانا باورايك الحِماور شاكل فنكار بنتاب-" \* "بالكل جناب ... أب كي كام من بنه وقت كى بابندى موتى باورنه بى كونى بلانك .... توكيامحسوس كرتي مو يجه مخلف لكتي إندكى؟" \* "بالكل محسوس كرنامون- كيونكه مجھے اين زندگي دیگرلوگوں سے بہت مختلف نظر آتی ہے۔۔عام لوگوں ى زندگى ميں ہر كام كى ايك پلانتك اور ايك ٹائيمنگ ہوتی ہے ... جبکہ میری زندگی الی سیں ہے کچھ پتا نهیں ہو تا کہ کس وفت کمالِ ہوں گا "کس شوٹ پیہ موں گاان بلاندہے میری زیرگی۔اس کے اینے آپ کو دوسروں ہے تھوڑا کام کے معاملے میں الگ الگ محسوس كرتابول-" \* "ويع عام طور برجب لوگ ملتے بين تو كيا كتے » "بت خوش ہوتے ہیں۔ میرے کام کی تعریف \*

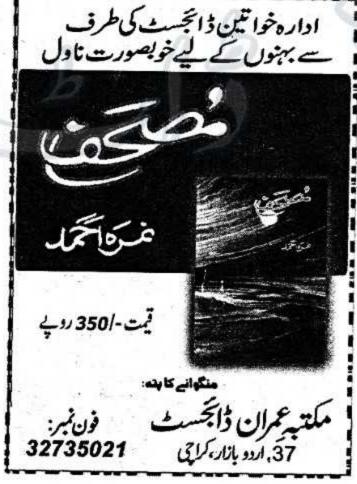



اجازت جایی-

www.paksociety.com



# يري بي سي المالي المالي

شابين رستيد

﴿ "التراسين جوزف كالج كراجي سے كيا اور فائن آرف كى ذكري جامعه كراجي سے حاصل كى۔" ﴿ "بردهاكو تقين يا زبردشتى بردهائى كے معاطے ميں جنونى الله الله الله دالله تهميں كرداكه جس كو بتايا جائے تھوڑى بہت مشكلات تو زندگی ميں آتى ہى ہيں۔ كيكن الله كاشكر ہے كہ بينے كى فراوالى زيادہ ديكھى ہے۔" الله كاشكر ہے كہ بينے كى فراوالى زيادہ ديكھى ہے۔" الله كاشكر ہے كہ بينے كى فراوالى زيادہ ديكھى ہے۔"

 ہے۔ جب میں بارہ سال کی تھی تو کھانا پکانا سکھ لیا تھا۔
اور آج تک پکارہی ہوں۔"

\* "کیااچھا پکالتی ہوں؟"

\* "بریائی ہر طرح کی دال اور حلیم تو خاص کر بہت
اچھی پکاتی ہوں۔"

\* "درازدل میں رکھتی ہیں یا؟"

\* "میں بہت اچھی رازداں ہوں۔"

\* "ایک کام جو مکمل کرناچاہتی ہوں؟"

\* "میری یہ عادت ہے کہ کوئی بھی کام ہو "مکمل کے بغیر چین سے نہیں بیٹھتی ... اس لیے ایسا کوئی کام نہیں ہے۔ نہیں بیٹھتی ... اس لیے ایسا کوئی کام نہیں ہے۔ نہیں بیٹھتی ... اس لیے ایسا کوئی کام نہیں ہے۔ نہیں بیٹھتی ... اس لیے ایسا کوئی کام نہیں ہے۔ نہیں بیٹھتی ... اس لیے ایسا کوئی کام نہیں ہے۔ دوادھورا ہو۔"

ب «نہیں ایا نہیں ہے۔ ساجد صن میرے والد
کے دوست ہیں وہ مجھے اس فیلڈ میں لائے۔۔۔ آفرایک

را مے کی تھی مگر گھرسلسلہ جل پڑا۔ "

« نہیراسورج طلوع ہوتا ہے ؟ "

« نہیلے تو میری مرضی ہے ہی طلوع ہوتا تھا۔۔۔

ققہ۔۔ مطلب یہ کہ جب میں اٹھتی تو لکنا تھا کہ ابھی

سورج طلوع ہوا ہے۔۔ مگراب بیٹی کی دجہ جلدی

اٹھنا پڑتا ہے ۔۔۔ تو نس صبح سات بجے تک اٹھ جاتی

ہوں۔ "

ہوں۔"

ہوں۔"



🖈 "ميوزك سے لگاؤ؟" \* "بهت الصل مبهت سكون ماتا ب طبيعت ميس \* "بے تحاشا۔ مزوری ہے میری-" مئی کمائی کی وجہ سے ملی بارایک ٹیوش سے آتھ 🖈 "خوف ندار ای اول؟" 800 رویے کمائے تھے اس کی لذت آج تک یاد \* ولا كريس ايسانه موجائع مكيس ويسانه موجائے عجيب ساخوف ول ووباغ يه جهايا رمتاب" ★ "دىپندىدەدك؟" "زندگی میں موبائل قون کی اہمیت؟" \* "اتوار...ول جابتا ہے کہ سات دنوں میں اتواریں \* إست زياده ساب تواس كے بغير كزاره نمير زياره بول-" -زندگی دهوری لگتی باس کے بغیر-" \* ود گھر بلوامورے دلچین؟" ★ "مويائل فون كافائده؟" \* "بت زیاده ... خاص طور بر کچن سے خاصالگاؤ

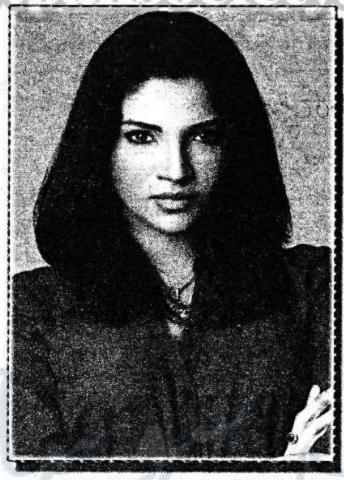

\* "جب ميس مال بن ميري بني "انايا" اس دنيا ميس آئی اور مجھے ماں کار تبہ ملا۔" "اس فیلٹر میں میری آخری منزل؟" \* "زندگي ميس كوئي منزل آخري شيس موتي-انسان مروقت آگے بوصفے کی جدوجد میں لگارہتا ہے۔ موت انسان کی آخری منزل ہوتی ہے۔ میں ابھی بہت آگے جاناچايتى مول-" \* و کئی دوسرے ملک میں متقل رہے کے لیے میری زنج؟" \* "اول توپاکستان کو تبھی نہیں چھو ژوں گی ہے۔ کیونکہ یہ ہمارا اپناملک ہے۔ ہاں ویسے مجھے دبی اچھا لگتا ہے اور وہ بھی اس وجہ سے کہ بیہ پاکستان سے نزدیکہ، 🖈 "فیلے اپنے دل سے کرتی ہوں یا دوسروں کے \* "فیصلے دوسرول کے دماغ کے نہیں اپنے دل سے کرتی ہوں۔ اپنے دماغ سے کرتی ہوں۔ کسی کی مرد

\* "كيم كھيلنے كابست مزا آيا ہے ۔ بير فائدہ تو ہے ہى اس کے علاوہ ... کی سے رابطہ کرنے کے لیے سوچنا ميس روتا-" ★ "بييه خرچ كرتےونت سوچتى ہول؟" \* "بييه خرچ كرتے وقت سوچتى مول كه بزرگول نے کما ہے کہ جتنا خرچ کرو گے اس سے کمیں زیادہ ملے گا۔اس کیے میں ابناہاتھ کھلار تھتی ہوں۔ \* "قست ريقين عيامخت ر؟" \* " محنت پر تھین رکھتی ہوں - کیونکہ کوئی چیز جدوجہد کے بغیر نہیں ملی ۔۔ اور پھر ہمیں کیا پتا کہ الماري قسمت ميس كيالكھاہے" ★ "كون اس فيلذ ميس ركاوث بنا؟" \* "الحمدللد كوئى بهى نهيس ... مال باب توجيشه س بی کو آپر پوشے شادی ہوئی تومیاں صاحب بھی بہت کو آریڈ نکلے۔ تواللہ کاشکرے کہ مجھے کسی نے منع \* ودميس بحول نهيس سكتى؟"

\* درمحت کیاہے؟" "مجت ایک جذبہ ہے جو کی کے لیے بھی پیدا ہو سكا باس كے ليے رائع كى كوئى قيد سيس ب \* "بول توبهت دوست بيل-الك زمان مي مجهدا في شاعري اوراني منشكر بعد تومیرے میاں ہی میرے سیچ اور مخلص دوست بیں۔ اور مجھے ان پر فخر ہے۔" بهت محبت الوكلي تفي " \* "عشق كيات؟" 🖈 "موت كاعلم موجائے تو؟" \* "جب آپ سي كام كوكرنے كاتب كرليس تواس \* "الله نه كرك كه الياعلم بو ... جو كام الله ي عثق کہتے ہیں ضد کارو سرانام میرے خیال سے عشق انسان سے بوشیدہ رکھے ہیں وہ بوشیدہ بی رہنے جا میں ہے اور ضروری نہیں کہ عشق کسی انسان سے بی ہو ليكن پر مجمى أكر اليا موا تو آپ آپ يو مصوف .... سی بھی شوق ہے ہو سکتا ہے۔" كراوں كي سب كے ليے شابنگ كروں كى تحفے خريدوں \* دولم سے دور کیول ہول؟" عی مجھے کھانے پینے کاشوق ہے تواپنی پندے کھانے \* "اس ليے كه ميں بين الاقوامي سطح كى قلم ميں كام كرناچايتى بول اور فلم ميں كام كرناميراخواب --"ملك كي خدمت كاموقعه ملي تو؟" \* "ميري سب سے بردی خولی؟" \* "توجناب زبن میں بہت سارے کام ہیں-نظام \* " مرمحفل مين وهل جاتي بول .... بچول مين بچول تعليم اور نظام فريفك تحيك كرول كي مربولنك لانسنس جيسي مردول ميس مردول جيسي اور خواتين ميس خواتين بهت سوچ سمجھ کردول گی اور خوانین کی فلاح و بہبود<del>۔</del> جيسي ہوئی ہوں۔ يے كام كول كى-" \* "بيك ميس كياكيار كفتي موك؟" \* "انسان عرب جوان رہتا ہے!" \* "موبائل مرفيوم الپاسك ويبث كارواور آئى \* "زئن سے میراخیال تو یمی ہے۔ آگر جوانی یا نوجوانی میں اینے آپ کو بوڑھا تصور کریں کے تو پھر ۋى كارۇ-" \* "شانگ من بار كيننگ؟" بوڑھے،ی ہوجا تیں گے۔" \* "شوبزمیں نہ ہوتی تو۔۔۔؟" \* "میں نہیں کرتی ۔۔ میری بمن کو بہت عادت ب بجھے اچھا نہیں لگیا۔" \* "تو پھرایک اچھی ماہر نفسیات ہوتی۔ کیونکہ انٹر \* "اكياشانگ كرتي بين يا جوم كرساته؟" میں میراببندیدہ مضمون سائیکلوجی تفااور میں نے اس \* "جوم – ہرگز نہیں ۔ ولیے اکیلے میں بھی مضمون مين الب بعي كياتها-" شاہیگ کر گیتی ہوں۔ لیکن میاں صاحب کے ساتھ \* "زندگی کب حسین ہوتی ہے۔شادی سے پہلے یا شایگ کرنے کا زیادہ مڑا آیاہے۔" شاوی کے بعد؟" \* "اس کاکوئی بیانہ نہیں ہے۔ کچھ کی شادی سے 🖈 "پندیده رشته؟" \* "جورشة الله تعالى فينائجين وهسب مجھے سلےوالی زندگی اچھی ہوتی ہے اور پچھ کی شادی کے بعد بهت پیند ہیں۔" ٭ "اگر کوئی کھے کہ۔۔۔؟" \* "زندگی کابسترین دور؟" \* "آپ کی شکل پریا نکاسے مل رہی ہے توجھے سخت \* "يى جوميس آس وقت گزار ربى مول ... الله كا غصہ آیا ہے۔ کیونکہ میری اپی شناخت ہے میری اپنی جتنا شكر كروں كم ب وي توزندگى كا بردورى خوب صورت ہو آہے۔" ابنار کرن 20 جولائی 2016 **ج**ولائی 2016 ONLINE LIBRARY

\* " ريشاني من مت نبين بارتي بلكه سوچتي بهت مول كه أب كياكيا جائك" \* "بر گزشین تقید توجهے سے برداشت ہوتی ہی \* "این پریشانیاں کسے شیئر کرتی ہوں؟" "کئی سے نہیں۔ حق کہ اپنی ال کو بھی نہیں ۔ مچھ بتاتی بلکہ خود کو سشش کرتی ہوں ان سے نکلنے ★ "مظلوم عورت كامياب عيامضوط عورت؟" \* "ميں تو مضبوط عورت كوئى كامياب كهوں گ۔ مظلوم بمدردیاں تووصول کرسکتی ہے مگراور کھے نہیں۔ مضبوط عورت معاشرے کوبدل سکتی ہے۔" \* "عورت كوكماناهاسي؟" \* "اگر ضروری مو ورنه اگر گرمی ایک اچی لا نف گزار رہی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے۔ \* "فيس بكسد ولجيى ؟اورانترنيك؟" \* "صرف اى مىلز چيك كرنے كے ليے اور اپ ويدرب كے ليے" \* "گھرے باہر جاتے وقت کیا کیا چیزی لے جاتی \* "برس موبائل اور برفيوم-" 🖈 "زندگی کامیانی کاراز؟" \* معجبواور جينے دواور ايک ناکام\_" \*\*

سرورق کی شخصیت ماذل ـــــ رانیا اور سدره ميك آپ مدر درد روز بوفي مارار فوتو گرافی ۔۔۔۔۔۔ مویٰ رضا

\* "مال بنغ كے بعد بهلااحماس؟ \* ووكه بهاري مال نے بھی جمیں جنم دیتے وقت اتنی بى تكليف الله أي موكى-" \* "محبت دولت اورشهرت میں میراانتخاب؟" \* ومتنول كومكه من الى زندكى ان متنول كے بغير ادهوری مجھتی ہوں۔" ★ "ونياميس سچارشتهان كاياب كا؟" \* " دونول كالسه دونول بى اين اولاد كے ليے بهت مخلص ہوتے ہیں۔" ★ "قارغ وقت مل جائے تو؟" \* " تو بہت سے اوھورے کام ممل کرتی ہوں۔ مطالعه کاشوق ہے اس کے لیے ضرور وقت نکالتی ہوں - ئى دى اور ميوزك سے بھى لگاؤ ہے توبس يمى چھ ہو تا ہےفارغوفت میں۔" ★ "پندیده شاعروانیب؟" \* "بروين شاكر كأصر كأظمى مرزاعاب علامه اقبال اور ادیب میں مجھے سعادت حسن منٹو بہت پیند \* " میں پھمان ہوں اس کیے غصہ بہت شدید آیا ب-ویسے خوش مزاج ہوں۔ آپ توجانی ہی ہیں۔" ★ "غصيس كفيت؟" \* "توژيمورژاور تيز آواز من يولنا\_" 🖈 "برے لکتے ہیں وہ لوگ؟" 💥 "جومنه پر جھوٹ بولیں اور غلط بیانی سے کام لے کراہے آپ کوسچا ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ 🖈 "کب اینے آپ کو ساتویں آسان پر محسوس کیا \* ووجهي نهيس بير ساتويس أسان كوچهولينا جاهتي مول مراييخ آب كوكونى اعلاچيز سمجهانهين-" \* "شرت كے زندگی پر اثرات؟" \* " کھے نہیں ... آج بھی ڈالے سرحدی ہوں اور آئنده بھی رہوں گ۔"

إسل حقيقت بوانكارى نبيس كه زندگي ميس كياجانے والا بسلاكام بيشه زبن نشين رستا ہے ... خواه وه اسكول کا پہلا دن ہی کیوں نہ ہو ... بہاں اسکول کے پہلے دن کا تو یو نئی ذکر آگیا اس سروے میں تو ہم زندگی کے اس پہلے دن کا حوال ہو چیں گے جس کی خواہش ہر نوجوان جوڑے کو ہوتی ہے۔۔ شادی ہوئی رسمیں ہو کیس مہنی مون جھی ہو گیا ....اب انظار ہوتا ہے۔ پہلے رمضان اور پہلی عید کا ... تو ... رمضان تو خیر عبادت کرتے گزر ہی جاتا ہے۔ شانیگ اور افطار پارٹیوں میں مجھی مزا آرہا ہو تا ہے مگر اصل مزا توشادی کے بعد "پہلی عید" کا ہو تا ہے ... توجناب اس باری ہمارا سروے ہے سوال: ۔ شادی کے بعد پہلی عید کا حوال بتائے؟

نہیں ... مجھے یاد ہے کہ پہلی عید پر ندا کے گھرسے میرے لیے شلوار قیص آیا تھا۔ میں زیادہ شلوار فتیض پہنتا نہیں ہوں۔لیکن پھربھی میں نے کماکہ اگر كائن كاشلوار قميص مل جائے تو تھيك ہے ورنيہ كوئى مسئلہ میں ہے۔ اور ہاں مجھے یا دے کہ ندانے کہاتھا کہ چونکہ شادی کے بعد ہاری پہلی عیدہے تو عید کی ثانیگ یاسری کروائے گا۔ یہ آیک طرح ہے اس کی ضدیجی تھی ۔۔ میں نے کہا کہ میں نہیں کرواؤں گا كيونكه مجھے بري كونت موتى ہے شائيگ كروانے ميں .. اور میں ہی کیا 90 فیصد مردون کو خار آتی ہے ہوی کو شانیگ کراتے ہوئے ... میں نے منع کیا مگرندا کی ضد تھی کہ میں یا سرے بغیر شانیگ کروں گی ہی مہیں ... میں نے کما چلو ٹھیک ہے کرادوں گا... فی الحال تو مصروف مون ٹائم ملے گاتو کرادوں گا...سات دن عید کے رہ گئے اور میں روز کل مکل یہ ٹال دیتا تھا۔۔ اور ان دنوں عید کے لیے تھے معروف بھی تھا۔۔ خبر کل ا كل كرتے كرتے آخر عيد كاليك دن ره كيا ميں نے كما چلوشام کوچلیں گے۔شام کومیراانظار کرتی رہی ... تو آخر پھر میں رات کو تقریبا "بارہ ساڑھے بارہ بجے ندا کو عید کی شانیگ کے لیے لے کیا"زمزمہ" میں اور بیہ



یا سرنواز: - ڈائر یکٹر+اداکار

جی سوال نیا ہے ، مگر جواب چودہ سال پراتا ہو گا۔ كيونكه2جون كوهاري شادي كو14سال قيدبامشقت ہو جائیں گے ... تو جناب چونکہ ہم ایک ہی شرمیں رہتے ہیں۔ وس منٹ کی ڈرائیو ہے گھروں کی۔ ایسا نہیں ہے کہ سسرال والے پنجاب میں ہوں اور ہم سندھ میں ہوں ... توسسرال آنے جانے کاتو کوئی مسئلہ

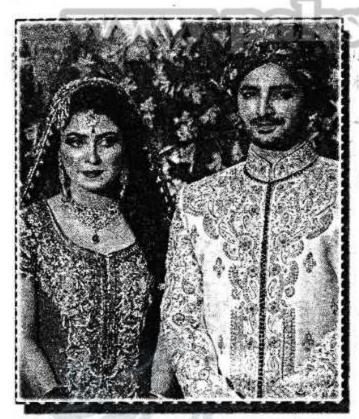

ہاری بیٹی کو بھی بہت نے گفٹ اور پھول اور دعا نیں ملیں....اس لحاظ سے پہلی بہت یا زگار رہی۔

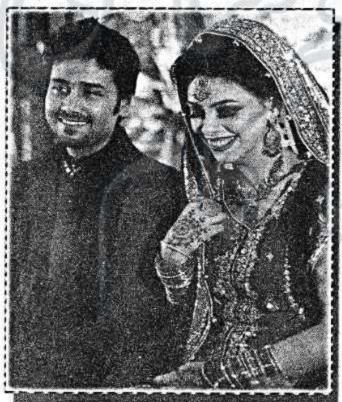

علی عباس : - (آرنست) شادی کے بعد جاری پہلی عید (بعنی حمنہ اور میری) کافی جلدی آگئی تھی توشادی کی خوشی میں دعو تیں تو ہو ہی رہی تھیں دونوں فیملیز کی طرف سے .... تواسے

اليي ماركيث بع جو جاند رات كو ذيره دو بح بند مو جاتی ہے۔ بوجب ہم مارکیٹ جنجیں تو چھود کانیں بند بھی ہورہی تھیں۔خیرای نے جلدی جلدی شاپنگ کی اور میں آرام سے کھڑا دیکھا رہا۔ ندا کو غصہ بھی آرہا تھا۔ بول بھی رہی تھی کہ لڑکیاں ایک ایک ہفتہ پہلے جاتی ہیں اپنے میاں کے ساتھ اور خوب شاینگ کرتی ہیں۔ اس نے کان پکڑتے ہوئے کما کہ آئندہ تومیں خود ہی شانیگ کروں گی اور آپ کو نہیں کہوں گی میری توپہلے ہے ہی پلانگ تھی کہ چھالیا کو کہ یہ آئندہ میرے ساتھ شانگ کرنے سے توبہ کرلے ... کیونکہ مجھے یتا تھا کہ اگر ایک بار عبد کی شانبگ کرادی تو بھریہ ہر سال کامسکلہ ہوجائے گا۔ مگرندانے عید کے نتیول دن مرآنے جانے والے کوشائیگ کا احوال بتایا کہ میں نے علت میں شاپگ کی ہے۔ ایک گھنے میں شاپلک کی ہے۔میراجو ژااچھا نہیں ہے...اوریتا نہیں کیا کہا \_اورىيەتنىن دن ياتنى سنتامىرىكىيە فائدەمندرا\_ کیونکہ اس کے بعد ہے آج تک میں ندا کو شاپنگ کے بیسے دے دیتا ہوں مگر خود اس کے ساتھ نہیں جا تا \_عیدیہ میںنے ندا کو تحفہ کیا دیا تھایاد نہیں پتانہیں ويا بھی تھا يا نہيں \_ تو جناب بيہ تھا چودہ سال پہلے كا غصہ اور اب اس کا انٹروبو نے ذریعے ندا کو پہلی بار پتا چلے گاکیہ میں نے عید کی پہلی شائیگ پلانگ کے تحت میلے گاکیہ میں نے عید کی پہلی شائیگ پلانگ کے تحت کرائی تھی ٹاکہ ندا آئندہ مجھے شاینگ کے لیے نہ

#### عائزه خان: - (آرنسث)

ویے میں پر سل معاملات کسی سے شیئر نہیں کرتی کہ لوگ اپنے انداز میں لکھ کربات کو ادھرادھر کر دیتے ہیں ۔۔۔ شادی کے بعد کی پہلی عید بہت شاندار گزری کیونکہ پہلی عید پر اللہ تعالی نے ہمیں بھی کی رحمت سے نوازہ تھااور جھے اور دانش کوصاحب اولاد کیا تھا۔ تواس پہلی عید پر ہمیں تو تحفے ملے ہی ملے گر

كى اور ميں عيد منانے كے ليے ميں خررور خاص كئ می اور دو سرے دن میں میاں کے ساتھ میے گئے۔ عیدالفطرہارے لیے بہت خاص عید ہوتی ہے۔ ہم بت اہمام ے مناتے ہیں۔ بت تاریاں کرتے ہیں ... اس عید کابہت بے تھینی ہے انتظارِ ہو تاہے کہ رمضان کی یہ عید خدا کا تحفہ ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ کوبتاؤل کہ شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی اس عيد كومنانے كاميران انداز بوتا ہے كہ ميں بت سادگی سے مناتی ہوں۔۔ رمضان میں جس میانہ روی اور اعتدال كا درس ديا جاتا ہے اور وہ لوگ جو ان خوشیوں سے محروم ہوتے ہیں ان کے احساسات کو سامنے رکھتے ہوئے عید کو مناتی ہوں۔ رمضان کے بنيادي تصور كوجس برجم بورامسينه عمل كرتي بي اس كو قائم ركھتى مول ... عيد كے في كرول بناؤل يان بناؤل میرے کیے اہم نہیں ہو نا اور اس جذبے کا احرام میرے گروالے اور میرے سرال والے ہم وونوں کے لیے کرتے ہیں ... میری عید تویہ ہوتی ہے كرابنوں كے ساتھ اپنے باروں كے ساتھ بيھوں۔ کھانوں کے اہتمام ہو گیروں کا اہتمام ہویا گفشس کا اہتمام ہو اس کے بارے میں بھی نہیں سوچا۔ ان چیزوں سے پر ہیز کرتی ہوں۔ نو پہلی عید بھی اس جذبے کے ساتھ منائی اور اس کے بعد والی عیدیں بھی اس جذبے ساتھ مناتی ہوں۔ سيد محفوظ الحن (آرج ايف100+شاعر)

ہاری شادی کوماشاء اللہ سے بارہ سال ہو گئے ہیں۔ شادی کے بعد پہلی عیر ماشاء ایند بہت یادگار تھی۔۔ سرال ہے میری عیدی آئی تھی۔جس میں میرے ليے كبروں كے جوڑے يتے 'پرفيوم تھے 'ميٹھائى تھی' فروث اور کیش عیدی تھی۔۔ اور ہم میال بیوی نے ایک دوسرے کو ڈراسند اور پرفیومزدیے تے سےمیں يبال ايك پيغام بھي دينا جابول گاميان بيوي كو كه ویکھیں ہر میاں بیوی میں توک جھوک ہو جاتی ہے

انجوائے کیا ۔ پھر حمنہ کو تحفیض مہندی محوثیاں اور كيروں كے تھے ويے ... اور خاص طور بر لے جاكر شاننگ كروائي تقى كيكن جب عيد كانخفه انگاكيااور مين نے پوچھاکہ آپ کو کیا تحفہ چاہیے تو کما گیاکہ آپ میےدے دیں۔ اور پھر جتنے انہوں نے مانکے میں نے دے دیے ۔۔۔ اور مجھے پہلی عید پر شلوار قیص اور آیک گھڑی ملی تھی جو کہ مجھے بہت پیند تھی ۔۔۔ اور مجھے میرے اینے گھروالول نے پییول کی صورت میں بھی عیدی دی آور ایک سوث بھی دیا .... اور حمنه کو میری والده كي طرف اوروالدكي طرف عيدي ك علادہ ایک سونے کی الگو تھی بھی دی گئی اور میراخیال ے کہ عبد میں تحفے تحالف سے زیادہ ایک سليريش موتى ب جس ميس آب جائت بي كه فیملی انتھی ہو۔ سب مل کرانجوائے کریں اور عام ونول میں ایسا ہونا ممکن نہیں ہو تا گرعید میں ممکن ہو جاتا ہے۔اس طرح عید کے موقع پر دور دراز رہے والے رشتے داروں سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے عید کی بہت اہمیت ہے میری نظر میں۔

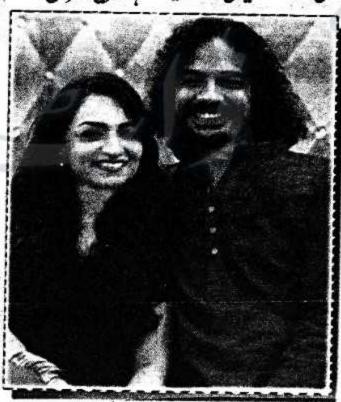

لیف غزنوی : - (آرنشٹ) شادی کے بعد پہلی عید می<u>ں نے اپنے سسرال میں</u>

ج ابنار کون 24 جولانی 2016 😪

ا چھی گزری ہیں اور ان شاء اللہ آئندہ بھی اچھی گزرس گی جھے آپ سسرال سے بہت زیادہ پیاراور عزت کی ہے اور ملتی ہے ... اور آپ یقین کریں کہ ہر عید پہ کیڑے اور دیگر گفشس ملتے ہیں اور میرے لیے ہرعید پہلی عیدی طرح ہی ہوتی ہے۔



صائمہ اکرم چوہدری: - (ناول نگار+ فرامہ نگار) :----

میری شادی کو ماشاء الله سات سال گزر چکے ہیں اور شادی کے بعد پہلا رمضان تو فورا "ہی آگیا تھا آور میاں کوڈاکٹرز کالونی میں سرکاری گھر نہیں ملاتھاتو مجھے شادی کے بعد پہلامہینہ صادق آباد میں سسرال میں ہی رمنايرا-رمضان السارك كالمهينه بهت معروف كزرا عمر میں خواتین کے نام پر دونئ نویلی دلسنیں ایک غیر شادی شدہ <sup>نند</sup>' دو دیور اور سسرصاحب <u>تھ</u> میرے ا یک دیور کی شادی بھی ہاری شادی کے ساتھ ہوئی ں۔ تومیں اور میری دیورانی فرزانہ نے وہ رمضان مل جل كرى كزارا ... درميان مين كسي ديك ايندر ميان جی اجانک کراچی ہے آجاتے توالی خوشی مولی جینے اجانک عید کاچاند نظر آجانے پر ہوتی ہے۔ پہلی عید



ليكن أكرايك غصے ميں ہو تودو سراخاموش ہوجائے... اوردونوں ایک دوسرے کو اہمیت دیں تب ہی کامیاب

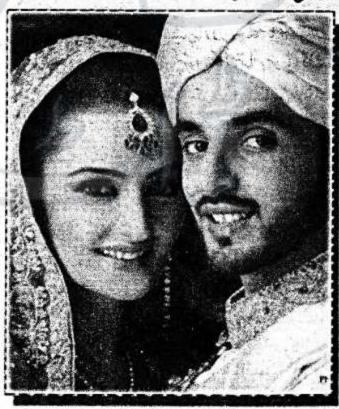

مومل شخ (فلم + أي وي آرشك) ایک پہلی عیدِ کا حوال پوچھ رہی ہیں تو پیج بتاؤں کہ پہلی عید کیا اب تک جتنی بھی عیدیں آئی ہیں بہت

رید کردی تھیں۔ جو پہلا جوڑا انہوں نے ولایا تھا عیدے موقع پروہ ابھی تک میرے پاس محفوظ ہے۔ میرے سرمروم نے مجھے دی ہزار روپے دیے تھے، جبکہ ساس نے چھے نہیں دیا تھاان کا کمنا تھاکہ ہم نے ا پنابیاجو تمهارے حوالے کرویا ہے اب اور کیادول۔۔ ېم د د نون مان يوي بت بورنگ بين ميلي عيد رجمي كوئى چونچلے نهيں كيے تھے ... اور آب تو كسى كوجو را دینے اور لینے کی فرصت میں ہے۔



امبرارشد: - (آرشك)

ماشاء الله مپلی عید بهت اچھی گزری تھی ۔۔۔ سرال میں سب کو وعوت پر بلایا ۔۔ مگر کھانا بازار سے منگوایا تھا ... فیملی چو تک ماشاء اللہ کافی بدی ہے توجو لوگ کراچی میں تنفے وہی آسکے۔ باتی سسرال والے تو ایب آباد میں ہیں ۔۔ عید کے دوسرے دن امی کے یہاں عید دعوت ہوتی ہے اور پھرامی کے گھرسے ہی اس عید ہوامی کے گھرسے ہی سب جگہ جاتی ہوں ۔۔ پہلی عیدیہ کیا گفٹ ملے تضیاد نہیں۔ لیکن شانیگ و هیروں کی تھی۔ جھے 'نہو کا'' ہے ۔ شائیگ کا (قبقه) این میال صاحب کومی نے ایک شلوار قيص كاسوف ديا تقاييه اورايك وريس بينك بهي دی تھی اور سلوا کر دی تھی ۔۔ پہلی عید پر میرے سسرال والول نے کافی برے ڈنر کا اجتمام کیا تھا اور كهاني من "برياني" " والكول كباب " " "را تھے"

برمیال صاحب سے شرائے شرماتے عید کے سوٹ کی فرمائش کی اور انا ڑی جا اللہ جانے کس دوست کے سائھ شابل كرنے فيلے كتے "كرا جي ميس طارق رود ے چن کرانتائی بھیکے اور صوفیانہ سے رنگ کا آب وائث جوڑا خریدا اور ساتھ میں دل جلانے کے لیے بلك رنگ كاليدر كابراسارابيك بحى خريدليا ... (ويسا بیک جاری سرکاری اسکول کی بیٹرمسٹرلیس سے پاس ہو تاہے) یقین مانہے اس شائیگ کو دیکھ کر 'جو ول جلا' اس پر چار چاند اس بریندهٔ سوث اور بیک بر لگے برانسس فیک کود مکھ کرلگ گئے۔اتی قیت میں اچھے خائں تین سوٹ آسکتے تھے۔اس پہلی عید کے بعد فرائش کرنے کی غلطی دوبارہ نہیں گی۔۔ اس شانیگ كے بعديا چلاكدميان صاحب اس معاملے مين انتائي اِناری ہیں۔ تب سے ان کی شائیگ بھی میں خود ہی



فائزه حسن : - (آرشك) جی شیادی کے بعد کی پہلی عیدیاد ہے .... اچھی گزری تھی۔ پہلی عید پر میاں صاحب نے زمزمہ کے جزیش ہے ایک جوڑا دلایا تھا۔اور گولڈ کی ایر رنگز



دینے کا رواج نہیں ہے البتہ عیدی دینے کا رواج ہے اور می عیدی لیتی مول سب سے است سائی سسرے بھی اور امی ابو ہے بھی اور کنور (میاں صاحب مجھی مجھے عیاری ای دیتے ہیں۔

#### شائسته فريد: - (اينكو+نيوزكاسر)

شادی کے بعد کی پہلی عیدایے میاں صاحب کے ساتھ اینے سسرال والوں کے ساتھ منائی تھی جو کہ بت یادگار تھی ۔ فرید نے مجھے بہت ساری شاینگ کروائی تھی اور سونے ک "جین" بھی بنوا کے دی تھی۔جبکہ میں نےان کے لیے شرکی مرفیوم اور ایک نی شرك خريدي تھي اور گفك کي تھي ... مجھے چو نگ Bloonيمت پنديس توجاندرات كوجم دونول في كراہے كمرے ميں غبارے لگائے تھے۔ فريد جاند رات کو مهندی لگوانے اور چوڑیاں پہنانے ضرور کے جاتے ہیں۔ فرید کو میرے ہاتھوں میں لکی مهندی بہت پندے اور فرید کی میری خولی ہے کہ عید کی نماز بڑھ كر آتے ہيں توميرے ليے پھولوں كے تجرے ضرور لے کر آتے ہیں۔اور کیش عیدی بھی دیتے ہیں شادی



" کچوری چننی"" « چکن قورمه "اور دوده دلاری (میشها) کااہتمام کیاتھا کولڈ ڈرنگ توہوتی ہی ہے۔ شوہرنے دو بزار اور میرے سرنے بزار روپے عیدی دی محیاور کیڑے بھی داوائے تھے مسرتے بھی اور میاں نے جی ... ای نے چرول کی صورت میں عیدی جیجی

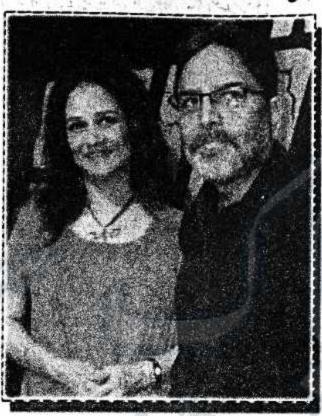

#### بشری انصاری : ـ

شاہین سے بتاؤل ۔۔ اب توبہت زمانہ بیت گیا۔ اب توبچوں کی شادیاں بھی ہو گئیں۔اوراپ تویاد بھی نہیں کہ پہلی عید شاوی کے بعد کیسی منائی تھتی۔۔اب ئے جوال سے پوچھیں۔ آپ ۔۔ کیا خیال ہے۔

فاطمه آفندی: - (آرشك)

اہے گھرے بعددو سرے گھریس عید منانا الگیای لگتا ہے۔ کیونکہ ہر گھر کا ماحول الگ ہو یا ہے۔ لیکن پھر بھی شادی کے بعد پہلی عید بہت اچھی گزری بہت اچھا تجربہ رہا۔ اور جیسے ہارے گھر میں شیر جرما بنآ ہے دیسائی سرال میں بھی بنا۔ جمال تک تھے دیے کاسوال ہے تو ہمارے گھر میں عید کے موقع پر تھے



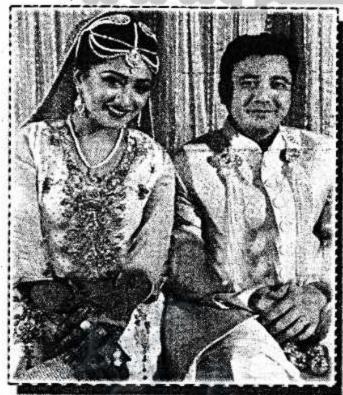

گفت ویا تھا ... اور میری ای نے حسن (میال صاحب) کے لیے جو ڑا اور مخلف چیزیں عید کے موقع یروی تھیں اور میرے خیال میں ایسا ہر جگہ ہوتا ہے اورسب كى كىلى عيد شادى كى بعد اليي بى بوتى بوگ-

سے پہلے بھی دیتے تھے اور شادی کے بعد بھی اور میں نے وہ ساری عیدیاں سنبھال کرر بھی ہوتی ہیں۔ ہاری پہلی عید پر ای کے گھرہے بھی کافی اچھی عیدی آئی سے جاری ہر عیدیادگار ہوتی ہے۔اللہ ہاری ایک لا نُف كو كسى كى نظرنه لگائے (آمين) اور ہم ہميشہ ايك ساتھ عیدمنا میں۔

مدیحه رضوی : - (آرنشٹ)

شادی کے بعد عیدای طرح سیلبویٹ کی جس طرح عام طور پر کرتے ہیں۔ اور پہلی عید میرے لیے ایں کحاظ سے بنت اسپیشل تھی کہ میری بنی پیدا ہوئی تھی۔۔۔ رمضان کے اینڈ میں۔۔۔ اور ایک دو سرے کو ویسے تو کوئی تحفہ نہیں دیا تھا۔ سوائے اس کے کہ ہم نے ایک دوسرے کو "بٹی "کا تحفہ دیا تھا اور میرے خیال میں بیر ایک بهترین تحفه تھا۔ اور پہلی عیدیہ سرال سے مجھے گفٹ ملے تھے 'میری ایک ننڈ آسٹریکیا میں رہتی ہیں توانہوں نے کرنسی کی صورت میں بچھے عیدی جیجی تھی جس کی مجھے بے انتاخوشی ہوئی تھی۔اس طرح میرے سرصاحب نے بھی مجھے

## ادارہ خواتین ڈائجسٹ کی طرف سے بہنوں کے لئے خوبصورت ناول

فويعودسة مرورق خوبصورت جعيانى مضوط جلد آفست

🖈 تتلیال، پھول اورخوشبو راحت جبیں قیت: 250 رویے 🖈 بھول تھلیاں تیری گلیاں فائزہ افتخار قیمت: 600 رویے

🖈 محبت بیال نہیں کمبنی جدون قیمت: 250 رویے

منگوانے کا پته: مکتبه عمران ڈائجسٹ، 37۔اردوبازار، کراچی \_فون:32216361



## wwwgalksoefetyeom

### مقابلهه آئينه قرق العين يتي دادو

کوایک لفظ میں کسے واضح کریں گی؟"

« "جو بیت گیاوہ اچھاتھا جو آج ہے وہ اچھاہے جو

آنے والا ہے وہ اچھا ہو گائن شاءاللہ۔"

« "رحمل ہمدرہ حساس۔"

« "کوئی ایساؤر جس نے آج بھی اپنے پنے آپ میں گاڑے ہوئے ہیں؟"

« "جب میرے انکل ملک ریاض کی فہتھا لیکٹرک گاڑے ہوئے واس کاؤر ابھی تھا پنج گاڑے ہوئے ہیں۔"

بیس۔"

بیس۔"

« "آپ کی کمزوری اور طاقت کیا ہے؟"

پیس۔"

پیس۔"

پیسوٹی بمن ملائکہ میری طاقت میرا ایمان میرا خدا '' پھوٹی بمن ملائکہ میری طاقت میرا ایمان میرا خدا '' پھوٹی بین ملائکہ میری طاقت میرا ایمان میرا خدا '' پھوٹی بین ملائکہ میری طاقت میرا ایمان میرا خدا '' پھوٹی بین ملائکہ میری طاقت میرا ایمان میرا خدا '' پھوٹی بین ملائکہ میری طاقت میرا ایمان میرا خدا '' پھوٹی بین ملائکہ میری طاقت 'میرا ایمان 'میرا خدا '' پھوٹی بین ملائکہ 'میری طاقت 'میرا ایمان 'میرا خدا '' پھوٹی بین ملائکہ 'میری طاقت 'میرا ایمان 'میرا خدا '' پھوٹی بین ملائکہ 'میری طاقت 'میرا ایمان 'میرا خدا '' پھوٹی بین ملائکہ 'میری طاقت 'میرا ایمان 'میرا خدا '' پھوٹی بین ملائکہ 'میری طاقت 'میرا ایمان 'میرا خدا '' پھوٹی بین ملائکہ 'میری طاقت 'میرا ایمان 'میرا خدا '' پھوٹی بین ملائکہ 'میری طاقت 'میرا ایمان 'میرا خدا '' پھوٹی بین ملائکہ 'میری طاقت 'میرا ایمان 'میرا خدا '' پھوٹی بین ملائکہ 'میری طاقت 'میرا کی ہیں گائی ہیں گائی ہیں گائی ہیں گائی گائی ہیں گائی ہیا گائی ہیں گائی گائی ہیں گائی گائی ہیں گ

\* "آپ خوش گوار لمحات کیے گزار تی ہیں؟"
 \* "عرصہ ہوا کوئی خوشی نہیں ملی پھر بھی اپنوں کے ساتھ گزارتی ہوں۔"
 \* "آپ کے نزدیک دولت کی اہمیت؟"
 \* "دولت میرے نزدیک اہم ہے لیکن رشتوں سے نیادہ نہیں۔"
 \* "گھر آپ کی نظر میں؟"
 \* "حفظ ایک عورت کامان۔"
 \* "کیا آپ بھول جاتی ہے اور معاف کردیتی ہوں ہیں۔"
 "بقیہ صفحہ نہر 269

\* "آپ کا پورانام کھروالے پیارے کیا پکارتے ہیں 🖈 " قراة العين محراي 'ابو' پيار سے عين اور باقي سب مینی پکارتے ہیں۔" \* رسمجی آپ نے آئینے سے یا آئینے نے آپ سے النينه وكه كرا بنام امندك كربير محتفظاب يه توزان ها آئينه وكيم كررب كاشكراواكرتي مول سے بہتر بنایا۔" \* "آپ کی سب فیمتی ملکیت؟" \* "میرا کلم "میرے والدین "میرے رسالے میرے رشتے۔" \* "آپ کے لیے میت کیاہے؟" \* محبت ایک خدائی جذبہ ہے محبت انسان کوخدا ہے ملاتی ہے بشرط کہ یہ سیجی ہو۔" محبت نائی نہیں جاتی دنیا کے پیانے سے میرا بھی وہی تیرا بھی وہی جگہبان ہے \* "منتقبل قريب كاكوئي منصوبه جس ير عمل كرما آپ کی ترجیمیں شامل ہو؟" ﴾ "ملک کی بهترین را تنز بننا چاهتی موں اور بیو فیشن بھی ان شاءاللہ-" \* '' بچھلے سال کی کوئی کامیابی جسنے آپ کو مسرور و مطمئن کیا؟'' الكوئى خاص كامياني نبيس موئى-" \* "آبائي كزرن كل أيج اور آف وال كل



ا عبادگیانی بلژکینسرجیے موذی مرض میں مبتلا ہے۔وہ اپنی ہوی مومنہ کوطلاق دے کرایے بیٹے جازم کو آپ ہاں رکھ لبتا ہے اور دو سری شادی عاظمہ ہے کرلیتا ہے۔ جازم اپنی آن عاظمہ اور بھائی بابر کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہا ہوتا ہے ' مگرا پنے باپ عبادگیلائی کو اپنی بیاری کی وجہ سے فکر مند رہتا ہے۔ جب کہ عاظمہ اور بابرا بی سرگر میوں میں مصوف رہج ہیں۔ عبادگیلائی کو اپنی بیاری میں احساس ہوا ہے کہ اس نے جازم کی مال مومنہ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ عبادگیلائی مومنہ کے باپ یا ور علی ہے مومنہ کے باپ یا ور علی ہے مومنہ کے باپ یا در اپنی غلطیوں کی معافی ما نگتا ہے اور حازم کو خاص طور سے اس کے ناتا یا ور علی ہے ملوا تا ہے 'مگر حازم اپنی خواہش پر ان کے ساتھ ملوا تا ہے 'مگر حازم اپنی باپ کی خواہش پر ان کے ساتھ اسے ناتا کے گھرجا تا ہے اور اپنی مال مومنہ ہے ملتا ہے۔ مال سے نمام حکوے بھول جا تا ہے اور اسے احساس ہو تا ہے کہ اس کے باپ پیڈاس کی باپ پیڈاس کی مال کے ساتھ زیادتی کی ہے۔

'حوریہ مومنہ کی بھیتجی ہے ہے حد محت کرتی ہے اور مؤمنہ بھی اسے بے تحاشا چاہتی ہے 'حازم جب حوریہ کودیکھا ہے تو اس کے دل میں حوریہ کے لیے پیندیدگی کے جذبات ابھرتے ہیں اور یہ ہی حال حوریہ کا بھی ہو تا ہے۔ عباد کیلانی حوریہ سے مل کربہت خوش ہو تا ہے کیونکہ حوریہ میں اسے مومنہ کا علس نظر آ تا ہے اور حازم سے پوچھ کراس کے ناتا یا ور علی

ے دو نوں کی شادی کی بات کر تا ہے۔

حوریہ اپنی دوست فضا ہے بہت محبت کرتی ہے' فضا کی ایک امیرزادے ہے دوستی ہے اور وہ گھروالوں ہے جھپ کر اس ہے مکتی ہے۔ حوریہ کواس بات ہے اختلاف ہے' وہ فضا کو بہت سمجھاتی ہے کہ اس راستے پرنہ چلے' مگر فضانہ ماتی اور آخر کارا یک دن محبت کے نام پر بربادی اپنی قسمت میں لکھوا کہتی ہے اور اس بات کا پتا اس کی سوتیلی ماں جمال آرا کو چل جاتا ہے اور وہ اپنے بھانے نصیرے اس کی شادی کرنے کا پروگر ام بنالیتی ہے جبکہ فضا اس پر راضی نہیں ہوتی جوریہ کوجب پتا چلتا ہے تو وہ فضا کو سمجھاتی ہے اس امیرزادے کو کے کہ وہ اس سے شادی کرے اور فضا اس کو مجبور کرتی ہے کہ یہ بات



## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



دہ خوداس کو سمجھائے اور فضا کے مجبور کرنے پر جب وہ بابرے ملتی ہے توا بی غلطی کاشدت سے احساس ہو آاہے بابرے ہر گزنہیں ملنا چاہیے تھا اور اس بات پہ بھی افسوس ہو تا ہے کہ اس نے ایک غلط لڑکی کو دوست بنایا ۔۔ (اب آگے پڑھیے) न्यार्ग्य क्रास्ट्री Powelling Line 1900 and 1900 a حوربیا ہے کمرے میں آگر کتنی دیر اپنی اس بے اختیار دانہ حرکت پر خود کو کوئی دہی اور شرمندگی محسوس کرتی دہی۔

جانے پھیچو کیا سوچ دہی ہول گی ۔

جیب می ندامت بشر مساری محسوس ہورہی تھی۔ ہاں مگراتنا ضرور تھا کہ اس کے ذہن میں بابر کا جوخوف چھایا ہوا تھا وہ دورہی ہے ہی انسان گھنے سامید دار تجرکی مانند ہوتے ہیں جس کے سامے دورہی ہے پر سکون چھاؤں کا احساس دلانے لگتے ہیں۔

اسے جانے کیوں جازم اپنے لیے ایک ایسا ہی سامید دار شجر محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ آئکھیں موندے اس کے خوب صورت تھور میں ڈوب گئی۔

مومنہ شام کی جائے کے لیے یا در علی کے کمرے میں آگر بیٹھی تھی۔ یا در علی عصر کی نمازے فارغ ہو کی تھے۔ اس کے ایک ایسا کی سے کمرے میں آگر بیٹھی تھی۔ یا در علی عصر کی نمازے فارغ ہو کی تھے۔ اس کے ایک ایسا کی سے اس کی بیٹھی تھی۔ یا در علی عصر کی نمازے فارغ ہو کی تھے۔ اس کی در اس کی جائے کے لیے یا در علی کمرے میں آگر بیٹھی تھی۔ یا در علی عصر کی نمازے فارغ ہو کی تھے۔ اس کر در اس کی جائے کے لیے یا در علی کے کمرے میں آگر بیٹھی تھی۔ یا در علی عصر کی نمازے فارغ ہو کیکے تھیں اس کی خوب میں اس کی خوب میں اس کی جائے کے لیے یا در علی کی کرے میں آگر بیٹھی تھی۔ یا در علی عصر کی نمازے فارغ ہو کیکھی تھی۔ یا در در اس کی جائے کے لیے یا در علی کی کرے میں آگر بیٹھی تھی۔ یا در علی عصر کی نمازے فارغ ہو کیکھی تھی۔ یا در در اس کی جائے کے لیے یا در علی کی کرے میں آگر بیٹھی تھی۔ یا در علی در کر کی نماز کی خوب کی نماز کے فارغ ہو کیکھی تھی۔ یا در خوب کا در خوب کا در خوب کیں۔ یا در خوب کی خوب کی در خوب کی در اس کی خوب کی در خوب کی در خوب کی در خوب کی کی در خوب کی دوب

تص جائے تماز پر بیٹے دعا مانگ رہے تھے۔ پھر جائے تماز لپیٹ کر مومنہ کودیکھا ذرا ساچو کے خلاف معمول اس کے چربے پر سوچ اور تفکری پر چھائیں تھی۔ وہ کسی گهری سوچ میں کم معلوم مور ہی تھی۔ ملکے آسانی رنگ کے و يد كالم مستور مى ال ي شفاف شاداب چرب ركمى سجيدى مستور مى -و کمیابات ہے مومنہ۔ کچھ پریشان دکھائی دے رہی ہو۔ " پاور علی کی آواز پر اس نے اپنے خیالات سے چونک کر ان کی ظُرف دیکھااور جائے ٹرے سے اٹھا کران کے سامنے رکھی چھوٹی تپائی پر رکھتے ہوئے بولی۔ "نہیں۔ پریشان تو نہیں ہوں 'ہاں کچھ ضروری بات کرنی تھی آپ سے۔" "ہاں۔ ہاں کمو۔" یا ور علی نے اٹھائی ہوئی تسبیح دوبارہ تکھے کے نیچے ہی ڈال دی۔ انہیں مومنہ کی خوش نما آ تھوں کی سطح رایک اضطراب ملکورے لیتا دکھائی دے رہا تھا۔وہ کچھ بے کل ہی معلوم ہورہی تھی۔ وحماتی ایس جاہتی ہوں کہ حازم اور حورب کارشتہ طے کردیا جائے "وہ بغیر تمبید کے بولی۔ وجبال تک میراخیال ہے رقبہ بھابھی اور عادل بھائی جائے ہوئے بھی کوئی فیصلہ نہیں کرپارہے ہیں وہ شا میرے فیصلے کے منتظریں آگر وہ راضی ہیں تو آپ عباد گیلانی کو فون کرکے رضامندی دے دیں۔ ''یاور علی کے لیے سہ بے حد غیرمتوقع تھا ہ جربت سے مدہ ، کہ تکونٹ کا گیا گیا ہے جو سے اللہ انسان کی دیے۔ ''یاور علی کے لیے يه بے حد غير متوقع تعاده چرت مومنه كوديكھنے لكے ايك تخير آميز بے بقيني ان كى آئكھوں ميں الحر آئى۔ وتحميابات بابى اليام نے محمد علط كمدويا "ايسانسين مونا جاسيے كيا؟" ياور على چو فكر بعر مركو خفيف ى و نہیں دراصل تمهاراید یکا یک فیصلہ ہے ی حرا نگی کاسب بنا ہے۔ "پھربر خیال انداز میں بولے حازم سے کوئی بات مولى ب تمارى؟" ۔ رہیں۔ "مومنہ نے چائے کامک اٹھا کرلیوں سے لگالیا۔ "نیہ فیصلہ تمہاراا پناہی ہے تا۔"یا و رعلی اس کی بھوری آئھوں کے کانچ پر جائے کیا تلاش کررہے تھے ... شاید وه مبهم اندازیس مسرادی-"ہاں اباجی! یہ میراا پنائی فیصلہ ہے جھ پر کسی قتم کا کوئی دباؤ نہیں ہے۔" یا ور علی نے تسلی آمیزاندا زمیں سرہلا کرچائے اٹھالی۔

ابناركرن 32 جولائي 2016

" میں ان ہوئے کے ناطے یہ فیصلہ کر ہی ہوں۔ تھوڑی ہی خود غرضانہ سوچ سمجھ لیں۔ میں حازم کو بہت خوش و کھنا چاہتی ہوں اِبا جی بے ول چاہتا ہے سارے جمال کی خوشیاں اس کے آگے تو میر کردوں ہے جو لگتے ہوگتے وہ مرے مال میں گر کرایک کمھے کوچپ ی ہوگئے۔اس کی آنھوں میں ایک افسردگی ایمی محمدو سرے بل وہ نور

"الله النواس كاباب محصة زياده جامتا ب- تب ي واس في اس كي حوريه كالمتخاب كيا-وه جاما ہے حورید۔ایک ممل اڑی ہے اس کے بیٹے کو بہت خوش رکھ سکتی ہے۔" پھر ہائیدی انداز میں یاور علی کی طرف

وميرافيعله تعيك بنااباجي

" ہاں بہت برونت اور مدہرانہ فیصلہ ہے۔ میں تمہارے اس فیصلے سے یقین کروبہت مطمئن اور برسکون ہو گیا ہوں۔ مجھے بقین ہے رقیہ اور عادل بھی من کرخوش ہوں گے۔" یا ور علی کے اہم میں تشکر کے ساتھ حقیقی خوشی بھی تھی۔وہ چھ سوچ کر ہو گے۔

وتم حوریہ ہے بھی پوچھ لیتیں۔اس کی رائے جان لینا بھی ضروری ہے۔ یوں تومیرانمیں خیال کراہاتالا ہوگا،گریداس کاجائز حق ہے۔"مومنہ دھیرے سے مسکرائی اور چائے کاخالی کمستیائی پررکھتے ہوئے بولی۔ "وہ راضی ہے اے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کی رائے کیے بغیر میں فیصلہ کیسے کر لیتی۔ "یہ کہتے ہوئے اس کے تصور میں حوربیہ کا شرمایا ہوا روپ امراکیا اس کے لبول کی تراش میں مدھم مسکراہٹ جھر گئی۔

یاور علی کے فون نے عباد کیلانی کوبے تحاشا خوشی سے سرشار کردیا۔ انہیں یہ اطلاع جگمگاتے جگنو کی طرح لگی بجو دبیز اندهیرے میں راہ کم ہوجانے والے مسافر کو لکاخت د کھائی دینے نگا ہو۔وہ کتنی دیر اپنی جرت اور مسرت کو سنبھال ہی نہ پارہے تھے ان کا ول جاہ رہا تھا وہ بسترے اثر کریمال سے دہاں چک پھریاں کھائیں کسی دیوانے کی طرح دائرے کی صورت میں گھومتے چلیں جائیں اور زور زورے قبقے لگائیں بے بھکم 'بے تحاشا قبقے خوشی سے بھربور ؟ تى برى خوشى ان سے سنبھالےند سىبھل رہى تھى-

انهوں نے موبائل اٹھایا اور کانیتے ہاتھوں سے حازم کانمبروش کرتے ہوئے اسے یہ خبردیے لگ ومیں پورے شرمیں مضائی بانٹول گا حازم۔ پورے شرمیں جراعال کرول گا۔"وہ کسی معصوم بیجے کی مانتد خوش ہوکر مکہ رہے تھے۔ حازم جرت زدہ سارہ کیا۔اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھاکہ اسے کیسارد عمل اُختیار کرنا عابيد- تاجم إے اپناپ كواس طرح بے تحاشا خوش ديكھ كرانو كھى مسرت كا حساس ہونے لگا۔ ''بش اب تم جلدی سے میرے پاس آجاؤ۔ میں بیہ خوشی تمهارے پاس بیٹھ کر شیئر کرنا **چاہتا ہوں۔**'' "اوك إمين آنامول بس أيك وو ضروري كام نمثالول -"

«مبين نهيں بيالكل نهيں - كوئي كام وام نهيں - بس فورا" آجاؤا ژكر آسكتے ہوتوا ژكر پہنچو - " "سورىليا-ابھىسائنسنے اتنى ترقى شيس كى ہے-"وە بنسااورائىيں چھيرنے لگا-ول بے نام ى خوشى سے سكنے لگاتھا۔

"ہاں۔ سائنس کو ترقی کرلنی چاہیے تھی ہم از کم آج کے دن کے لیے۔ "عباد گیلانی یوں بولے جیے انہیر حقيقة التقلق مورباموكه حازم برلكا كرا وكركيون ننيس أسكنا-

ابنار کرن 33 جولانی 2016

''اوکےبایا۔بس میں آرہا ہوں۔''حازم نے لائن کاٹ دی اور آفس چیئری آرام دے وگداز سیٹ سے نیک نگا کراس خبرکو کچھ مختلف انداز میں محسوس کرنے لگا۔ پھر عباد کیلانی کے لیجے کی گھٹک۔ان کامسرت سے لبریز انداز کاخیال کرکے اس کے لبول پر ایک طمانیت آمیز مسکراہٹ چھکنے گھ ہے، کے تیں بارش کا کیک بچھوٹا سا قطرہ یوں تو پچھ نہیں دکھائی دیتا 'گراس کی قدروقیت پپتی ہوئی ریت ہی جان سکتی ہے۔ سمندر نہیں۔وہ ڈھیلے انداز میں بدن کو کرسی پر چھوڑ کرریوالونگ چیئر پر جھولنے لگا۔اس کے تصور میں حوریہ کاشاداب سرایا اتر نے لگا۔ مين حوربيه كاشاداب سرايا الرفاكك عاب جانے سے بٹ کرچا ہے کا ایک ابنا الگ نشہ ہے۔ مرد بیشہ جا ہے جانے سے زیادہ جا ہے کے احساس میں مثلا رہتا ہے۔اسے یہ غرض نہیں ہوتی کہ وہ چاہا جارہا ہے اسے یہ نشہ زیادہ پیارا ہوگا کہ وہ جاہ رہا ہے۔ کسی کو

چاہنے کا۔ول میں اتارینے کا محسوس کرنے کا۔ایک الگ ہی جربہ ہوتا ہے۔ شايد بهت سارے تجربوں سے بهت الگ بهت خوب صورت

اس نے ایک گمری سائس یوں تھینجی جیسے ٹھنڈی ہوا کو بھیچھڑ وں میں بھررہا ہو۔ پھراس نے سلا کڈبند کیے اور موبائل الفاكر حوربيه كوكال كرف لگا-

''بھی عباد تو بہت ہی خوش تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا' کہہ رہا تھا۔ آج ہی حازم اور اس کا نکاح پڑھوادیں۔''یاور علی 'عباد کیلانی سے فون پر ہونے والی ہا تیں بتارہے تھے تو خودان کے لہجے میں بھی ایک خوشی سی م

ب رہی ہے۔ "بہت خوش ہوہ جیسے میں نے اس کی زندگی کی سب سے بردی خواہش پوری کردی ہو۔" مومنہ مہم سے انداز سے مسکرادی۔اور حوربہ کی طرف دیکھا جو اس ٹاپک پر شرم سے گھبرا کروہاں سے اٹھے مق

ں ہے۔ ''اب تم کمال بھاگ رہی ہو۔'' رقبہ بھابھی ہنس دیں۔ مگروہ اٹھ کراپنے کمرے میں چلی آئی۔ اتنا سب کچھ جلدی ہورہا تھا اس کے مگان میں بھی نہیں تھا۔وہ ایک دم۔ گیلانی ہاؤس کے لیے اتنی اہمیت

آبھی بیسب کل کی بات لگ رہی تھی۔عباد گیلانی کا آنا۔حازم کا پھپھوسے ملنا۔اوراب اس نے حازم کے نام کی انگو تھی بھی پہن لےگی۔

ہ و کا ن ہن ہے۔ اب یہ سب اچھالگ رہاتھا۔اس نے صوفے پر بھری تناہیں ایک طرف سیٹیں اور کشن اٹھا کر سرکے نیچے

يك وم اس كاليل فون بجيزالك-اس نے يوں بى ليشے ليٹے تپائى پر ركھاا پناسيل فون اٹھاليا۔

حوربیہ کی مدہم آوا زابھری توحازم کو پہلی ہاریہ آوا زاین دل کی دھڑ کن ہے ہم آہنگ ہوتی محسوس ہوئی۔ ایک خوب صورت احساس اس کے دل کوچھو گیا۔ کوئی خوب صورت شرارت مملنا جملہ محبت لبریز شرارت

ے اس چہ۔ مگرد سرے بل وہ اپنی بشری کمزوری پر قابو پاتے ہوئے متانت سے بولا۔ "عیں حازم بات کررہا ہوں۔ کیسی ہو؟"حوربیہ کے لیے حازم کافون آنا برطا ہی غیر متوقع ثابرتے ہوا وہ یک دم اٹھ

ابناسكون 34 جولائي 2016

كربينه كئي جيبيوه موبائل پرنه ہواس كے سامنے آگيا ہو۔ "ج-جي- تعيك بول-' وكيابورباتفا-"وه دوستانه إنداز مين يوجه رباتها-"جى ...وە ... دە اىك لىحد كرروا كئى- چىرجلدى سے بولى- دوبس كچھ خاص نىيں يوننى موبائل يرقيم كھيل رہى ''وہ ہنیا۔''تو بیہ شوق بھی ہیں تمہارے۔'' دونهیں\_خیر شوق تونهیں\_بس ٹائم پاس کمہ لیں۔ وہ جھینہ جھینہ کہ جمیں بولی۔'' وہ اس کی جھینپ کو محسوس کرکے متانت سے بولا۔ «خیر کوئی بات تهیں۔ میں بھی بھی بھی کھیل لیتا ہوں۔ "یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ اچھا مما کیا کردہی وہ شایدا ہے روم میں ہوں گ۔ "اس نے جان کریہ نہیں بتایا کہ یا ور علی کے کمرے میں ہیں مبادا وہ بیٹ پوچھ بیٹھے کے کیاباتیں ہور ہی ہیں۔ ۔۔ یب س، درس ہے۔ ''حوربیہ۔ میں تم سے چھ پر سل سی بات پوچھنا چاہتا ہوں۔'' چند کمحے توقف کے بعد۔حازم قدرے سنجیدگی والكووكلي مي بريات فينو (ايمان داري) كرنے كاعادى مول مجھے بات سميل سے انداز ميس كرنے آتى » پھر ہلی ہسی کے ساتھ بولا اور آتی بھی ہے کہ نہیں' یا نہیں۔ خیرتم ائنڈ (برانہ مانو)نہ کروتو بوچھ لول۔' ودجج۔جی-ضرور-"وہاس تمہید بر ذرا تشویش میں مبتلا نظر آنے گئی۔ "دراصل میرے برپوزل پر تانوی طرف سے جواب پوزیو (ال میں) آیا ہے۔مماہے واس سلسلے میں میری ابھی کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ جھے پایانے ہی بتایا ہے۔ کیاتم اس بارے میں آگاہ ہو۔ آئی مین کہ اس سلسلے میں تهاري رائيل گئي-" اس کی بات پر حوربہ سٹیٹا کررہ گئی۔اے کوئی جواب سمجھ میں نہیں آیا۔ " دیکھو حوربیہ۔ بید ہماری دونوں کی زندگی اور خوشیوں کا معاملہ ہے۔ اس میں دونوں فریقین کی رائے جانتا اور تنفق ہونا ضروری ہے۔ میری نظر میں شادی بہت بردی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس میں باہمی رضامندی اور آمادگی ہو۔ تب ہی یہ رشتہ مضبوط اور پائیدار ہوسکتا ہے۔اس ذمہ داریوں کواحسن طریقے سے بہت آسانی سے اٹھایا حوربیراس کے لب و لہج کے پیچھے اور خویب صورت آواز کے سحرمیں جیسے گم می ہونے لگی۔اس کے لہج کے سائھ اس کی آردو بھی بے حدرواں اور شستہ تھی۔وہ کہ رہاتھا۔ "زندگی گزارنے کے لیے اور ایک خوش نما من پانے کے لیے راستوں کا صحیح تعین ضروری ہے۔ تم میری بات انڈراسٹینڈ کر (سمجھ)رہی ہونا۔" دمیں کیا پوچھنا جا ہتا ہوں۔ تم سمجھ رہی ہو۔ "حوربہ اپنے مختل حواس سنبھال کرپوری توجہ ہے اسے سن رہی تھی۔اے جانے کیوں اس کابولنا احیمالگ رہاتھا۔اس کاول جاہ رہاتھاوہ اپنے دھیے متین سے لیجے میں بولٹار ہے اوردہ سنتی رہی۔ تمریکا یک اے احساس ہوا اس کی طرف سے جواب کا منتظر ہے ابنار کون 35 جولانی 2016 ONLINE LIBRARY

"موربيه-"اس فے شايد موبا كل پر ملكے ہے انگلى بھى بجائى تھی۔ "تم ٹاید اچکیا ہٹ کا شکار ہو۔ آئی نو۔ مجھے اس طرح شیں یو چھنا جا ہیے۔ مگر۔ یہ ضروری ہے۔ میں نے کہا یا۔ شادی بہت اہم بندھن ہے دو فریق ساری زندگی ایک ساتھ رہتے ہیں اُن کے خیالات بے شک الگ ہوں۔ مراحه اسات ضرورا یک بونے چاہئیں۔اس بندھن کو نبھانے کے لیے جذبات ایک ہونا چاہئیں۔ "آپ بیت اچھابولتے ہیں۔"وہ اس کے لیجے کے ہحرسے نکلتے ہوئے دھیرے سے بول-حازم ملکے سے ہنا۔ اسے تو کم از کم ایسائی لگا۔ "تم نے میری بات کاجواب نہیں دیا۔" پھر سنجید گی سے بولا۔ ووكميں ممانے حميس پريشرائز توشيں كيا؟ آئي مين ميري ماں ہونے كے ناطے «نهیں -بالکل بھی نهیں- "وہ جلدی ہے بیول-مومنہ پھپھوپریشرائز کرنے(دباؤڈالنے)والی عورت ہی نہیں ہیں۔ال انہوں نے میری رائے ضرور پوچھی تھی۔" یں۔ ہاں اس کامطلب ہے تم نے اسے خوشی ہے ایک سیدٹ ( تبول ) کیا ہے۔ "وہ ایک طمانیت آمیز سانس بھر کر کری پر بیٹھ گیا گویا کوئی تمبیر مسئلہ عل ہو کر نتیجہ اس کے سامنے آگیا ہو۔ پھر ریوالونگ چیئر کی پشت ہے نیک لگا كرملك ملك جھومتے ہوئے بولا۔ ر میں دراصل محبت کے مسیعی بھی کا تھوڑا سانالا کق اسٹوڈنٹ ہوں۔ "وہ یوں بولا جیسے اپنی کسی کو تاہی کاذکر كرربابو-"حالا نكه في زمانيه بركوئي لا تقب-" روہ ہو۔ جات میں اردی ہر دیں رہے۔ حوریہ بے ساختہ ہمنی تھی۔ حالا نکہ ہمنی رد کئے کی کوشش بھی کی گر۔ بے ساختہ پھیلنے والی اس ہمنی کا گلانہ گھونٹ سکی۔ حازم کی ساعت پر بیہ ترو ہازہ ہمنی بڑی جعلی لگی۔وہ یک دم جیسے دل پر تیزی سے پھیلتے احساس سے نظر میں کا سات کی ہے۔ تظرس جراكرمات بدلتح موسئ بولا-' ''قبایا ... بهت خوش میں بهت خوش وہ توابھی سے تصور میں تمہیں بہو کے روپ میں گیلانی ہاؤس چاتا پھر باد مکھ ہ بیں۔ وہ عباد گیلانی کی بابت بھنے لگا اس کے لیج میں اپنے باپ کے لیے بے پناہ محبت جھلک رہی تھی۔ان کی سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ اپنی خوشی جانے کس طرح شیئر کریں۔" '''اوہ۔ اور آپ خُوش ہیں۔''وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ حازم کادل بیکنخت سکڑاور پھیلا 'اسے نگاس کی رگوں میں خون کے ساتھ ایک بہت سرپلا مممکنا خوشبوے بھرا سيال بھی کردشِ کرنے لگاہو۔اوراس سيال ميں ايک بالكلِ انو كھاجذبہ انكنے لگاہو۔ اس نے آئیس بند کی مقدر میں حوربیہ کا شرم سے دیکتا چرہ محسوس کیااور آئیس کھول کرول آویز لہجے میں ومیں این دل کے ہر گوشے میں تہیں محسوس کررہاہوں۔" وہ بولا تواس کی آوا زجد بوں کی آئے سے دیھیمی اور مسحور کن ہوئی۔ حوربه کوشاید اس جواب کی توقع تمیں تھی اس کی پیشانی لکاخت یوں جل اٹھی جیسے اس پر حازم نے اپنا جذبوں ت يركرم الحدر كدوا مو-عیر سرم کا حرد هدیا ،و۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ لائن ہی منقطع کردی۔ حازم محظوظ ہو کر مسکرادیا اور موبائل ڈھیلے ہاتھ سے ٹیبل کی چکنی سطح پر رکھ دیا اور چیئر کی پیٹٹ پر سر ٹکا کر ابناسكون 36 جولائي 2016

حوربیہ کا دل جاہ رہا تھا کسی تنہا گوٹے میں بیٹھ کراس احساس کواپنے آپ سے شیئر کرے۔اس حقیقت کو محسوس کرے جوخواب کی طرح اس کے ارد کر دایک رنگین جادر آن گئی تھی۔ اس کی کود میں کتاب تھی مگراس کی نظریں غیرم ٹی نقطے پر مرکوز۔اس کی آنکھوں کے بھوریے کا چیرایک ممکنارنگ جھلملارہاتھا۔ اس کے لبوں پر ایک الوہی مسکراہٹ بھری ہوئی تھی جیسے کوئی پھول اپنی ترو تازگی کے ساتھ کسی ہاتھ کے چھونے کا حساس سے تھرک رہاہو۔ مومنہ اپنے کمرے کی گھڑی ہے اس کابیر انو کھا روپ دیکھ رہی تھی اور ایک نادیدہ خوف ایک بے نام وحشت ' اس کے دل کو چھورہی تھی۔ ''گیلانی ہاؤس۔''کانصور اس کے لیے روح فرساتھا۔وہ حازم کاسوچ کرخود کو تسلی دیتی تھی۔ مگرجانے کیوں۔ کوئی نادیدہ خوف سان کی اندول کے ایک کوشے میں کنٹرلی مار کر بیٹھا ہوا تھا۔وہ کھڑگی سے ہٹ کر۔بیٹر پر آگر لیٹ یکی سی مرنیندی گولی کھانے کے باوجود نیند آنکھوں سے رو تھی ہوئی تھی۔اس نے کروٹ بدلی۔ نا۔ صرف صحرای کب سراب میں مبتلا کر تا ہے۔الفاظ۔خوش نما 'دیکتے 'چیکتے 'تھرکتے الفاظ بھی تو سراب میں مبتلا كرية بين عذبون سے پياسے انسان كور اوروہ بھی ایسے ہی سراب میں متلا ہو کر مم ہو گئی تھی۔ اس کے سچے سنورے سرایے کوعبادا بی آنھوں کے ذریعے گویا دل میں آثار رہاتھا اس کے نرم گدا زہاتھ کو تھام کراس کی انظی میں ایے نام کی انگو تھی بیتارہاتھا۔ آں ہا۔اس نے جلتی آنکھیں زور سے بیز کیر جاند اس گھر کے دریوں کے برابر آیا ول مشاق تھر جا وي منظم میں بہت خوش تھا آئی وهوب کے ساتے میں کیوں میری یاد کا باول میرے سریر وہ اس سلکتے احساس سے نکل کر جیسے بلبلا کر اٹھ بیٹھی۔عباد بھی تو مجھے اس چھوٹے سے برسکون گھرہے بہت اعتیاط اور محبت سے کے کر گیا تھا۔ یوں گویا وہ نازک بلوریں گل دان ہو۔ ذراسی تھیں سے ٹوٹ جائے گا۔ خراش آجائے گی۔وہ اے یوں سنجال کر تھامے لے گیا تھا۔اوروہ خود کواس کی بانہوں میں ایسابی تازک بلوری کل دان ہاں۔وہ کانچ ہی تھی۔تب ہی تو تو ژدی گئے۔لمحوں کی خوشی۔عمر بھر کاغم جھولی میں ڈال گیا تھا۔ فریب اتنا برط فریب اس نے خوش نما چرے 'مہکتے جذب سے بھریٰ آ ٹھوں کے بیچھے فریب پلتے دیکھے تھے اس کامِل کیے مطمئن ہوجا تا کہ اب "گیلانی ہاؤس" میں محبتیں پنپ رہی ہیں۔ فریب نہیں بل رہے۔ وہ حوربیر کی آنکھوں میں حازم کے لیے ایسے رنگ دیکھ کرنے ہی محسوس کررہی تھی۔خود کوایک ازیت میں جکڑا ہوا محسوس کررہی تھی۔ ابناركون 37 جولاني 2016 😪

یوری حویلی میں گویا چراغال ساتھا۔ تمام رشتے دار عزیز دا قارب میں مٹھائی تقسیم کی جارہی تھی۔ یاور علی کے گھر غیں بھی مضائی کے نوکرے گیلانی ہاؤس کے ملازم آکردے گئے تھے۔ آخر حازم کارشتہ طے پاگیا تھا۔ کوئی معمولی بات نہ تھی قیوم گیلانی کے پوتے۔عباد گیلانی کے بیٹے حازم گیلانی کا

عباد گیلانی کابس نہیں چل رہاتھاوہ برقی قعقعوں ہے بوراشہزی سجادیں۔ ا ہے دل میں جگر جگر کرتی رو خنیاں نکال نکال کر ہر جگہ لگادیں۔

عاظمد بظام مسكرا كرشوم كاساته دے رہى تھى مراس كاول بے حدكبيده مور باتھا۔اس نے كيلاني باوس كے ایں لا کُق فا کُق فرزند کے لیے جانے کیا کیا خواب نہ سوچے تھے۔ مگر حازم کی خوشی میں بحالت مجبوری شامل هيں۔ بابرالبسة حقيقة أسخوش تفااور پرجوش اندا زميں حازم كو تطے نگا كرمبارك باددي تھی۔

وحتم تو محبت ميں بالكل فيينو <u>نكل</u>ے "وہ حيرت سے بنس رہا تھا۔

"محبت کامطلب ہی خالص بن ہے محبت میں دھو کا نہیں ہو تا لیعنی دھوے کو محبت نہیں کہتے۔" پھر جوس کے ٹن کھول کرایک اس کی طرف بردھایا اور دو سراا پے لیے کھول کرایک برطاسا کھونٹ بھرتے ہوئے بولا۔ ''وریی امیزنگ۔(بہت حیرت اٹکیز)میں حیرت میں مبتلا ہو کر رہ گیا ہوں کہ پہلی محبت کوہی تم نے۔لا نف يار منركاروپ دے ديا۔"

«ئىلى مخبت-"وەنسا-«محبت تواكيك بارى بوتى ہے-"

لا نفسيار منركاسوچو-"

" آہ۔ ہا محبت۔ محبت نو ہونے دوشادی بھی کرلیں گے۔ پہلے محبت ہونی چاہیے۔ تہماری طرح افلاطونی قشم ک-"س کے انداز میں غیر سنجیدگی اور شرارت تھی حازم مصنوعی بن سے اسے کھورنے لگا۔

«اور کیا-اد هر محبت بونی-اد هر کھٹاک سے شادی-"

"خدا کرے۔ ہمیں بھی خالص اور سچی محبت ہوجائے اور ٹھاٹ سے شادی۔" بابر محظوظ ہو کر ہننے لگا۔ پھر جوس کاٹن لیوں سے نگاتے ہوئے ایک برط سا تھونٹ یوں بھراجیسے پیکا یک اس میں مٹھاس ہی مٹھاس بھر کئی ہو۔ لذت آمیزمٹھاں۔ایک خیال دلکش سرایے میں ڈھل کر لحظ بھر آ تھوں میں چیکا تھا۔ سنیری سنری آ تھوں کا سنهراین برشے پر پھیلاسکڑا ہو۔ پھربوں مم ہو گیا ہوجیے ہوا کا محدثہ اجھونکا۔ آگر گزرجائے۔ مرایک طراوت روح

اب نے بیک دم جوس کا خالی ٹن درمیانی میز پر رکھا اور گردن کے پیچھے دونوں ہاتھ جما کر گردن اس پر لگا کر صوف پردھلے انداز میں بیٹھ گیا۔

پھلوں کے بھرے بھرے خوش نماٹوکرے اور مٹھائیوں کے برے برے رنگین ریپر میں سیجڈیوں اور پھولوں سے بچی باسکٹیں دیکھ کرعادل بھائی اور رقیہ بھابھی تو بو کھلا رہے تھے۔

ابناسكون 38 جولانى 2016 🚱

''میہ انتاسارا کچھ کیوں بھیجے رہاہے عباد۔ آپ فون کرے انہیں منع کردیں آباجی۔'' وہ یاور علی سے کہتے لگے دورے دواسے بیرسب بیروہ اپنی دھاک بٹھانے کے لیے نہیں کر رہاہے بلکہ اسے حازم کی شاوی کی ہے حد خوشی ہے۔ وہ شاید اِسے اپنی آخری خوشی سمجھ کر کررہا ہے۔ "مومنہ کویا ور علیٰ کی باتیں بے چیلن کر گئیں وہ جائے كالم الفاكر كوئي كياس جا كوري موتى-''تگراباجی۔ انجھی تو فقط ہماری طرف سے اقرار ہی ہوا ہے۔ ایک رضا مندی وہ اتنا بچھ کرڈالیس سے تو آگے ے کیے سراٹھا کرچلنامشکل ہوجائے گا۔" عادل بھائی اپنے خدشات کا اظہار کررہے تھے ان کے چربے بر خوشی کے ساتھ سوچ کی لکیروں کا جال بچھا ہوا تھا۔ "تم پریشان نہ ہو۔ابیا کچھ نہیں ہوگا یہ بس اس کی خوشی کا اظہار ہے۔وہ حازم کا باپ ہے اس کا بس چلے تو ساری کا نبات اٹھا کرڈھیرکردےاس کے آگئت بھی شایدائے کم ہی گئے گا۔اولادچیزہی ایسی ہوتی ہے۔"یاور علی کی بات پر عادل بھائی جب سے ہوگئے 'بات شایدان کے دل کولگ رہی تھی۔وہ خود بھی عباد کی بے پناہ خوشی دیکھ علی تھے۔جب وہ اس کو گلے لگا کر کمہ رہے تھے۔ وعادل تم نے مجھے ہفت اقلیم کی دولت تھا دی ہے۔ میں تمهارا احسان نہیں بھولوں گا تمہارے اس احسان کا بدل ميں چکاسکوں گا۔" عادل بھائی عباد گیلانی کے ان الفاظ بر غور کرتے رہ گئے۔ماضی اور حال کے عباد گیلانی کاموازنہ کرتے رہ گئے تنصفوه باختيار مومنه كي طرف ديكھنے تلك "شاید اباجی تھیک ہی کہ رہے ہیں۔ کیا خیال ہے تمہارا۔" وہ مومنہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولے مومنہ نے جائے کالب لبوں سے ہٹا کرایک خفیف ہی سائس تھینجی اور سراٹیاتی انداز میں ہلاتے ہوئے بولی۔ وقبال اولاد چیزی الیے ہے۔ "وہ فقط اتنابی کمہ پائی چربے کل ی موکروہاں سے اٹھ کر آگئی کمرے میں وہ جانتی تقی دہ دنیا کی ہرچیز مازم کی خوشی پرواردینے کوتیارہے وہ اس سے چھڑنے کا حساس میں مبتلا تھا اس کو بیاری کے خوف نے جگزر کھا تھا۔ یہ احساس ولا رہا تھا کہ وہ بہت جلد حازم سے دور ہوجا کیں گے۔ شاید وہ اس خوف کے احساس كے تحت اپنے ہرگزرتے ملمے سے خوشی کشيد كرنا جا ہتا تھا۔ يداس كاحق تھا۔ وہ غلط نہيں تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کی زندگی جس بل پر کھڑی ہے وہ زیا دہ دیر شاید اس بل کوموت کے بردھتے بماؤ سے نہیں بچا پائے گا۔اس نے دل کر فتکی محسوس کرتے ہوئے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائی۔ تم نے مجھے کیسی راہ میں لا کھڑا کردیا عباد میں تمهارے لیے نفرت سے سوچنا جاہتی ہوں۔ تم سے نفرتِ کرنا جاہتی ہوں تو مل گرفتہ ہو کر مسکنے لگتا ہے۔ محبت کا حساس تمنے جڑے اکھاڑ دیا ہے اس زمین کو ایسا پنجر کردیا ہے کہ اب اس میں کوئی پودا ہی نہیں أكثاب كوئى جذب بوئ - اى نهيں جاسكتے-ايها موسكتات نا؟ كييس نيجان ليامو مجھے تیری ذات کی گرائی تک تیرے کل سے لے کر تنائی تک ايما موسكتاب تا؟ کہ میںنے بہت کرب سماہو تیرے ستم سے لے کر تیری مسیحائی تک اوراییا بھی توہو سکتا ہے تا؟ ج ابناسكرن (39 جولاني 2016

کہ تجھے کوئی دھانہ ہو کہ کہ سے کے کرمیری جدائی تک میرے ملنے سے کے کرمیری جدائی تک بید دکھ کہ میں نے سفر کیا۔ اپنی ذات سے لے کر تیری ذات کی رسائی تک…!!

\* \* \*

نکاح کی تیاریاں دونوں جانب جاری تھیں۔ یا ورعلی نے مومنہ کی خواہش کے مطابق نکاح کی رسم گھر میں ہی انجام دینے کا فیصلہ کیا تھا۔اور عشائیہ عباد گیلانی کی طرف ہونا قرار پایا تھا۔حازم پوری تفصیل عباد کیلانی کوبتا رہاتھا بھر دو کھنے لگا۔

ہر پو ہے ہاں۔ ''جربی کو کوئی اوبعب کشن (اعتراض) تو نہیں ہے تا۔ نکاح کی تقریب مما گھر میں رکھنا چاہتی ہیں۔'' پھر

تاسفانہ کیچے میں بولا۔ درمما ہوئل میں نمیرامطلب عشاہے میں شامل نہیں ہونا چاہتیں۔ بس نکاح میں شریک ہوں گا۔ "عباد گیلانی اس کی مل گرفتگی محسوس کر کے اس کا ہاتھ اپنے نمجیف اتھ میں لے کر تھیلنے گئے۔ در بیجھے کوئی اوبعد پکشن نہیں ہے۔ وہ جو چاہتی ہے جا زم جس طرح بھی ہے سب پچھوریے ہی کرتے جاؤ۔۔۔ " جازم فقط ان کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ عباد گیلائی کی نظریں دیوار پر گئی خوب صورت فریم پر مرکوز ہو گئیں۔ انہیں لگا جیے وہاں مومنہ کھڑی ہو۔ بھوری آنکھوں کے کانچ پانیوں سے بھر لے اسے شکوہ کنال نظموں سے دیکھ رہے ہیں۔ جیے وہاں مومنہ کھڑی ہو۔ بھوری آنکھوں کے کانچ پانیوں سے بھر لے اسے شکوہ کنال نظموں سے دیکھ رہے ہیں۔ جیے وہاں مومنہ کھڑی ہو۔ بھوری آنکھوں کے کانچ پانیوں سے بھر لے اسے شکوہ کنال نظموں سے دیکھ رہوں۔ بھر بھوری انگی بھو ہے کہ فرمائش کر ہے۔ "چند کھے یو تجمل خامشی کابعد عبادی ہو جسل

آوا زا بھری۔ کھانے کی میز پر بجیب ہو بھل ساماحول ہونے لگا۔ "وہ مجھ سے خواہش کرے۔ میں پوری کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے منہ سے نکلے ہر لفظ کو قبیتی متاع کی طرح شمیٹ لوں گاجازم…وہ کچھ مانگے تو سمی… کوئی تقاضا تو کرے۔ کوئی راستہ "کوئی روزن کوئی در دکھاؤ جازم۔جمال سے کوئی روشنی کر سکوں اس کے لیے… کوئی چراغ جلاسکوں…اس کے اندھیرے نہیں سمیٹ سکتا۔ ایسا کیوں

ہے جازم ۔ ایباکیوں ہے۔"
وہ یک دم اپنی دہل چیئر طلاتے ہوئے لاؤر کی میں جانے لگے۔ جازم بھی کری سے اٹھ کران کے پیچے چلا آیا۔
وہ یک دم اپنی دہل چیئر طلاتے ہوئے لاؤر کی میں جانے لگے۔ جازم خود کو بے بس لاچار محسوس کرنے لگا جیسا ان
وہ یک دم تدھال سے دکھائی دیئے لگے۔ جازم خود بھی ان کی طرح خود کو بے بس لاچار محسوس کرنے لگا جیسان کے چرے سے ظاہر تھا۔ بہت پچھ کرنے کی خواہش اور پچھ نہ کرسنے کی بے بسی میں میں میں سمیٹ سکتا تھا۔ وہ کوئی روزن نہیں کھول سکتا تھا۔ یہ اندھیرے
تکلیف وہ دوہ ان کے ملال 'ان کی حصل نہیں سمیٹ سکتا تھا۔ وہ کوئی روزن نہیں کھول سکتا تھا۔ یہ اندھیرے

معیف تھے۔ نہیں سمیٹ سکتا تھا۔ اپنی ہے بسی اس کا مل نچوڑنے گئی۔ سمبری تبھی ہم اپنی اتا تضدیاور ظلم میں اپنی ہی زندگی کو اس نبچر لے آتے ہیں جمال سارے راہتے بند ہوجاتے

ہیں۔ایک ول دوز ناریکی اور گری کھائی کے علاوہ کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ال مومنہ سوبار بھی انہیں معاف کردے گی تو وہ ان کی خوشیال نہیں لاکردے سکے گا۔ نہ کوئی روزن کوئی در کھول سکے گامال کے لیے۔۔۔ حازم کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا وہ ان کی تسلی تشفی کا معالمہ کیسے کر لیے۔ دکھ صرف بچھڑنے کا نہیں ہو تا۔ رشتوں کے ٹوٹ جانے ان کے کھوجائے کا ہو باہے بہنہیں ہم غلط فہی ' انا اور غرور کی سخت پھر کی سطح پر پہنچتے ہیں کہ وہ اس طرح ٹوٹ جاتے ہیں کہ پچھ بھی نہیں بچتا۔ فقط کرچیال جوخون

ابناركرن 40 جولائي 2016

لاتی ہیں اس کے باپ کے دامن میں بھی فقط کرچیاں تھیں جن سے وہ ہرروز زخمی ہوتے تھے۔ پتا نہیں اس کی اں مومنہ یا در علی کیے اس دکھ کے عمل سے گزرتی ہوگ۔ کیاا یہے ہی جیے اس کاباب گزر ناتھا۔وہ مضطرب ہوگیا۔ اس نے نری سے عباد گیلانی کے کندھے پر ہاتھ رکھاتو یوں چو نکے جیسے کمیں بہت دور نکل گئے ہوں۔وہ چند کیے خالی نظروں سے حازم کو تکتے رہے پھرا سے اس افسردگی کے تحرسے نگلتے ہوئے یک دم مسکرائے اور دل جو کی کے اندازمیں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کربولے۔ 'میں بہت خوش ہوں حازم' بے حد خوش۔ کیامومنہ اس رشتے سے خوش ہے؟'' ''اور حوربيہ؟''انِ كے ول سے بچكانہ سے سوالاتِ اٹھنے لگے۔ حازم ہنس دیا۔ "پایا-ابھیاس کے جذبات کے رسائی حاصل نہیں ہےنہ پرمث ہے میر سیاس-"جواباسعباد گیلانی محظوظ ہو کرنے ساختہ ہننے لگے پراس کے کندھے دوستانہ انداز میں تھیک کربو کے۔ "بس چند دن بعدیه برمث بھی حاصل ہوجائیں گے اور ہاں رحصتی اس کے ہفتے ہی ہوگی۔ میں بہت جلد بہت جلدا بی بنی کواس کھر میں لے آنا چاہتا ہوں۔ "وہ وہیل چیئرے از کرصوفے پر بیٹھ کئے۔ بإبرت لاونبج میں قدم رکھا اس کی پھیلی نظروا کننگ میمبل پر بھرے لوا زمات پر گئی اور گویا بھوک چک اسھی۔ ''داؤ۔۔۔خوشبوتو بردی انجھی اٹھ رہی ہے۔'' "ہاں امیر علی نے آج بہت محنت سے بنایا ہے سب "وەلۇبىشە بى محنت سے بناتے ہیں بایا۔"اس نے جھک کریلیٹ سے چکن نگٹنس اٹھایا اور منہ میں ڈالا۔ '''آچھا ہوا تم بھی آگئے۔ جازم نے نکاح کے بردگرام پرڈسکشن کررہے تھے ہم دونوں۔ تم توجائے کدھر ہوتے ہو۔ تم سے توسلنے کو ترس جا ناہوں میں۔''باپ کے شکوے پر بابر نے بےاختیار ابروا چکائے مسکرایا پھرپلیٹ میں چکن رائس ڈال کرعباد گیلانی کے پاس صوفے پر آگر ہیٹھتے ہوئے بولا۔ آب کو بھی شاذونادر ہی دکھائی دے گا۔ "جوابا" حازم نے مصنوعی بن سے اسے مجورا۔ "محبوبہ بیوی بن کر آرہی ہے "زنجیر محبت میں بندھ رہے ہیں موصوف کوئی معمولی بات ہے۔"اس نے بید كتتي بوئيب باك اندازين أنكهاري-حازم منه بهير كرينس ديا-" تهیس بھی بہت جلد ایسی ہی کسی زنجیر میں باندھنے والا ہوں۔عاظمہ تم ہے بہت تالاں ہے۔" واوملال-"اس نجيسے يون جمر جھرى كى جيسے واقعي در كيا ہو ۔ پھرخوب زده نظروں سے عباد كيلاني كوديكھا۔ "الله الله الله الله المرائيس باليا- ذبحيرو نجيرك نام سے سيج في موثى موثى الهنى ذنجيروں كا كمان مو تا ہے بجھے تو-" جمريليث تاپائى پر رکھتے ہوئے تشو بيپراٹھا كرمند يونچتے ہوئے بولا۔ "ميراجيسا آزاد بنده ابھي ايسي كني خوف ناك قيد ميں جانے كاسوچ بھي نہيں سكتا۔" حانِیم اس کی شرارت پر محظوظ ہو کر ہنس رہا تھا۔ ابتا ضرور ہوا تھا کہ اس کے آنے پر ماحول پر چھائی اداسی دور ہو گئی تھی عباد گیلانی کے لبوں پر بھی حقیقی مسکر اہٹ بھری ہوئی تھی۔ "مائی سن- زیاده آزادی بھی نقصان دہ ہوتی ہے اور یول بھی میں دیکھ رہا ہوں تہماری اڑان کچھ زیادہ ہی ہور ہی "دلیعن آپ اور مام میرے پر کاف دینے کا سوچ رہے ہیں۔ فریڈ م از آاسٹیٹ آف ائنڈ۔"(آزادی وماغ کی ایک ریاست ہے) اس نے ایک محدثری سانس تھینجی۔ پھرہاتھ یوں پھیلائے جیسے فضامیں آزادی سے کسی پر ندے کی ابناسكرن 41 جولاني 2016 ONLINE LIBRARY

طرح اڑرہا ہو۔ حازم اور عباد گیلانی ہنس دیے۔ دہتم نہیں سدھرو گے۔ "عباد گیلانی اسے ملکے سے ہاتھ مارا۔وہ ان کی کندھے پرلاڈ سے جھک گیا۔ رقیہ بھابھی کے بازار کے چکر زور شورے لگ رہے تھے اس روز بھی وہ کپڑے کھولے مومنہ کو دکھا رہی تھیں استعمال میں استار کے جار نور شورے لگ رہے تھے اس روز بھی وہ کپڑے کھولے مومنہ کو دکھا رہی تھیں ۔ تصابی ان-''آؤ آؤ فضا۔ تم تو دکھتی ہی نہیں ہواب تو۔'' وہ کپڑے ایک طرف سمیٹ کراس کے بیٹھنے کے لیے بگر نبانے

۔ ' بیلواب آئی ہو تو تم ہے بھی خوب کام لول گی۔ آخر تمہاری پیسٹے فرنڈ کی شادی ہورہی ہے۔'' ' ' کیک۔۔۔ سس کی شادی۔ کیا حور رہد گی ؟' وہ بیٹھتے بیٹھتے ٹھنگ کر متعجب ہو کر رقیہ بھابھی کو دیکھتے گئی۔ ' ' کیول۔ حور رہدنے تمہیں کچھ نہیں بتایا۔ اسکلے جمعہ اس کا نکاح ہے۔'' مومنہ فلاسک سے چاہے کم میں انڈیلتے ہوئے متعجب ہو کیں۔ فرف کے جرت ان کے لیے حقیقتاً '' حیران کن بی تھی۔ '' تما کہ ہے رقیمواس کی ہیں۔ فرف ہو۔'' وممالك بى توبواس كى بيسى فريند-"

المجے۔ جی ۔۔ وہ ہوسکتا ہے اس نے اس لیے نہیں بتایا ہوکہ میرا آج کل کالج جانا نہیں ہورہا ہے۔ مم۔۔۔ انجے۔ جی ۔۔ وہ ہوسکتا ہے اس نے اس لیے نہیں بتایا ہوکہ میرا آج کل کالج جانا نہیں ہورہا ہے۔ مم۔۔۔ میں۔ میں دیکھتی ہوں حوربیہ کو۔ کمرے میں ہی ہے تاوہ۔" "ہاں ہاں جاؤ۔ کمرے میں ہے۔ جاکر پوچھواس ہے۔" رقیہ بھابھی نے سرملا دیا۔ فضا سرعت سے وہاں سے میں گا

"ویکھوذرا۔ایک ہی سہلی ہے اور اسے بھی بے خبرر کھاہے اس نے۔" رقیہ بھابھی وارڈروب کھول کر کپڑے رکھتے ہوئے ہنسیں۔"ویسے موی۔ شرم میں توبیہ بالکل تم پر گئی ہے۔" مومنہ فلاسک ایک طرف رکھتے ہوئے ملک سے زین مساللہ

''تمہاری شادی کا س کرجیرت ہوئی اور خوشی بھی۔ تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ کب ہوئی مثلیٰ اور کس سے ہورہ کا س کردہی تھی مگروہ خفا نہیں ہورہی ہے۔ تم بھے سے متعدد رہوگئی ہو حوربیہ۔''فضا اس کے پاس بیٹھی اس سے گلہ کردہی تھی مگروہ خفا نہیں تھی۔ سے اس لیے کہ خفا ہونے کا وہ حق کھوچکی تھی۔ حوربیہ کا نشا کا یوں جائے آتا کسی بھی خوشی کا باعث نہیں تھا باہم میاں کا اس کیا ہا تھے۔ ومیں جانتی ہوں مجھے یہاں اب نہیں آنا چاہیے تھا مگر کیا کرتی تمہارے علاوہ میراکوئی بعدرو وازدال نہیں

ے ہجس کے پس بدی کرمیں اپنادل کا بوجھ ہلکا کر سکوں۔" " در بیٹھو۔" حور ریہ کشن لے کر قالین پر ہی بیٹھ گئی اس کو بھی فلور کشن دیتے ہوئے بولی۔ "بس بیرسب بهت جلدی میں ہواہے۔"

''کون ہےوہ خوش نصیب؟''

"واؤ ....وبی تمهارا کزن مومنه کچیچو کابیا۔" فضاخوشگواریت جرت سے بولی۔جوربیہ نے سرا ثبات میں ہلا

ودبت خوش نصیب موتم حوربید" فضانے اس کا ہاتھ تھام کر دباویا۔ بیکا یک اس کی خوشی میں اواس کا رنگ

ابناركرن 42 جولائي 2016

گھلنے لگا۔اس نے حوریہ کے چرہے سے نظریں چرالیں اور قالین کے ڈیز ائن پر انگلیاں پھیرتے ہوئے پھیکے سے انداز میں ہنس دی۔حوریہ اس کی قلبی کیفیت سے بخوبی آگاہ تھی ایک پل اس کاول بھی کبیدہ ہونے لگا۔وہ اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر تسلی آمیز دیاؤ دینے گلی کہ فضا کسی ٹوئی ڈال کی طرح اس کے کندھے سے آگلی اور مسکنے گئی۔ ں۔ حوریہ ایک متاسفانہ سانس تھینچ کررہ گئی۔ فضا کی گویائی اس کے آنسووں میں ڈھل گئی تھی۔اس کے آنسو ازخوداس کے غم کی تفییر تھے حوریہ جا ہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ سرورویہ نہ اپناسکی۔وہ اس سے الگ ہوئی ارخود اس کے غم کی تفییر تھے جو رہیا جا اور آنسودد بے کے کونے سے رکڑنے گی-"ميرى ايك بات مان لوفضات "حوربيدات مجمات بوت بولى-"بابر جيسا فخص تهاري زندگي مين آيا اور چلاگيااے ايك برا خواب سمجھ كر بھول جاؤاور جهال آراكى بات ۔ بیر کیا کمہ رہی ہوحوریہ۔"فضاکے آنسورک گئے اس نے بھیگی پلیس جھپک کرحوریہ کوبوں ویکھا جیسے اس کی وہ ماں سپرسی،و۔ "ہاں۔ میں بیہ بات بہت سوچ سمجھ کر کررہی ہوں۔ میں نے تمہارے حالات پر بہت سوچا فضا۔ تم سے لا تعلق ہو کر بھی لا تعلق نہیں رہ سکی ہوں۔ بہت غور وخوض کیا ہے تمہارے: حال پر اور آنے والے ونوں پر اور جھے بیہ ہی ایک راہ مناسب لگی ہے۔" "کیا آ۔ نصیرے شادی۔ مگریہ کیے ہوسکتا ہے حوریہ۔ ایسے تونہ کھو۔ اتنی ظالا تونہ بنو۔"حوریہ جوایا" "میں غلط نہیں کمدرہی ہوں۔ نصیرد شکل ہے۔بد کردار تو نہیں ہے تا۔" " پر کردار نہیں ہے تو مطلب میں اس سے شادی کرلوں۔ دو بچوں کے باپ سے۔ نہیں حوربیہ۔" وہ یک دم . گائی ۔ انصنے لیک حوربیانی اس کا اتھے پکر کراسے دوبارہ بھادیا۔ "تہمارے پاس اس کاعلاوہ کوئی اور راہ ہے نہیں 'جہاں آرا تہمارے انکار پر تہمارا بیر راز تہمارے باپ کے سامنے کھول دے گی اور تم۔ اپنے باپ کی نظروں میں کس بری طرحے کرجاؤگی۔ تہمیں احساس ہے۔" ودگر سی کرچہ دیں " "میری بات سجھنے کی کوشش کروفضا۔ اگر ان کے سامنے بیوبات کھل جاتی ہے ہب بھی وہ تمہیں نصیر سے بیاہ ۔ س. ۔ دیں گے۔دونوں صورتوں میں ہی ہونا ہے تو تم کم از کم اپنے باپ کی نظروں سے خود کو گرانے سے بچانگتی ہو۔ " ''تو کیا اس سانڈ جیسے آدمی سے شادی کرلول؟'' فضا جیسے بھر کر رہ گئی۔ اس نے ناراض نظروں سے حورب کو ديها مرحوريداس كي ناراضي كى برواند كرتي موئ ناصحاند لهج مي بولى-"تم اسے بدشکل کمو 'سانڈ کموجو بھی کمو 'مگرمیری نظرمیں وہ بابر جیسے انسان سے لاکھ درجے بہتر ہوگا۔وہ حمہیں بوي كاورجه دے رہا ہے۔ اپنى عزت بناكر لے جانا جاہتا ہے۔ جب كه بابر تمهاري عزت كو نار ناركرچكا ہے۔ وہ عز توں سے کھلنے والا آدمی ہے۔وہ تہ س بیوی کا درجہ تو کیا رکھیل کا درجہ دینے کو بھی تیار نہیں ہے اور تم اس کے پیچھے اپنی زندگی برباد کرہی چکی ہو بھی مجھی کردوگی۔" پیچھے اپنی زندگی برباد کرہی چکی ہو بھی کردوگی۔" حوربیا نے اپی بات کے جواب میں فضا کے چربے پر ایک تکلیف دہ رنگ اڑتے دیکھا۔ تو تسلی دیے ہوئے ''دیکھو فضا....خوابوں کے ٹوٹنے کا ماتم ساری زندگی کوئی نہیں کر سکتا۔ حقیقت کوفیس کرنا پڑتا ہے۔ حالات عبناسكرن 44 جولاتي 2016 ONLINE LIBRARY

کے مطابق اور نفزر کے تابع ہو کرزندگی گزار ناپڑتی ہے۔ دوسری صورت یہ کہ تم نے جو جا ہے ادلیا سبنیں ہوا تو اب اینے رب سے توبہ کرکے اپنا معاملہ اس کے سپرد کردو۔ وہ جو چاہتا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ تہمارے چاہئے نہ چاہے کے بادجود۔ اپنا آپ اس کے سپرد کردو۔ تمهارے مل کوسکون ملے گا۔" فضائے بھیکی بھیکی بلکوں کو جھیکا۔ پچھ کہنے کی خواہشِ میں اس کے لب لرز کررہ گئے۔ حلق میں آنسوؤں کا گولہ سانچیس گیا۔اس نے صوبے کے ستھے پر سرٹکاکر آنکھیں زورے بیج لیں۔ "بابر-بالفرض تم سے نکاح كر بھى لے گاتو بھى تمہيں وہ بھى بيوى كادرجہ نہيں دے گايو ننى كى كونے ميں ڈال كربھول جائے گا۔ اور تم ایک الی زنجیر میں قید ہوجاؤں گی جس سے اپنے کے باوجود نہیں نکل یاؤں گی۔ نصیر حمہیں معاشرہ میں ایک مقام تودے گا۔ چھوٹا سا گھرہے ، مگروہاں تم اس کی بیوی بن کررہوگ۔ داشتہ تو نہیں۔ ویکھو فضا وہ عمر میں تم سے برواستی بدشکل سہی مگر بد کردار نہیں ہے۔ رشتول کو اہمیت دینے والا عورت کی عزت کرنے والا مرداس روئے زمین کاخوب صورت مردہے۔"فضا یک دم کھڑی ہو گئی اور انتائی کرب ہے بولی۔ ''میں تمہاری باتوں پر غور کروں گی۔ عمل کرنے کا دعدہ نہیں کرتی۔''اس کالہجہ بہت ٹوٹااور بکھرا ہوا تھا۔ پھر "تم بھی ٹھیک ہی کہتی ہوشاید روز مرنے اور روز جینے سے بہتر ہے ایک بار ہی انسان مرجائے یہ زہر کھا لے۔ ہال تصیر بھی توزہرہے میری کیے۔" وہ بول ہمیں جیسے خود پر ہنس رہی ہو۔ "بہت آگ ہے میرے چاروں طرف ہر طرف آگ 'کہیں تو کودنا ہی بڑے گا۔ پھر میرانھیب۔"وہ حوربیہ کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹاکرا پنا شولڈر بیک اٹھاکریلٹ کر کمرے سے نکل گئی۔

# # #

میں نے اس سے پوچھاتھا چھوڑ کر تو نہ جاؤگے کان میں یہ ولا تھا کان میں یہ ولا تھا کیسے چھوڑ سکتا ہوں کم توجان ہومیں وقت کی تمازت میں وقت کی تمازت میں وقت کی تمازت میں چھوڑ کر بی جانا تھا

بارشول کے موسم میں

وفت کے اندھیروں میں

خِلِتَے طِلِتے وہ بولا موسموں کے کھیل ہیں سب

جوبد لتے رہتے ہیں۔ حوربیہ کے گھرسے نکل کروہ بے قرار روح کی انٹریوننی سڑک پر گھومنے گئی۔حوربیہ کی ہاتیں سچی تھیں مگراس کی تیزی اس کی روح کو کاٹ رہی تھی۔ کاش حوربیہ میں تمہاری ہاتوں پر پہلے ہی عمل کرلتی اپنی آٹکھیں کھول ا

اک جنوں بے معنیٰ اک بقین لاحاصل کیا ملا ہمیں محن اس کی آرزو کرکے

اے کاش میں نے اپنی آنھوں میں اسے اونے خواب نہ سجائے ہوتے اپٹے کر دخواہشوں کی اتخااہ فی الدی الدی میں نے اپنی آنھوں میں اسے اور نے خواب نہ سجائے ہوتی ہاں دل بازار نہیں ہو آگہ اونی نصلیں نہ کھڑی کی ہوتی ہاں دل بازار نہیں ہو آگہ الدی خواب نے الدی خواب نے دل توابک میں خانہ ہے۔ دل توابک با کیزہ اس کے اندر جس کا دل کرے چلا آئے سودا کر لے اور چلا جائے دل توابک میں اپنی ساری تھیں اتنا الدیا گھرجس عزیوں کا گھر ہے جو ایک مرد کے نام آباد ہو تا ہے جے تقدیر لے آتی ہے یہ بر کسی کے لیے نہیں کھتا۔ ایسا گھرجس میں مرد بھی داخل ہوتے ہوئے خوصوس کرتا ہے اس کی تھنڈی چھاؤں میں اپنی ساری تھیں آباد را ہے۔ میں مرد بھی داخل ہوت کی طرح ساعت پر سائی ویے گئی۔ وہ چھٹے سرکو وہاتی اٹھ کر راسے کا تعین کیے بتا اس حوریہ کی آواز بازگشت کی طرح ساعت پر سائی ویے گئی۔ وہ چھٹے سرکو وہاتی اٹھ کر راسے کا تعین کیے بتا ھا۔ اور جو ہاتھ تھا نے کو بردھا تھا بحوریہ کا خیال تھا اسے تھا میں کیا تھا ہے کہ کوئی تھا مند والا بھی نہیں موجوب کو تھا ہے کہ کوئی تھا بھر اس کے اعتماب یک دم میں میں ہوئے گئی۔ اس کے اس کا دل جا ہا سامنے ہے آتے اس کر کیا۔ وہ خالی سڑک کو دیکھتی دہ گی۔ پھر تھر آر کرا ہے وہ خالی سڑک کو دیکھتی دہ گی۔ پھر تھر آر کرا ہے اس کو برائی ہیں۔ پہلے تھر اس کو برائی ہیں۔ بہلے تھرا۔ رخواب تھا اس کے باس سے گزر کیا۔ وہ خالی سڑک کو دیکھتی دہ گی۔ اسے قدیم جا تھا ہی ہو کہ بھر دہا تھا۔ وہ بوت کی۔ اس کا دہ باتھ اس کی باس کا ذہ بن تھی کر بچھ دہا تھا۔ وہ بوت کی۔ اس کا دہ بن تھی کر بچھ دہا تھا۔ وہ بوت تھی بھر اس کا ذہ بن تھی کر بچھ دہا تھا۔ وہ بوت تھی بھر اس کا ذہ بن تھی کر بچھ دہا تھا۔ وہ بوت تھی بھر اس کا ذہ بن تھی کر بچھ دہا تھا۔ وہ بوت تھی بھر اس کا ذہ بن تھی کر بھر ہی ہیں۔ شاید سامنے سے آئی گاڑی کی تیزلائٹ کی وجہ ہو سکتی تھی بال کا ذہ بن تھی کر بچھ دہا تھا۔ وہ بوت کر بھی بھی جا بھی ہو ہو بھی بھی جا رہی ہو۔

فضائے جانے کے بعد حوربیہ کتنی در مغموم سی بیٹی رہی کسی کام میں ول نہیں لگ رہاتھا۔ فضا کی انیت اس کا دل کاٹ رہی تھی۔ بے بسی حدسے سواتھی۔ اس کا دل چاہ رہاتھا وہ بابر کا خون کردے۔ اس کا گلا گھونٹ دے۔ وہ



بے دلی سے بیڈیر بکھرے اپنے کپڑے سمیٹنے کلی۔ یکا یک موبا کل بجنے لگااس نے ریسیو کیا دو سری طرف حازم تھا جو اس کے بیلو کہتے۔ بے مدخوش گواری سے کہنے لگا اس قرِرخفاہے کوئی" وه شعر کونٹر کے انداز میں پڑھ رہاتھا۔ ''بھئي مبارک باد بھی نہیں دی جارہي ہے تم سے۔اتنا خوب صورت تعلق قائم ہوجانے جارہا ہے'میں تو انظارى كرياره كياكه بورى غراب سي ايك أده ميسج تو آي جائے گا-" " بير شكوه تومين آب ہے بھی كرسكتی ہوں۔" وہ بے اختيار كمه گئ۔ دوسرے بل بے اختيارانداس فعل پر ب رره ب-''ا۔و-ہو-تو آگ برابر لکی ہے۔ادھر بھی۔''اس کی بھرپور ہنسی گو بخی۔ ''۔۔۔' "ج- سیسالی کوئی بات سیس ہے۔"وہ بے عنوان سی شرمندگی محسوس کرے رہ گئے۔ ''الی بات ہے یا نہیں۔ وہ تو آپ جناب کو دیکھ کریا آسانی معلوم ہوجائے گا۔'' وہ جیسے تصور میں اس کے چرے پراترتی شرم کی سرخی کومحسوس کردہاتھا۔ پھریکلخت سنبھل کربولا۔ "الكجوكل من نے كال اس كيے كي ہے كہ پايا نكاح كاجو ڑا تيار كروا رہے ہیں۔ میں نے سوچا كہ تمہارى چوائس کواولیت دین چاہیے ہوسکتا ہے تم اپنی پیند کالینا چاہو۔"وہ بہت سنجیدگی سے پوچھ رہاتھا مگرجانے کیوں اسٹیٹر کی کے دور میں کا ترک کا دور اسٹانے کا این پیند کالینا چاہو۔"وہ بہت سنجیدگی سے پوچھ رہاتھا مگرجانے کیوں مارے شرم کے حوربیہ سے کوئی جواب ندین برا۔ ے سر ہے توربیہ سے وں بواب نہ بن پڑا۔ ''حوربیہ ہیلو!''وہاس کی خامشی بربے کل ہو کرموبا کل پر ملکے سے انگلی بجائی۔ ''میں کچھ غلط تو نہیں کہ گیا۔''وہ گھبرا کربولا۔''تم۔ میرامطلب ہے تم سمجھ رہی ہو'میری بات۔'' درجہ جہ '' ''بہوں۔ بایا کا تو بس نہیں چل رہا ہے وہ دنیا کا خوب صورت ترین جوڑا تیار کروالیں' آسان کے سارے "بيران كى محبت ب-"ده آسته سے بولى-''پھرکیاخیال ہے۔'تم کموتو میں تنہیں لے جاؤں۔ تنہاری چوائس کاتم..." ''نہیں۔ میراخیال ہے انکل کی خوشی کومیں اولیت دوں گی۔ مجھے ان کی پیند پر بھروسا ہے۔''وہ جلدی سے ''اور مجھے بھی این کی پند برہی ٹرسٹ ہے۔''اس کالہجہ ذو معنی ساتھا۔ در ان کی پندواقعی لاجواب ہے۔ "حوریہ کی سمجھ میں نہیں آرہاتھاوہ کس طرح اس شخص سے بات کرے۔ اس کا انداز' در هم بھاری لہجہ اس کے ول میں عجیب دھکڑ پکڑ مجارہاتھا۔ یوں بھی پہلے بھی وہ اس شخص سے بے تکلف نہ تھی مگراب تواس رشتے اور تعلق کے احساس نے اسے بالکل ہی خود میں سمٹ جانے پر مجبور کردیا تھا۔ "وہ ای بلاری ہیں مجھے۔"وہ بھانہ بنا کر بولی۔ حازم زیر لب مسکرایا۔ "يه كه زياده برآنا كصابنا طريقه نهيس موج كاب في زمانه اميال ايسه موقعول برنهيس بلاتين-"وه كههاس طرح معصومیت سے بولا کہ حوربیہ بامشکل این تھنکتی ہسی روک بائی۔ و چلو خیر۔ بیسٹ آف لک۔ بھر ملتے ہیں کمنٹ فرائڈے گو۔ میراخیال ہے اس دن توای نہیں بلائیں گ۔" ابناسكون 47 جولائي 2016 ONLINE LIBRARY

حوربیا نے لائن ڈس کنیکٹ کر کے ایک گهری سانس تھینجی۔ ایک خوشگواریت اس کی رگ و پے میں سرایت کرتی محسوس ہورہی تھی۔ اس کے لبوں کی تراش میں مدھم سی مسکر اہث تھیلنے گئی۔ تمنے مرجھائے ہوئے پھول بھی دیکھے ہیں مل کی قبروں پیروے ہجر کی لاش کی آ تھوں پہدھرے تم ن إلمائه و ع خواب بهي ديكه بي دردى بلكون سے ليشے ہوئے كھرائے ہوئے تم نے بے چین دعا تیں بھی دیکھی ہیں محبت کے کناروں پر بھٹلتی ہیں تم نے دیکھا ہے مجھے ریا میں دیرہا ہے۔۔۔۔ وہ مسہری پر جت پڑی تھی۔خود سے بھی بے نیاز چھت پر نظریں مرکوز کیے۔اں وہ زندہ تھی۔ کسی بھی گاڑی کے نیچے نہیں آئی تھی۔اس کی رگ میں گلوکوز ڈرپ کی نوکدار نیڈل تھسی ہوئی تھی۔ پلاسٹک کی نگلی سے قطرہ قطرہ گلوکوزایں کی رگوں میں اتر رہا تھا۔اسے توانائی دی جارہی تھی اس نے ایک مصلحل سی سانس بھری۔جہاں تعظرہ گلوکوزایں کی رگوں میں اتر رہا تھا۔اسے توانائی دی جارہی تھی اس نے ایک مصلحل سی سانس بھری۔جہاں آراک چنگارتی آوازدبوارول کواین کیٹ میں لے رہی تھی۔ "برطاشوق ہے مرنے کا توایک بار مرکبوں نہیں جاتی۔ جان چھوڑے ہماری۔ ایویں خدمتیں کرتے پھریں اس منوس ک-زندگی عذاب کر کے رکھوی ہے۔ "اس نے زور سے آنکھیں چھ لیں وہی تی بی تی تی ہے۔ «نیک بخت تھوڑی در توجیب کرجاؤ۔ "ابا کی منهناتی آوازا بھری۔ " "دبس بہت ہوگیا۔اے ۔ کہیں ٹھکانے لگادیا بجھے اب بخش دیں۔ جھے نہیں ہوتیں ہیں خدمتیں۔ لود کھوذرا- سردیدہ دلیری سے میرے سینے پر مونگ ول رہی ہے۔ "ارے اس کی حالت تودیکھو- مرتے مرتے بی ہے۔وہ بھلا مانس اسے گھر تک پہنچا گیا۔ ہمیں تو خبر نہ ہوتی كوئى گاڑى كول كر كزرجاتى إسے "ابار نجيده مور بے تھے۔ ٬۶۰رےاس پر گزر ہی جاتی تواجھا ہو تا۔'' "بات سنیں۔ آپ جاکرانی لاؤلی کے پاس کھٹولا ڈال کر بیٹھ جائیں۔ادھرمیرے سرپرمت سوار ہوں۔میرا داغ ٹھکانے نہیں ہے۔"وہ جھنجلا کر پرتن ادھرادھر پنٹے رہی تھیں جیسے یہ برتن نہ ہوں فضا ہو جسے وہ اٹھا کر پنٹے دینا "خدا كاخوف كرو-جهال آرا-" عابيس - ابالمراكرموده عسائه كية ''اونہ خدا کا خوف کروں۔اور چیتی کے کارناہے دکھتے نہیں ہیں۔ارے ذرا پوچیس توسمی کہاں مری ہوئی پر تھی کر هر گھومتی پھرتی ہے۔جمال دل جاہتا ہے منہ اٹھائے نکل جاتی ہے۔" والحصارا جهارات جاك توجاني دور يوجه لول كار" "بات سنیں۔"جہاں آرا تک کربولیں۔ آبارک گئے۔ "آپا بنول کوکیا جواب دوں۔ میری مانیس تواسے نصیرے بیاہ دیں۔ گھر کی ذمہ داریاں پڑیں گی تونگام لگ جائے

گ۔''اباکے چرب پر تکلیف دہ رنگ بکھر گہیا۔ ''سوچتے ہیں اس پر بھی ذرا دم تولو۔'' ابا جھکے بھکے کندھوں سے وہاں سے چلے گئے۔وہ چپ پڑی کمرے کی چھت کو گھور تی رہی۔ جسے پچھ سن نہ رہی ہو۔ سمجھ نہ رہی ہو۔ ''فضا!''ابائے اندر جھا نکا۔اس نے جلدی سے آئکھیں زور سے پیچلیں۔ابائے اندر آگراس کی پیشائی کو ملکے ۔۔۔ حمد انتہا

''فضاً!''ان کے ہاتھ کا پیٹھا پیٹھا کس وہ اپنی ٹھنڈی پیشانی پر محسوس کرنے گئی۔ ''کیا جاگ رہی ہو۔''ان کی محبت بھری آوا زاسے ساعت پر پھوار کی طرح گئی۔ ایک پل اس کا دل چاہا وہ جلدی ہے آئکھیں کھول دیے اور اپنے اوپر جھے ابا کا اپنائیت بھراچ ہود کیھے۔ مگر کسی نادیدہ خوف نے اسے ایسا کرنے سے بازر کھا وہ یونمی آئکھیں بند کیے پڑی رہی۔ ابا پلٹ کرجارہے تھے۔ اس کی آئکھوں کے گوشوں سے گرم گرم قطرے بھسل کرتکے میں جذب ہوگئے۔

### # # #

گیلانی ہاؤس میں گویا بہاریں اتری ہوئی تھیں چاردن سے برقی قعقعے جگرگارہے تھے آج تو نکاح کادن تھا ایسا لگ رہا تھا پورے شہرکی روشنیاں گیلانی ہاؤس میں اتر آئی ہوں۔ ادھریاور علی کے گھر میں بھی کم رونق نہ تھی۔ نزدی تمام عزیزہ اقارب جمع تھے۔ رقیہ بھا بھی کے میکے کی لؤکیوں نے حوربیہ کو گھیرر کھا تھا۔ بنسی نزاق 'چھیڑ چھاڈ' جاری تھی۔ حوربیہ عباد گیلانی کی طرف سے بھیجے گئے شرارہ سوٹ میں ملبوس تھی۔ آج تو اس پر نظر نہ تھمررہی میں۔ اس کی بھوری آنکھوں کے کانچ اس کے اندرونی جذبوں سے اور بھی زیادہ روشن دکھائی دے رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا گویا چاندا ترکزان آنکھوں میں آٹھمرا ہو۔ سنہرا سنہرا چیکتا چاند۔

عباد گیلاتی ہے تو آج یہ خوشی سنبھل نہ رہی تھی انہیں لگ رہاتھا وہ بھرسے جوان ہوگئے ہوں۔ ایسی توانائی محسوس ہورہی تھی وہ چند عزیز وا قارب کے ہمراہ یا ورعلی کے گھر نکاح کی سم کے لیے آئے تھے۔ ان کے دروازے پر پہنچے توایک بل انہیں لگا ارے خوشی کے ان کا دل بند ہوجائے گا۔ انہوں نے بے اختیار حازم کا ہاتھ تختی ہے جگڑ لیا۔ ان کا دل لرزا۔ حازم نے جلدی ہے ان کے کند ھے پر ہاتھ رکھ کرانہیں سنبھالا دیا۔ عباد گیلائی کے اختیار اس کی طرف دیکھنے لگے۔ دو سرے بل اس کے سرابے پر نگاہیں جما کر محبت ہے مسکرا دیے۔ سرمئی کلر کے شلوار سوٹ اور کڑھائی والی ہم رنگ واسکٹ میں وہ بھٹ کی طرح آج بھی منفو اور جاذب نظرو کھائی دے رہا تھا۔ آج تواس کی خوش نما آئکھوں میں سب بھی پالینے کا نشہ ہلکورے لے رہاتھا۔ عباد گیلائی کو وہ اپنا پر تولگا ایک پل کے لیے انہیں جائے گیا ہے بیا و آگیا۔

ساہ وُنرسوٹ میں ملبوس چرے پرپالینے کا تنتا۔ تی ہوئی گردن۔فاتے عالم بنوہ بہت سال پہلے اس گھر کی دہلیز پار کردہے تنے اور اس گھرسے ایک بے حد قیمتی ہیرا لے کرجارہے تھے۔قیمتی۔بہت قیمتی۔ وہ اِپنے اعصاب پر سوار کسی احساس کے زیر اثر تھے۔یاور علی کے گھرکے اندر قدم رکھتے ہی ہے اختیار ان کی

وہ آپ اعضاب پر سوار کی احساس نے ڈیر اگر تھے۔ یا ور علی نے تھرنے انڈر فدم رہے ہی ہے احلیار ان کا نگاہیں کی چرے کو کھوجنے لگیں۔

۔ یں مہر رہے گئی جمال خواتین جمع تھیں جب کہ بابر 'حازم کے ہمراہ مردان خانے کی جانب چلا گیا جب کہ عباد عاظمہ اندر جلی گئی جمال خواتین جمع تھیں جب کہ بابر 'حازم کے ہمراہ مردان خانے کی جانب چلا گیا جب کہ عباد گیلانی صحن میں ہی رک گئے۔ کیاری میں لگے وہ چمپا کے در خت کے پاس کھڑے ملکے ہاتھ کھیرتے ہوئے جانے کیا کچھ ان دنوں ۔۔۔ وہ از خود رفتہ سے اس کھٹی رنگ کے تنے کی کھردری سطح پر ملکے ملکے ہاتھ کچیرتے ہوئے جانے کیا کچھ سوچنے گئے۔

## ابنار كون 49 جولائى 2016

ان کے دل کی فضا پر یک دم ایک گراسکوت چھا گیا اور بیہ سکون جانے کتنی در چھایا رہتا ایک انوس آوا زنے اس سکون کے شیشے کوتو ژا تھا۔ ور میائی تے نوکرے ابھی تک بہاں پڑے ہیں انہیں بھی مردان خانے میں پہنچانے ہیں۔"وہ جانے کس کو ررن ن مارس کا استان کی در در بیان میں کا کا استان کے استان کے الے میں وہ چروا جنبی نہ تھا۔ دو مربوت سے رہ گئے۔ مگرچند کمیجے ستائش کے گزرے وہ جلدی سے سنبھلے۔ جیسے کسی ٹرانس سے باہر آئے وہ مربوت سے رہ گئے۔ مگرچند کمیجے ستائش کے گزرے وہ جلدی سے سنبھلے۔ جیسے کسی ٹرانس سے باہر آئے كهدري تقي-شايد نسى لازمه كو ہو۔ وہ ڈوپٹا پیشانی تک تھینچتے پلٹ رہی تھی وہ جلدی سے بولے۔ ''دمومنہ۔'' وفت کی نبضیں بہت ملکے ملکے چل رہی تھیں دل کی فضا پر پھیلا سکوت اور بھی بردھ گیا۔وہ رک گئی ''گریلٹی نہیں۔۔۔ بید گناہ وہ نہیں کر سکتی تھی۔وہ اپنی آنکھوں کی زمین آلودہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بید دریا اب اس مربین ہیں ہے۔ کے لیے نہیں تھاوہ سیراب نہیں ہوسکتی تھی۔ سے لیے نہیں تھاوہ سیراب نہیں ہے۔ در مضحل لمحوں سے گزرتے ہوئے عباد گیلانی بولے۔اور ایک قدم آگے "بہت مبارک ہو تنہیں۔" چند مصحل برمھائے ِ ایک مناسبہ فاصلے پر رک گئے۔ در آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔"وہ بغیر یکٹے بولی۔ ''جی ہوتا بھی چاہیے۔ بیٹے کی شادی ہے معمولی خوشی تو نہیں۔'' وہ دھیرے سے جوابا ''بولی۔اس کالبجہ تلخ چرا کی دنیا ومين أج ب حد خوش مول" نهين تفامراجنبيت ليجهوئ تفا-د میں زیادہ خوش اس کیے نہیں ہوں کہ حازم کی شادی ہور ہی ہے جبکہ بیر خوشی اس لیے ہے کہ اس کی شادی حوریہ ہے ہورہی ہے۔ "پر لمبے توقف کے بعد ہو گے۔ "میں نے گیلانی اوس کے لیے ایک ہمرا چنا ہے مجھے فخر ہے کہ وہ تمہاری بھیجی ہے۔ تمہارے سائے میں ملی بردھی ہے۔ "مومنہ پلٹ کرایک استہزائیہ آمیز مسلرا ہٹ اس پر ڈالنا چاہتی تھی۔ اے ان لفظوں سے کوئی خوشی نہیں ملی رہی تھے۔ ں میں اس کے اس میں اس کے لیے بہت وسعت اور کشادگی ہو۔اسے ہیرا ہی سمجھاجائے اور اس کی ''خدا کرے کہ گیلانی ہاؤس میں اس کے لیے بہت وسعت اور کشادگی ہو۔اسے ہیرا ہی سمجھاجائے اور اس کی قدرى جائے-"باوجود ضبطے كاس كالهجه كروااور تلخ موكيا-یہ ساری کرواہ نے عباد گیلانی اپنے روم روم میں اتر تی محسوس کرکے چپ سے رہ گئے۔ فوری روعمل کے طور ساری کرواہ نے عباد گیلانی اپنے روم روم میں اتر تی محسوس کرکے چپ سے رہ گئے۔ فوری روعمل کے طور رِ اس كامناسب سرايا ديكھتے رہ كئے۔ "میراخیال ہے آب نکاح کی رسم شروع کردی جائے "وہ رخموڑے تصور میں اس کے چرے پر پھلنے والی وہ ایساجان کر نہیں کرناچاہتی تھی مگرنادانستگی میں یہ کڑواہٹ ول ہے ہوتی لیوں تک آگئی تھی۔

دیا نہیں کیوں۔ ماضی جذنا بھی تلخ ہو۔اس کیا دیں انیت دی ہوں مگراس انیت کو سمتا اچھا لگتا ہے۔"وہ ہلکی

سانس تھنچتے ہوئے دھیرے ہے ہوئے۔ ان کالبجہ اتنا یہ ہم تھا گویا وہ خودسے کمہ رہے ہوں۔

دل صحرا تھا اور سامنے دریا تھا مگرفا صلے بلا کے تھے۔وہ ان فاصلوں کو نہیں یا شیعتے تھے۔ سو بلننے لگے۔ تب اس
کی آواز ابھری۔ بے قراری اور شرمندگی کوواضح طور پر محسوس کر عتی تھی۔ ' دعباد۔ میرے پاس فقط بھی متاع ہے جو میں تنہیں سونپ رہی ہوں۔اسے بھی آزمائش کی بھٹی میں مت جھو نکنا۔ یہ گیلانی ہاؤس میں بڑے خوش نماخواب لے کرا تر رہی ہے اس کے خواب بھرنے نہ دیتا۔اسے اجڑنے بابنار**كون 50 جولاني 2016** 

نه دینا۔ورنہ میں بھی نے سرے سے بکھرجاؤں گ۔"وہ دویئے کا کونا اٹھا کرشاید آٹھیں رگزرہی تھی۔ پھر تیزی سے اندر جلی گئی۔

'' عبادگوآبنا وجود ندامت کی ریت میں دھنستا محسوس ہونے لگا۔ وہ یک دم مضحل اور شکتہ نظر آنے گئے۔ ان کا دل چاہا وہیں فرش پر بیٹھ کر بچول کی طرح رونے گئیں۔ خود احتسانی کا عمل بڑا تکلیف دہ ہو ہا۔ اور وہ بارہا اس تکلیف دہ مرحلے سے گزرے نتے مگراس وفت ان کی روح کو جیسے کوئی وزنی ہتھو ڑے سے کوٹ رہا تھا۔ وہ شکتہ قد موں سے مردانے میں چلے گئے۔ نکاح کی رسم ادا ہونے والی تھی۔ وہ عاذم کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئے۔ نکاح کی رسم ادا ہوتے ہی مبارک باد کا شورا تھا باہرنے عاذم کو گلے سے لگا کر مٹھائی کھلائی۔ آیک فکڑا اپنے منہ میں بھی ڈالا پھراس کے کان میں تقریباً گھتے ہوئے بولا۔

۔ "میراخیال ہے بھابھی کادیدار کرلو تاکہ ہماری تھی باری آئے۔ آخرد پیمیں توسمی کون سااییا کو ہرنایا ہے۔ جس نے آپ کوچاروں شانے جیت کردیا ہے۔ "حازم نے اسے گھور نے پراکتفاکیا تھا۔ بابر مسکرا کروہاں سے اٹھے گیا۔اور شامیانے سے باہر آگرا یک کونے میں کھڑا ہو کرسگریٹ سلگا کر بینے لگا۔

۔ اجانک ہنسی کی جھنکاروں کاشور سااٹھا۔اس نے سگریٹ جلدی سے بنجھاکرنزد کی گملے میں ڈال دی۔ لڑگیوں کے جھرمٹ مین دلهن کوشامیانے میں لایا جارہا تھا۔خوب صورت شرارہ سوٹ میں ملبوس دلهن سہج سہج کرقدم اٹھارہی تھی۔

(باقی آئنده شارے میں ملاحظه فرمائیں)

# #



# wwwgpalksoefetykeom



اس کی ہمنوا بنی ہر چیز بیرن لگ رہی تھی۔ کمرے کی سوندھی منی پر اس کے ملوے جل رہے تھے۔ ایسے ملان تھا کمرے کی ہر چیزانگارہ بنی جاگ رہی ہو۔ ہر دیوار' دریجے' بوسیدہ کھڑکی اور یہاں تک کہ برانے صندوق اور اس پر بڑا مالا سب چیزوں پر ڈراؤنی شکلوں کا وہمہ تھرا۔ خوف سے حلق سوکھا اور شکلوں کا وہمہ تھرا۔ خوف سے حلق سوکھا اور آئروں کا گڑوا گولا حلق میں پھنسا' چرہ قدرھاری انار جیسا دہک گیا۔ اس نے بنا آواز کے آہمنگی سے مسئدوق کا آلا کھولا' پٹ الٹا۔

المسترون الأسول بي المحارث من وبين نبضين ول كى المرقى بهرى خاموشى مين وبين نبضين ول كى المرقى بين البيخة آپ كو مارين السين البيخة آپ كو مارين السين كالرة الله وخاص كراس نياس كے ليے خود كاڑھاتھا-وہ الله وخاص كراس نياس كے ليے خود كاڑھاتھا-وہ السي دونوں ہاتھوں ميں دوجے زمين پر بيٹھتى جل ئى۔ اس كى دھندلى نگاہ تھے بيٹ جذب الله كارتے ميں جذب ہوئے اللہ الله كار كرتے ميں جذب ہوئے اللہ كى دھندلى نگاہ تھے بيٹ سے نظر آتے ہيں جذب سوئے ہوئے اہا پر گئی۔ كتنے آرام سے آكرامال سے سوئے ہوئے اہا پر گئی۔ كتنے آرام سے آكرامال سے سوئے ہوئے اہا پر گئی۔ كتنے آرام سے آكرامال سے سیا

کہ دیا۔ "درے آیا ہوں جواب ہماری طرف سے وہ آزاد' ہمان کی طرف سے ۔۔ وہ ٹل کے ہاں بیٹھی پانی بی رہی تھی اور ایسانگا کوئی دوہ ٹل کے ہاں بیٹھی پانی بی رہی تھی اور ایسانگا کوئی تریاق تھا جو مخلے سے اثر تا مشکل ہوگیا۔ سارا بدن نیلوں نیل ول چھلئی۔ "نیلوں نیل ول چھلئی۔ "دورار سر بجے بیاہ دیے اور میری' ہونہ۔۔۔"

" دسارے بچے بیاہ دیے اور میری مونہ۔.." انہوں نے نخوت سے گردن جھٹلی موبھی تک چھ

چھوتے بیے سنرے باروں سے بھراساہ آسان ا بناسيخ بر بورا كول جاند ليد كسى عاكم كى طَرْح كردن اکرائے لگیا تھا۔ گری کے موسم میں مصندی رهربروا سی باندی سے تم نیے تھی جو مسلسل جگر جگر کرتے سنہرے سیاہ آسان لو پنکھا جھلنے پر معمور ہو۔ اس کے جھو تکوں میں سنہری کر نمیں لیٹ کر بادلوں پر سیر کر نمیں ' جھو تکوں میں سنہری کر نمیں لیٹ کر بادلوں پر سیر کر نمیں ' پنوں کو چھوتی معظر ہوجاتیں۔کوئی ایک آدھا جھونکا اس کے تتے صحرا ہے بدن کو چھو یا تو اس کا ندر تک بھڑک جاتا۔ تھجور کے بان سے بنی چاریائی اسے مقتل گاہ لگ رہی تھی۔ کروٹیس بدلتا اس کا تن من کسی نادیدہ آگ میں جھلنے لگا۔ تراویج پڑھ کرسامنے دوسری جارپائی پر بے فکر لیٹا ابا اس بات سے عافل تھاکہ بنی نیوں خاکستیر ہور ہی ہے۔ امال بھی برابر میں سکون سی یوں ہوئی تھی۔ انہیں سحری کے کیے جلدی اٹھنا تھا۔ سوئی ہوئی تھی۔ انہیں سحری کے کیے جلدی اٹھنا تھا۔ سی کو بیش تک محسوس نہ ہوئی۔سیاہ آسان منہرے جاند تارے متحور باگل ہوا معطری سے کھی مخيوس نهيل كيا بمني كو فِرق نهيل روا صرف وه سلكي-آ نکھیں گرم ہو ترجانے لگیں۔وہ جھکے سے اٹھ بیٹھی سانس رکنے لگی 'پھر تیز ہوئی۔ صبح سحری کی بھی فکر تھی سانس رکنے لگی 'پھر تیز ہوئی۔ صبح سحری کی بھی فکر تھی اور نیند کوسول دور سمندربار کسی دیو تاکادیدار کرتی-"میں اتنی بے چین "بے قرار ہوں آبیا ممکن ہے اے پاکھی نہ ہو۔؟"

باؤں لئکائے۔اس کی چر مربر بھی امال جاکیس نہ ابا ملم و مسارے بچے بیاہ وہ نظے باؤں چلتی کمرے میں آگئی اس وقت آسان اور انہوں نے نخوت سے وہ نظے باؤں چلتی کمرے میں آگئی اس وقت آسان اور انہوں نے نخوت سے اہاں کو ن 52 جولائی 2016

اس نے بار بار خود سے بیہ سوال کیا۔ چاریائی سے

جیسی دهی (بنی) ہے میری ایک سے براہ کرایک رشتہ آجائے گا'رکھے سنبھال کر تمہاری بمن اپنے سپوت کو ... " پھرانہوں نے اس کھر کو کھولنا شروع کیا جوابا والس لائے تھے۔مبادا سامان سارا بھیجایا کچھ ر کھ لیا۔ اس میں وہ تمام کپڑے اور چیزیں تھیں جو متعلی کے نام ہر چھ سال پہلے امروز حیات کے لیے گئی تھیں۔ کتنے ارمانوں ہے ایک ایک چیز بنائی تھی۔ساری چیزیں اس کی پندسے خریدیں اور خاص کر شیو کا سامان بہت جھجكتے ہوئے مرميرونے امال سے كمدويا تھا۔

سالوں سے اس کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ بات ہے کوئی کرنے والی۔" عصے میں ایا کے کان کی لوئیں کرم

"جاريميے كيا آگئے تمهاري بن جي كے پاس وماغ سانوس آسان كو يهنيج كيا-اب كيون جم غريب غريا ہے کے گی۔"المال نے کھانا ایا کے سامنے دھرا ' پھر اچیتی نگاہ اس پر ڈالی۔وہ کھرے کی منڈریر ملی تھی۔ وجود سومن بھاری ہو گیا تھا المھیا محال۔ ''میری کون سا بیٹھی رہے گی' کنٹی سوہنی'ہیرے



ہوا۔ وہ اجنبی مسافر نہیں تھاجو پلٹ جا تا۔ اس نے وماں وہ ایا ہے کہ کرشرے منگوالو۔ ذرا اچھا جان دار قنقهه لكاما تفا\_ ورجم الماتة ضرور كلوكى اب بتاكيمالك ربا

وہ سندوری لب تھلتے آہستہ سے بولی۔ "جاندسے يوچوك وه محصل فيس ليراب" اس نے اک شکوہ کنال نگاہ کھوجی جاند پر ڈالی مجر

كبيريا أواز من كبا- وليكن من تيرك بالي من رمنا جابتا ہوں' بہت جلد تیرا عکس مجھ پرچڑھ جائے

شايد كوئى كلى ميس أكياتهايا آواره كتول كو بمو تكني ك عادت میں وہ میرو کی برنای کے خوف سے فورا " کھڑ کی سے مثااور جاتے جاتے ایک سرخ گلاب کھڑی پر رکھ خدا حافظ کمہ کرچلا گیا۔وہ پھول میرو کو دنیا کی سبسے خوب صورت اور قبتی چزاگا تھا۔اس نے فورا "اٹھایا لبول سے چھوااور آ تھوں کولگالیا۔

"تیری ضدیر معلی اوس نے کردی محرایے کیے بياه لاوَل و كوئي كام توكر ما نهيں ميلے مجھ كما " تيري مبنيں ہيں " بھلے چھوٹی سی محر پہلے ان كاكروں كی پھر ا بن شاوی کاسوچنا۔"اور بہنوں کی شادی سے سیلے دھیر جيزجمع كرنا بعائي جهونا تفارابا كدو قلعه زمن تفي وه كمركا يوراكر تايا شاديان... ميرو كوايني زندگي مين جلد لانے مے کیے اسے خوب محنت ورکار تھی۔ نوث چھائے تھے بھلے کسی طرح ون کینے سے جان

دوست نے باہر کاراستہ و کھایا۔ بلمبر کا کام سیکھ رکھا تھا۔ اباسے ذکر کیا۔ انہوں نے صاف جواب دے دیا۔ "ورزے کے لیے رقم میرے پاس کمال-" وہ آل کے ترلے کرنے لگا۔ بہت مشکل سے

مار کر ممنی بھی ذریعے وہ ہر کام کرنے کو تیار تھا۔ ایک

راضی ہوئیں۔ایے جیزے بھاری کنٹن اور جھومر صرف اس شرط پر دید۔ دم بن لادل بنو سے پہلے ميرك بيروالس لوثارينا-

خوشبودار ال جائے گا۔" زبیرہ نے جرت ہے ہونٹوں پرانگی جمائے کھے در اسے دیکھا' پھر مسکرا دی۔ واچھا... چل کمہ دون

شیوکے سامان کے ساتھ ابادہ پینٹ شرے بھی لے آئے۔"بابو لگے گانیہ پہن کر...."

دو كرت اس ف كار مع عصر كلا كرية اس ك مضوط چوڑے جسم پر بہت سخاتھا۔ متلنی والے وان اس نے وہی بہنااور رات خاموشی سے آیا۔اس کے كمرے كى كھڑكى باہر تنگ كلى ميں تھلتى تھى۔وہي كھڑكا کر تھلوائی۔ میرواس کی دستیک خوب پہچانتی تھی۔ بہت عرصے سے سنتی آرہی تھی۔ لکڑی کے وہ بوسیدہ یدان کے درمیان واحد سفارتی رشتہ تھے۔اس نے بنا آہٹ پر ایے پٹ وا کیے۔ جاند کی روشن اس کے چرے پر تر چھی کر رہی تھی۔ سنری روشنی میں نہایا اس کا وجود اور سفید براق لباس... وہ چھلے سونے جاندی سے تراش خاص مجسمہ لگ رہا تھا۔ میرو کی آنگھیں چندھیا گئیں۔

مربید میا ایک رمامون؟"اس کی آواز دل پر تھنٹیوں کی

دوخیا..."وه بس بیه ی کهریائی-وموند !" وه معنى خيزم كايا ، پر كھ توقف سے کها۔ "جب تو ساتھ ہوگی نا' تب ہوگی' ٹور دیکھنے

سانسوں کی ہلچل نے بعاوت کی۔ شرم سے سمرخ رمتے اس نے فورا" بٹ بند کردیے۔ وہ بہت در م المنام الله علي موت بهي الله في بدن مھولے۔وستک دیے بہت بل بیت محصے و هو کماول فریاد بنا نگاہی بے قرار۔ اس نے آستہ سے بٹ کھولا۔ سامنے کوئی شیس تھا۔ شایدوہ چلا گیا تھا۔ ب تحاشا دستک پر بھی دروازے نیہ تھکیں تو اجنبی مسافر ملٹ جاتے ہیں۔ شاید وہ ملٹ کیا تھا۔ ول احتجاج ، اترا "أنكصيل برسنے كوتيار اور آن واحد ميں وہ اٹھ كھڑا

بالماركون 54 جولاني 2016 ·

"توروري ب-"وهبن رفقاري سے سامنے آکھوا ہوا۔اس کی تھوڑی اپنی یوروں پر اٹھائی۔ آنسور خسار كوچرتے تعوزی نبک سینے رکر گئے۔ "یا گل ہو گئی ہے کیا۔"اس نے تراشیدہ ناک کی تمی تھینجی اور اس کے برابراٹھ کھڑی ہوئی۔ دوکیا تیرا جاتا بہت ضروری ہے میاں رہ کر کچھ

" مختمے یانے کے لیے بہت ضروری ہے اور یہاں کوئی کا مل ہی مہیں رہا جس سے ممکن ہو۔ " بھیکی

پکیں جرائی۔ احس۔ 'میںنے کب کچے فرمائش کی ہے۔'' "بے شک تونے نہیں کی مگر جھے تیری خواہشوں كى يروا تو ب- تو فكرنه كر و جار سالول ميس آجاوي

"دو.... چار سال...." ایکتے لفظ سانس بھی رو کئے

وليدوقت كزرت بتابعي نهيس جلے كابس توريشان نه ہونا' ہاں بچھے یاد ضرور کرنا۔"اس نے اسے ولا سادیا اوروہ بھی بسلاوے میں آگئے۔

اس نے وہاں جاتے ہی سب سے پہلے عمرہ کیا تھا اور غلاف كعبه تقامة جمال بهت كجه مانكاوبال بساخته ول سے نکلا۔ والے میرے اللہ! میں جس وجہ يمال آيا مول اتن دور وه كام جلداور آسان بيادك" اور الله كى مدوي اس بهت جلد كام ال كيا-چند ہی مینوں میں بیسا گھر آنے لگا۔ گھر کی حالت بدلنی شروع ہو گئی۔ تین سالوں میں تین بہنیں بیاہ دیں۔ بھائی راصف شرجانے لگا۔ابانے زمین پرہاری رکھ لیا۔ خود گھریر آرام کرنے لکے ابوہ گاؤں کابھرین کھر بن حِكا تفا- لمام أسائتون سولتون والا- أمال معندے کمرے میں لیٹ کر مزے سے فون پر باتیں مگھار تیں اور وہ کسی آفس کے معنڈے مرے کے فهند سيشے كوبا مركى جانب سے صاف كررہا موتا۔ "میری باری ال!" فرائش بوری ہونے براہے بھی ول کھول کرلاڈ آیا 'وہ مال سے لیٹ کررس کھلے لهج من بولا-

"جي ونيامس لانوالي تم مو وجود ديا تواس ول ميس ميرو سانى - ند تم وجود بحشين نه ميرو اس مل ير

لتی۔" اس نے انگشت ایپنول پر رکھی تھی۔"<sup>9</sup>مال میرو یمال ضرور رہتی ہے ، ترمیری ال میرے سارے وجود میں رہتی ہے'اس سے پہلے تو ہے۔ " بیٹے کے برار بحرے بول 'رشیدال کا دھیروں خون برمعا کئے اور بیٹے کے باہر جانے کی خوش میں پورے خاندان کی بردی س

بر فردخوش تفا-سينه چو ژا كيه شامل موا-خاندان كاكونى الركا آج تك كمانے شهر نمیں جاركا اور امروز چلا معودي عرب جيسي زمن ديسے بخت لوگ الحق ماتھا چومتے اور حاجی کا لاحقہ پہلے ہی لگالیا۔ رشیداں کے یاؤں نیٹن پر جمیں تھے 'زبیدہ ساس ہونے کے ناطے يْ مُونَى تَقْي - ہر كوئى اس كى نظرا آيار ما - بلا ئيس ليتا ' ماتھا چومتا وخوشی چروں سے مجھلکتی تھی۔ نہیں خوش ھی تو صرف میرو۔

وعوت میں ایسے شامل ہوئی جیسے سارے بدن کا خون کسی جونک نے چوس کیا ہو۔ لڑکیاں ہستی مسراتیں اے دیکھتیں قسمت پر رشک کرتیں اور اسے لگ رہا تھا جیے اس کی میت پر مرفیہ پرمها جارہا ہو۔ول کی بھاری پھرکے نیچے مسلسل رگر کھارہاتھا۔ وہ سکن کے آخری کونے میں درخت کے بیچے چھی چاریائی پر آگر بیٹے گئ- روشی مقصم کھانے کی خوشبو فیقیم ہرچیز کسی سوتن کی طرح ڈس رہی تھی۔وہ سب سے نظر بچا آاسے ڈھونڈ آخاموشی سے اس کے یاس آ کھڑا ہوا۔ جاند کی کرنیں در ختوں کے پتوں سے چھن کردونوں پر کرنے لگیں۔ ''کیا بات ہے۔ یمالِ کیوں بیٹھی ہے؟'' وہ چپ

می بہت درے صبط کیے آنسوغلافی آنکھوں سے

ابناسكرن 55 جولاني 2016

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

اكرام نے رشیدہ سے كها تھا۔ " آيا امروز كو بھى بلالو عيس ساتھ بی میروکے فرض سے فارغ ہوجا ناہوں۔" " مجھے تو بیٹی بہت بھاری پر رہی ہے آکرام..." رشیداں نے چوڑیوں سے بھاری ہاتھ نجایا۔ وبروجائے گان کی شادی بھی ملے اسکلے کام تونیٹ آتنے عرصے میں اس کا ایک بھی چکر شیں لگا تھا۔ سعودی عرب زیادہ دور نہیں تھا'نہ بہت خرجا آنا۔ پہلی بین کی شادی پر آنے لگا' مگر رشیداں نے منع کردیا محیا کرے گا آگر 'بلاوجہ کا خرجا ہو گااور پھراتنا برط خاندان ہے' سب کے لیے تخفے الگ لانے پڑیں گے۔ پچھ عرضه كمالے ، مجرايك وفعه بى آجانا-دوسری کی شادی پر ڈرتے ڈرتے کما۔ دمیں بھی شامل ہوں گا۔" المال نے پھرے مجھا دیا اور ساتھ مکٹ کے پیوں سے بمن کے لیے فرج اور اے س کی فرمائش كردى-"تيرى طرف سے تحفہ ہوجائے گا ككث تو غارت ى جائے گا۔" تیسری بمن کی شاوی پراس نے تذکرہ ہی نہ کیا۔

بارش کی کن من بوندول کی طرح دن بیت محصّے۔ چھ سال ہو گئے تھے آگرام کی برداشت جواب دے گئی۔ وہ چاہتے تھے اس عيد پر امروز آئے اور وہ بيني كو رخصت کرویں۔ وہ افظار کے بعد نماز مغرب سے فارغ ہو کرسید سے بس کے گھر چلے گئے اور دوٹوک

والروامروزاس عيدر آناب تو تھيك ، ورنه تم اليخ كيرراضي مماين "رشيدال توجي منتظرى مینی تھی۔ کھٹاک سے کمہ دیا۔

و در میرے بیٹے کو بھی کی نہیں ہے 'ایک چھوڑ دس دس رشتے خود چل کر آئیں گے۔'' منگنی کی چیزیں باندھ بھائی کے آگے رکھ دیں۔ اِن چیزوں میں سے آیک بھی چیزامروز کواستعال تہیں کرنے دی تھی۔اس

صحراکے سورج کی جلتی کرنیں چنگاریوں کی طرح پشیت جهلساديتين اور باته مهنذب تثيث سرديزت أكر كام كرت منفضخ لكتاتوميروكي ياداس ريت كي تبتى وادي میں نخلستان کا محصندا جھونکا ثابت ہوتی۔اس کوپانے کی رّب بھرسے طاقت بھردیت۔ اک جاننے والے کے باتھ چوری چھے میرو کے لیے موبائل بھیجااور اس نے بھی چھیا کرر کھ لیا تھا۔ امال ابالے چوری بھی نکالتی-بمشكل مسكنل آتے ٹوٹ ٹوٹ کيے مسجھ بات ہو ہی جاتی۔میروی صرف ایک فرمائش تھی۔ ''مروزاب آجا... پھو پھی کے سارے کام ہو تو

۔ تو کیوں فکر کرتی ہے' آجاؤں گا'بس تھوڑاا تظار

" برا تظاربت تکلیف دہ ہے امرون سے"اس نے سرد آہ بھری اور امروزنے اپنی آہ بھی اس سے چھپالی مبادا مزید د کھی ہو۔

" تَكْلِيفُ وَهِ صَرورٍ ٢ مِيرُو 'لَيكِنِ اتَّنَا كَمَالاوَل گا'تُو ہر تکلیف بھول جائے گ۔"

'' ''جھے کچھ نہیں جاہے امروز' کیے گھر' مھنڈے کمرے' ریشی لیاں' مجھے آجھے نہیں لگتے۔ میں پیپل کے نیچے زندگی گزار لوں گی کچا صحن کھردرا کپڑا تکلیف تہیں دے گا اگر توساتھ ہوتو۔۔"

"جدائی میں پگلا گئی ہے تو ... سب ٹھیک ہوجائے گا۔" پھر ہنسی تصفیصول سے ایسے ٹال دیتا وہ اس کا دل ر کھنے کو بنس پڑتی اور وہ اپنی کھو کھلی بنسی میں آنسولی جا یا تھا۔ کیونکنہ ول تو نے طرح سے اس کے لیے وهركتا تفادجب جبامان سيكما

''ایاں اب دن رکھ دو .... میں آجا تا ہوں۔'' کوئی نئ فرمائش نکل آتی صرورتوں کے منسر کھل چاتے ' کتنی عیریں' بقرہ عیدیں اسے سوچتے کزر کئیں۔ امید کا جگنوسینے سے لگائے وقت گزارنے لگا- زبیده اور اکرام الگ پریشان تنصه آخر کب تک بٹی کو بٹھائے رکھتے۔اس سے چھوٹی دونوں بہنوں کے بياه ہوگئے۔ چھوٹے بیٹے كا رشتہ طے ہوگيا۔ ہربار

رہے تھے۔ اس عید پر زبیدہ نے معمول ہے ہے کر
افظام کرر کھاتھا۔ خواہ بخواہ ہی دعوت رکھ دی اور اس
کے لیے تو خاص طور پر قیمتی رہتی لباس آیا تھا۔ کا بچکی
بہت ہی خوب صورت رشکین چو ڈیال 'سنہرے کئلن'
گوں والے چیکتے سینڈل' پرس اور بہت الا 'بلا' زبیدہ بار
بار اسے مہندی لگوانے کی ہدایت جاری کر تیں بہنیں
ماری چیزوں 'تیاری سے کوئی دلچی نہیں تھی۔ اس
سب چیزس اس کی ترجیحات میں بہت پیچھے تھیں اور
سب چیزس اس کی ترجیحات میں بہت پیچھے تھیں اور
سب چیزس اس کی ترجیحات میں بہت پیچھے تھیں اور
سب چی دیمھتی رہی 'چراٹھ کر دروازے میں کھڑی
ہوگئی۔

اے جیسے ہی رشیداں نے فون پر بتایا تھا۔ "تیرالما متلنی تو ژگیا ہے۔" وہ فون پر ہی دھاڑا۔ "ایسا کیسے ہو گیا؟ کیوں؟ ماما می ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میری آج ہی بات کرواؤ ان سے۔۔" مے تنہ ایان اور میں سکتا "شروع دن سے اکھڑوماغ مے تنہ ایان اور ہی گئر ماتھاکہ لڑکی کی عمر نکل رہ کا ہے۔

دسے ہو کیوں نہیں سکنا شروع دن ہے اکھڑوہاغ ہے تیرالما کنواوہ ہی گررہاتھا کہ لڑک کی عمر نکل رہی ہے بیاہ کرو کو بتاؤ ہوجائے گی شادی بھی ایسی بھی کیالڑکی تھرسے نکلی جارہی ہے کڑے کو تو آلینے دو۔ پر نہ جی ک

اس طرف وارفتگی ہے' اس طرف آک تشکی سوچ تجھ کو کیا ملا ہے' پھر ادھر جانے کے بعد سحری کاوفت ہونے والا تھا۔ آنسوؤں سے گیلاکر مقہ واپس صندوق میں بند کرویا۔ صندوق کی آخری مقد میں چھپار کھا سو کھا گلاب ہلکا سابوروں سے چھوا پھراخبار ڈھک کر صندوق بند کرویا۔ اس صندوق میں امال نے متام چزیں بوبرطاتے ہوئے تھوئی تھیں۔ وہ کم بحت کے نصیبوں میں نہیں تھا اچھا سامان'

روم ہونت کے تصیبوں میں ہمیں تھا اچھا سامان ہمیں کیا' کرے عربوں کی چاکری' میری کو اور مل جائے گا۔"میرو کادل ریل کے ہمیسے ینچے وہتا چلاگیا۔

公 公 公

رمضان کا ممینہ اختیام کو پہنچا چاند رات چھانے
گی۔ جولائی کے اواکل کا موسم بہت خوب صورت
ہوگیا تھا۔ آسان کے کناروں پر بچل کی کیپردو ڈی پھر
اولوں کو چیرا۔ پچھ ہی دیر میں ٹپ ٹپ بوندیں کچے
آگن میں ایسے آگریں جیسے پچی گریاں ٹوٹ رہی
ہوں۔ وہ اپنے کمرے کی چو کھٹ پر کھڑی تھی۔ ٹوٹی
گریاں اس کے من پر چاہک کی طمرح برس رہی
تھیں۔ گرے ہوتے بادلوں کو چھو کر آئی خنگ ہواکے
تھیں۔ گرے ماں کی آنکھوں میں لالی بھرنے گئے۔ ذہن
گمال سے کماں بھٹک رہاتھا۔

مہاں میں ہے رہا ہے۔ آج جو پچھ اس کی بہنوں نے کما تھاکیا وہ پچ تھا۔ کاش وہ سب سننے سے پہلے وہ ختم ہوجاتی۔ سب استے بے حس کیوں ہو گئے 'کئی کو اس کی چاہ سے پچھ لینا دینا نہیں 'کئی کو خیال نہیں' ایسا ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ کتنے سوال اس کے وجود کو چیونٹیوں کی طرح کاٹ

ابنار کون 58 جولائی 2016 کے اور 2016 کے ا

سارے واقعے سے میرو ناواقف تھی۔ دو تنین دان سے
ایپ امال ایا کا بے فکر کھلا کھلا چروا سے الجھا ضرور رہا
تھا۔ عید کا کہ کر گھر میں زور و شور سے تیاریاں ہورہی
تھیں اور تو اور دونوں چھوٹی بہنیں بھی آگئیں۔ ایک
نے را زداری سے چٹکلا چھوڑا۔
د'ائی تنری مارت ایک جگہ کی صوفی سر سالان میال

"باجی تیری بات ایک جگہ کی ہوئی ہے 'سلمان وہاں سے ہی آیا ہے 'عیدوالے دن۔۔اس کی شکل میں تخفہ ملنے والا ہے۔ "اسے اپنی روح قبر میں اتر تی محسوس ۔ ک

"دیہ سب کیا ہورہاہے 'میں اتنی تکلیف میں ہوں اور امروز کو خبر تک نہیں 'وہ تو کہتا تھا' تھے کا ٹا جہمتا ہے جھے پتا چل جا تاہے 'جھینک تھے آتی ہے 'جاگ میں جاتا ہوں' لڑ کھڑاتی تو ہے 'گرتا میں ہوں اور اب ۔۔۔ اب کہاں ہے وہ 'جب میں ساری کی ساری یا تال میں اتر نے والی ہوں'ایسا کیسے ہو سکتاہے'اسے میچھ محسوس نہ ہو۔"

کیجے کی آن ہی سوچوں میں بجلی نے اس کا چروروشنی میں واضح کردیا۔ وہ گیلے کیجے سحن میں سنبھل سنبھل کرچانا آگے بردھنے لگا۔ وہ چکرا کر گرنے کو تھی۔ جب

امروزئے تیزی سے بردھ کرائے تھام لیا۔ ''میری محبت کے رنگ اسٹے کیجے نہیں تھے میرو۔'' وہ اس کی لال پڑتی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کمہ رہا تھا۔ ''اتنا سب کچھ ہوگیا اور تونے بچھے بتایا تک نہیں'اگر امال ذکرنہ کرتیں' میری تو دنیا لٹ گئی

سب یں ہر ہاں درجہ ریں میں وروپ سے م تھی۔" وہ اس کے مضبوط سمارے سے سنبھلی پھڑ جھک کر پیچھے ہوئی۔

دمیری محبت کالقین بردامضبوط تھاامرونہ میں اس یقین کو آزمائے کے لیے جیب رہی تھی۔"

یں و اور کھم چکی تھی۔ کملی مٹی سے محبت کی سوندھی الوہی خوشبو پھوٹھنے گئی۔ اور نے بادلوں کی رختھ ساتھ ہوائی سے الرق ہوائی سے الرق ہوائی ستال بھرتی ان کے گرد چکراتی جہار سو سنری پریوں کو رقص پر اکسانے گئی اور ان کے فارد ان سے بچان دونوں کے دل دھڑ کتے ہے۔

اگلانہیں بانا اپناسلمان کے 'ہمارا پھینک سے جاوہ جا۔ کمہ رہا تھا کمیں اور و کھے لیا ہے رشتہ۔ '' کمال نے کنٹی آسانی سے وضاحت دے دی 'اس کی حالت کا سوحے بغیر۔۔۔

'فچھ سال ہے میرا اس کے ساتھ نام جڑا ہے' ایسے کیسے الگ ہوسکتا ہے' کہیں اور وہ کیسے رشتہ کرسکتے ہیں'میں ہرچیز تنس نہس کردوں گا۔"

رسے ہیں یں ہرپیر س سے روں ہے۔
"تو کیوں باولا ہوا ہے۔" وہ قدرے ڈپٹ کر بولیں
"تجھے کی ہے کیا ایک چھوڑ ہزار ہیں تیرے لیے "اور
تیری خالہ صبوری کی لڑکی گفتی خوب صورت ہے ،
شرک بھر بھر جیزدیں گے اور اکرام نے کیادیا تھا اپنی ہی
رونی کے لالے پڑے ہے۔ "

روفی کے لاکے بڑے رہتے ہیں۔"
"امال..." وہ چکھاڑا۔ "مجھے جیز نہیں میرو
چاہیے اور تم جانتی ہو میں صرف اے پانے کے لیے
یمال پردلیں میں رل رہا ہوں اور تم کمہ رہی ہو 'رشتہ
ٹوٹ کیا۔ اگر یہ رشتہ ٹوٹ کیا امال تو تیرا بیٹا بھی ٹوٹ
جائے گا بھی نظر نہیں آئے گا کسی کو..."

اس کی آواز شدید غصے اور غم سے پھٹی جارہی تھی۔اس نے فون بند کیااور پاکستان آنے کی کوشش شروع کردی۔ پندرہ دن کے اندر اندر اسے چھٹی مل شروع کردی۔ پندرہ دن کے اندر اندر اسے چھٹی مل صرف چند دن میں آگیا تھا۔وہ سب سے پہلے ماما اگرام کی زمینوں پر ان سے ملئے گیا تھا۔وہ اس ہی اسے اصل کی زمینوں پر ان سے ملئے گیا تھا۔وہاں ہی اسے اصل حقیقت کا بہا چلا۔وہ ہے حد شرمندہ تھا۔ اپنی مال کی طرف سے معافی مانگی اور پوری را زداری کے ساتھ طرف سے معافی مانگی اور پوری را زداری کے ساتھ جلد از جلد نکاح کا بندوبست کرنے کو کما تھا۔

''ما جی کیے نہیں مانیں گی'وہ میری ماں ہے' آپ بے فکر رہیں'اب میں جاؤں گاہی تب جب ساتھ میرو ہوگی اور اگر نہیں تو پھر بھی کسی کو نظر بھی نہیں آؤں گا۔''اس نے مال کو بھی ایسے ہی کما تھا' جمال وہ اس کی نجانک آمد پر جیران تھیں' وہاں اس کے المل اور تھوس انداز نے پریشان کردیا۔ انہوں نے بھائی بھا بھی کو منتیں کرکے اینے گھر افظاری پر بلایا۔ معانی مانگی۔ اس

ابنار کرن 59 جولائی 2016

# #



بنجا كيون نهيس تفا- ان عي سوچون هيس كم وه بريشاني و اضطراب کے عالم میں درخت کی اوٹ سے نکل کر سراک کے کنارے تک پہنچی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا'اس کی پریشانی بردھتی جارہی تھی۔ عین اس کھے ایک گاڑی کی تیزلائوں ہے اس کی آنکھیں چندھیا سئی۔ امید کی کرن اس کی آنکھوں میں جگمگائی۔ گاڑی کی رفتار ست ہوئی اور وہ بالکل اس کے سامنے جاكررى-وہ تيزى سے آگے برهى اور درائيور كود مي كراس كااوپر كاسانس اوپراور ينچ كاينچ ره كيا-

وه صبح کا نکلا ہوا تھا۔ اگر کام کی نوعیت ایمر جنسی نہ ہوتی تو شرکا چکروہ چندون کے لیے موخر کرسکتا تھا۔ فیکٹری کے معاملات نیٹاکروہ شرینہ کی دی ہوئی اسٹ ك مطابق شايك كرف كاسوج رباتها-اس كارخ شر کے سب سے بروے شائبگ مال کی طرف تھا۔ آپنے اندازے کے مطابق وہ یمال سے سیدھا مظفر گڑھ نکلے گااور بہت سے بہت نودس بجے تک گھر پہنچ جائے گا،لیکن انسان جیساسوچتا ہے لازی نہیں ہمیشہ ویساہی ہو۔انسان اپنی پلانٹ میں منزل پہ پہنچنے کاتوسوچتا ہے' یر راہ میں آئی مشکلات اس کو کمال سے کمال نے جائیں ان کا خیال بھی نہیں ہو با۔ شاپنگ مال ہے وُهِيروں سامان خريد كروہ اب خوش گوار مودمين گھر واپس جارہا تھا۔ پچھلے چند دن بہت بیجان خیز گزرے

رات گری سیاہ تھی۔ ہلکی بوندا باندی کے بعد عبس برمه گیا تھا۔ آسان پہ آخری راتوں کا جاند اداس تھا۔ چار سو خاموشی کا راج تھا۔ کچھ در نہلے والی گھا گھی اب سائے میں بدل چکی تھی۔ لگنا تھاسب تھک کر سوچکے ہیں۔اپنے کمرے کی کھڑی ہے اس نے مین گیٹ کی طرف نگاہ کی۔ چوکیدار اپنے کیبن میں بڑا او نگھ رہاتھا۔ رکھوالی والے کتوں کے بھو نکنے کی آوازیں بھی نہیں آرہی تھیں۔ مہمانوں کی وجہ سے

انہیں کھلا نہیں چھوڑا گیا تھا۔اپنے رہیمی لبادے پہ ساہ سوتی جادر اوڑھے وہ دبے یاوک چلتی باہر آئی۔ سانس کی بھی آواز کے بغیراس نے مین گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھولا۔ کھر میں اتنے مہمان اور ملازم تھے کہ چوکیدار اگر اس وقت جاگ بھی رہا ہو یا تو اسے نہ رو کتا۔ بہت احتیاط بہت خاموشی سے چلتی وہ ہے تلے قدم المياتي ايب حويلي سے دورجاري تھي۔جب بوري طرح تسلی ہوگئی کہ متنی نے ایسے دیکھا بھی نہیں کاور کوئی اس کے بیچھے نہیں آرہاتھا ایں نے تقریبا "دوڑلگا دى-وەاب من رود تك پہنچ كئى تھي-۔وہ ابین رود سے جی ل س درخت کی اوٹ میں کھڑے ہو کر سنسان سڑک پیہ درخت کی اوٹ میں کھڑے ہو کر سنسان سڑک پیہ

یمال وہاں نظریں دو ڑاتے وہ اس کی منتظر تھی۔ اس کا دل زور زِور ہے دھڑک رہاتھا۔ بتا نہیں اسے دیر کیوں ہور ہی تھی۔ جگہ توبیہ ہی طے ہوئی تھی مجمروہ اب تک

ابناركرن 60 جولاني 2016



اس کی خواہش کے مطابق تمام مسائل حل <u>ہو چکے تص</u>ے جو بات ایک بہت برا وبال بن سکتی تھی۔ اس کو اللہ کی مرانی سے اس نے بہت خوش اسلوبی ے حل کرلیا تھا کھریمال ایک مقام ایسابھی آیا تھا بو اسے سرسے پاؤل تک ہلا گیا تھا۔ اس کے لیے سے صورت حال تا قابل قبول تھی پر پیچھے بننے کی صورت میں مسئلہ بگر سکنا تھا۔بالا خراس نے خود کو حالات کے وهارعيه چهو ژويا تها-اب اگر قدرت كويه بي منظور ے تو پھراہے مزاحت نہیں کرنا چاہیے۔ براندر ہی اندروہ بست الجھا ہوا تھا۔ گواس نے اپنی پریشانی کسی ظاہر شیں کی تھی کروہ پریشان تھا۔ مرا<u>ب جیسے جیسے</u> وفت گزریما تھا اس کی البحص کم

ہورہی تھی۔اے یہ سب اچھا لکنے لگا تھا۔ وہ تھا۔ آنے والے خوب صورت وقت کی سوچول میں مم وہ خاصی تیزر فاری می گاڑی چلار اِلقا جب نہ جائے کماں سے ایک راہ کیراجاتک سڑک پار کرنے کی كوشش من تيزي اس كى كارى كم سامن جلا آیا۔ بروقت بریک لگاکراس نے کی برمیے حادثے ے خود کو اور اس ادھیر عمر محص کو بچالیا 'پر تھیراہث اور خوف کے باعث وہ مخص چکراکر سڑک پہ کر پڑا۔ اس نے جلدی ہے اسے سنبھالا اور پھرانے قریبی اسپتال کے کیا۔جس میں اسے اچھا خاصاوقت لگ مکیا والسي مين جبوه استعلاقي كاحدود من واخل موا تورايت كالك بجرباتها- مين سرك به كارى كى رفقار تيز تھي۔ رُيفك بالكل نهيں تھي بني اكا وكا رُك رُالیاں گزرنے ہے اچانک خاموش سڑک پہ شور کچ

الطيندره من من من وه اين بيرروم من مو ماجهال اس کا آرام دہ بسراس کے دن بھرکی تھکان ا ارتے کا منتظرتها بيدلائث كى روشني اندهيرى اورسنان سرك کو دور تک روش کردہی تھی۔ سرک کے کنارے لگے درخوں کے جھنڈے نکل کر کوئی تیزی سے سرك به آيا-اس كارخ يكارى كى طرف تفا-وه جو بهى تھا شاید اے مدد در کار تھی یا پھروہ کوئی وارداتیا بھی

ہوسکتا تھا۔ ازراہ مجسس اس نے گاؤی کی رفتار مزید ہلکی کرکے ذراغور کیا تووہ ایک لڑکی تھی جو خود کو ایک بہت بڑی سوتی چادر میں چھپائے 'آدھی رات کو تھا سرفک کے کنارے کھڑی تھی۔اس کے قریب پہنے کر اس نے گاڑی روک کی۔ لڑی کی آ تھوں میں چند لحوں کے لیے امید اور خوشی کے جگنو ٹمٹائے میں ا گلے بی بل وہ دیے مرهم پر گئے۔اس کے چرے پہ مالوی تھی۔ وہ کسی بردی پریشانی میں مبتلا تھی ورنہ رات کے اس ہر ہر گزیمال موجود نہ ہوتی۔ گاڑی کا دروازه كھول كروه باہر نكل آيا- يوں رات كے أيك انجان لڑکی کو سرراہ چھوڑ جانا اے معیوب لگائیر اس نے دیکھا وہ اسے باہر نکل کراپی طرف آنادیکھ کر خاصی ہراساں ہو گئی ہے۔ اس کے بردھتے قدم رک

### 

د کیابات ہے سکندر طبیعت تو تھیک ہے نامیرے بچے کی؟ ''وہ راکٹگ چیئر پہ سر نکائے بیٹھا تھا۔ پاس ہی میز پہ دھری ایش ٹرے میں جلی ہوئی سکر پیوں کا انبار تھا۔اس کے ہاتھ میں اب بھی آیک ادھ جلاسگریث کا ور موجود تھا جے اس نے مال کے مرے میں قدم ر محتنى اليش ر ع من جمار بعينك ديا دمیں تھیک ہوں ای-"خود کو کمپوز کرتے ہوئے اس نے مسکرانے کی کوشش کی الکین وہ جانیا تھا اس کا چرہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا۔ رات بھرجا گئے کی طن اور اس به شدید بریشانی-اس کے اعصاب شل

وجرے سے تو نہیں لگ رہاکہ تم تھیک ہو۔ کیا سوئے نہیں؟ کب پنچے تھے؟" اس کے بالول میں انگلیاں سملاتے فرخندہ نے پیارے پوچھا۔وہ مال کو بر كزيريشان نهيس كرنا جابتا تقابد پريشاني تو چھوني بات تھی جوبات وہ ول میں دیائے بیٹھاتھا کو الی چنگاری تھی جس سے ہر طرف آگ بھڑک اٹھی۔ اپ ما کل اس نے پہلے بھی کی ہے بھی نہیں کے بھے وهايخ معاملات خود سلجهان كاعادي تفااوريه مسكله تو

آسان پہ توس و قرح کے رنگ چار سو بھوے ہوئے سے زمین کی بیاس بجھاکر آسان سے برشامید نئی پھوٹی کو نبلوں کو بیچھے چھپا کہ سورج و قفے سے جھانک کراپنے ہونے کا بقین مورج و قفے و قفے سے جھانک کراپنے ہونے کا بقین دلا رہا تھا۔ بدار کی آمد آمد تھی۔ بمار جو موسم محبت کھلنے کی بھی نوید دیتا ہے۔ بھولوں کی طرح دلوں کے کھلنے کی بھی نوید دیتا ہے۔ تیزبارش اب بلکی بلکی بوندا باندی میں بدل بھی تھی۔ یونی ورشی گراؤنڈ میں لڑکے باندی میں بدل بھی تھی۔ یونی ورشی گراؤنڈ میں لڑکے باندی میں بدل بھی تھی۔ یونی ورشی گراؤنڈ میں لڑکے مقا۔ سب بی بے قابو ہورہے تھے۔ برکیوں کا بچوم تھا۔ سب بی بے قابو ہورہے تھے۔ موسم کی تبدیلی نے سب کاموڈ خوش گوار کردیا تھا ورنہ کھے دون سے تو بیری گیا تھا بسنت رہ برے بغیر تبتی دوبہروں بیں بدل جائے۔

بارش کی پھوار میں اپنے ارد کردے بے نیازوہ دونوں بگذیدی پہ چلتے سب سے بہت دور نکل گئے

''نیا نہیں یہ موسم کا اڑے یا پھر تمہارے ساتھ کا جادد' ول چاہ رہاہے وقت تھم جائے اور میں یوں ہی بس تمہیں دیکھا رہوں۔'' بارش کی تنھی بوندوں کو اپنے چرے یہ محسوس کرتے ہوئے رافع نے پگڈنڈی یہ بڑے چند کنگراہے جو گرکی ٹھوکریہ اڑائے۔

ادارہ خواتین ڈائجسٹ کی طرف سے بہنوں کے لیے خوبصورت ناول



مكتنبه عمران دانجست فون نبر: مكتنبه عمران دانجست 32735021

اسے بی حل کرنا تھا۔ د مشرینه کاسارا سامان آگیا ہے۔ اسے کہیں دیکھ لے " کچھ رہ تو نہیں گیا۔" اپنا موڈ خوش گوار کرتے موے اس نے بات کا رخ بدلا۔ اس وقت ملازم بینگر میں لگااس کاسوف کیے مرے میں داخل ہوا۔ فرخندہ تے محبت سے اس کی شیروانی کو دیکھا۔ اولاد کے لیے ماں کے دل میں کئی ارمان ہوتے ہیں ان میں سب سے بری خواہش ان کی شادی کی ہوتی ہے۔ بالاخر ان کی زندگی میں بھی بیرون آبی گیا تھا۔ جمال بٹی کے رخصت ہونے کاغم دل میں تھا' وہیں بیٹے کی شادی کی خوشی ہردکھ کا مداوا کردہی تھی۔ سکندرنے مال کے چرے کو حسرت سے دیکھاجمال اس وقت دو نول جمان لَيْنِي عُوشيال چھيائے نہيں چھپ رہی تھيں۔يہ لباس خاص ان بی کی پیند تھا۔ دہ اس کی شادی یہ اپنا ہر ارمان بورا کرنا جاہتی تھیں۔ سکندر کے دل میں درد کی ایک میں اسمی فود کوبشاش طاہر کرتے وہ ان سے چند منك شادى ك انظامات سے متعلق بات چيت

فرخندہ کے جانے کے بعد اس نے ایک گہری سانس لی۔ اپ دونوں ہاتھراں سے اپ ہالوں کو جگڑے وہ خوازی کی گیفیت میں تھا۔وہ ہااختیار تھا گیا ہیں کرسکتا تھا پر اس وقت قدرت نے اسے ایسے دورا ہے یہ لاکھڑا کیا تھا جہاں اس کے پاس کوئی اختیار سنیں تھا ہمیونکہ اگر اس وقت وہ اپنے اختیارات کا استعال کرتا تو اس کی نہیں 'اس کی بہن کی زندگ خراب ہوجاتی۔ سب سے بردھ کردو خاندانوں کی دختی خراب ہوجاتی۔ سب سے بردھ کردو خاندانوں کی دختی اس کی بہن کی دختی اس کی نمون کی دختی اس کی بہن کی دختی سب سے بردھ کردو خاندانوں کی دختی ہوئے والی نفرت میں بدل جاتی۔ فیصلہ اسے کرنا تھا۔ اپنی زندگی اور خوشیوں کی قربانی دے کردہ سب کی عزت کو خاک میں ملا سب کی عزت کو خاک میں ملا

تج باطل گھن گرج کربرسا تھا۔ بارش کے بعد

ابنار كرن 63 جولائى 2016

بورے ایک سال کے بعد گھر آرہا تھا۔ اپنی تعلیم کے تکسلے میں وہ پچھلے دو سال ہے امریکہ میں تھا۔ و سال چند روزه چھٹیوں میں وہ گھر آیا تھا'پر اب اس کی تعلیم عمل ہو چکی تھی اور وہ مستقل آرہا تھا۔ فرخندہ کے پیرزمین پر سیس لگ رہے تھے۔ دویلی کے تمام الازمول كوانهول في ايك ٹائك يہ نچايا ہوا تھا۔ يورا كر شينے كى طرح جكمگار ما تھا كين سكندر كے كمرے کی صفائی کی ذمہ داری انہوں نے کسی ملازم یہ نہیں بلكه اين جهوني بني شرينه يدوال تهي-

"نيه تو مجھے پتا ہے" آپ كوميرى بات يه تو يقين آنا نهیں اور آپ لازی خود جاکر تسلی کریں گی۔"شهرینه نے آیک محنڈی آہ بھری۔ فرخندہ اس کی شرارت پہ

'<sup>9</sup>کی بات نہیں کی مجھے تم میہ بھروسا نہیں'بس میں نہیں جاہتی سکندر کو کسی چیزگی کمی کااحساس ہو۔ وہ دونوں اب سکندر کے کمرے کی طرف جارہی مي - سائقه سائقه شهرينه انهيس تفصيلات بهي بتاري

وامی آپ بھائی کا خیال ایسے رکھتی ہیں جیسے وہ بت سخت ميراور غصے والے موں۔ سكندر كا كمره يوں ر کھو' سکندر کی چیزیں ایسی ہونی جاہئیں' سکندر سے كيرے اس كى جگہ به موجود مول - آپ كا رويد ايما مو تا ہے کہ آگر ان میں سے ایک بھی چیز اپنی جگہے سے بدلی تو سکندر بھائی طوفان کے آئیں گے۔ حالا تک وہ بالكل ايسے نميں ہيں۔وہ تواتے سادہ اور ايزي توكوين که ان کابیژ نکال گر فرش په بستر بچهادو ب تووه اس په جهی یزے سے سوجائیں گے۔"وہ سکندر کے بہت قریب تھی اور اس کی طبیعت سے احجھی طرح واقف تھی۔ شہرینہ کو نہیں یاد تھا کہ اِس نے اسے بھی بچپن میں بھی ضد کرتے یا ہے جا کسی سے ناراض ہوتے ویکھا ہو۔اس کی صلح جو طبیعت کی وجہ سے سب اسے بے عديند كرتے تھے

احسان النی اسِ علاقے کی جانی مانی اور متمول شخصیت تھے۔ اُن کے دو بچے تھے۔ برط بیٹا سکندر اور

"بقینا" موسم کا اثر ہے' ای لیے تم اتنے روما عک ہورہے ہو' ورنہ میں تو ہر روز تمہارے ساتھ ہی ہوتی ہوں۔"اس کے تھلے سیاہ بالوں نے ہوا کے ساتھ مل کر بعناوت کی اور اس کے حسین چرے کو ریشان کر ڈالا۔ رباب نے دونوں ہاتھوں سے آیے ریشان رکیتی بال سمیٹے جو بوندوں سے نم تھے اور انہیں کیلینے

وآل مال... مت سميٹو- حميس پتا ہے تا مجھے تميارے محلے بال بهت پند بین-" أیک فگفته مسراہث نے اس کے چربے کا حصار کیا۔اس کی آ تھوں میں دیے ممثل کے لگے۔ قوس و قرح کے سارے رنگ اس کے روپ میں سمٹ آئے۔اس کی ان ہی باتوں ہے رباب شوکت خود کو ساتویں آسان پیر محسوس کرتی تھی۔ایک دو سرے میں مکن وہ رم جھ برستے پانی سے تعلق اندوز ہوتے رہے۔ بہنتے مسکراتے باتیں کرتے وقت کا پتاہی نہیں چلا۔

# #

"فشریند بھائی کا کمرہ ٹھیک کروا دیا ہے تا؟" فرخنده كي نظر شرية بديرى جوكوريدورسي چورول كي طرح نکل کراہے کمرے کی طرف جارہی تھی۔مال کی آواز من کراس کے قدم رک گئے۔ چند کھے اپنے حواس قابو کرنے میں گئے اور پھراس نے مرکرد یکھا۔ بال مرے میں فرخندہ ایک ملازمہ کے ساتھ کھڑی تھیں۔ شاید اسے کل کی تقریب کے حوالے سے ہدایات دے رہی تھیں 'جسر ان کی نگاہ شرینہ پر پڑی جوراهدارى سے ديا قدمول نكل راي تقى-ودجی ای! خود کھڑے ہو کر پورے کمرے کی دوبارہ

صفائی کروائی ہے۔" فرخندہ کے چرے کود مکھ کراسے اطمینان موائیونکه وبال کسی قتم کارد عمل نمیں تھا۔ وہ اس وقت بوری طرح سکندر کی آمد کی خوجی میں مگن فيس-شهرينه كالعتاد بقى بحال مو كيا تعيا-

و اچھا تھیک ہے میں بھی ایک نظرجاکر دیکھ لوں ذرا "كىيى كوئى كمى نەرە كى ،و-"ان كالكو تالاۋلابيثا

😪 ابناسكون 64 جولاتي 2016



اس سے تین سال جھوتی بنی شہرینے....احسان التی سكندر كواس كي خواہش پيراعلا لعليم عاصل كر امریکیہ بھیجاتھا۔وہ ہارورڈ برنس اسکول سے اپناایم لی اے ممل کرکے آج شام پاکستان آرہاتھا۔شریندنے اس سال گر بھویشن کیا۔وہ بھی تعلیم کے سلسلے میں دو سال ہاسل میں رہی تھی۔وہ دونوں بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے' پھر بھی احسان اپنی اور فرخندہ نے اپنے بچول کی تعلیم کوبهت اہمیت دی تھی۔ "اسى كيے تواس كاخيال ركھتى ہوں۔ جانتى ہوں وہ

بھی شکایت نہیں کرے گا۔ میرا سکندرہے ہی ایسا۔ برحال مين ايرجسط كرلين والا- خود كو تظر انداز كرك سبية كاخيال ركف والا-" فرخنده كي جان سكندر ميں تھی۔ وہ اپنے نام كائي نہيں گنوں كانجى سکندر تھا۔ولوں پہ حکمرانی کینے کی جاتی 'وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اپنی پراٹر شخصیت اور مخل مزاجی سے وہ صرف اپنی اُل کابی لاڈلا شیس تھا 'بلکہ احسان النی کے بھی بہت قریب تھا۔ سکندر کے کمرے میں پہنچ کر فرخندہ نے ایک تقیدی نگاہ پورے کمرے پردو ژائی۔ کشادہ کمرے میں لگا آبنوی بیڈ اور اس سے ملتی بک شاه جهال سكندر كى پېندىدە كتابين تجى تھيں-ميز پہ سیجے خوب صورت گلدان میں تازہ پھولوں کی مرکار سے کمرہ معطر ہورہا تھا۔ فرخندہ این تسلی کرکے اب كمرك سے باہر نكل آئی تھیں۔

"ویسے ای سکندر بھائی بابا کا بالکل الث ہیں تا۔ ایک ہارے باباہیں 'مروقت غصہ ناک بیٹ لکا رہتاہے اور ایک سکندر بھائی ہیں اتنے معاملہ فہم ماتھے پہ ن نہیں آتی بھی اُن کے۔ویسے بابا بھی ان کے سامنے بالکلِ بدل جاتے ہیں'ورنہ عام حالات میں تو ہطر کے جانشین لگتے ہیں۔"شہرینہ بھی ان کے ساتھ ہی کمرے کا دروازہ بند گرکے جلی آئی۔وہ نان اسٹاپ بول رہی تھی'جب فرخندہ نے رک کراسے کھورا۔ اس کی زبان کوایک دم بریک لگافتا۔

' بہواس بند کربد تمیز ۔۔ اپنے بابا کے بارے میں کیا بولے جارہی ہے'انہوں نے من لیا توشامت آجانی

ہے تیری۔"اس کی کرون کے پیچھے ہلکی سی چیت لگا فرخندہ نے گھر کا۔وہ ہر گزشرمندہ حمیں ہوئی۔احسان الني كامجاز حاكمانه تفااورابني مرضي كے خلاف وہ بہت كم كمى كى رائے كوانميت ديے تھے۔ چلتے چلتے دونوں بيلى صف مين كفرابويا-اب كوريدوريس اس جكه بينج چكى تقيس جمال فون ركها

> ۶۰ جیما چلواب باتنس کرتا بند کر اور ذرا فون ملاکر بوچھو وہ لوگ آئے کیوں نہیں اب تک..." فرخندہ بے صبری سے بولیں۔ شہریند احسان اللی کاموبا کل کا نبرڈا کل کرنے گئی۔

شوکت شہوار اپنے جھوٹے بیٹے ہاروین کے ساتھ اس وقت ڈیرے یہ موجود تھے۔ اردگر دلوگوں کا جوم تھا۔ کوئی اپنی ضرورت کی دہائی دیتا 'وہاں پہنچا تھا تو کوئی ان کے مداوایہ نذرانہ دیے آیا تھا۔ شوکت شہریار کے سامنے علاقے کا بوے سے برط افسر بھی نظریں جھے کاکر بات كر تا تقا-وه انصاف پیند تصرسب كاخیال رکھنے والے اور سب کے مسائل کو اپنی وساطت سے حل كرنے والے تھے۔ان بى خوبيوں نے الليس سب میں ہردلعزیز بنا رکھا تھا۔ وہ اپنے ہم منصب دو سرے امرای طرح کمزوروں کے سریہ قدم کررکھ طاقت کے زوريه حكمراني كاقائل نه تصف كيكن ان تمام خويول کے باوجود وہ آناپرست تھے۔اپنی ایک اکلوتی وشمنی کو سالوں سے اپنے سینے میں یا لیتے ہوئے اسمیں مجھی بشیانی نہیں ہوئی تھی' بلکہ وقاس فوقاس چند شراروں کی مددے وہ اس دعمنی کی آبیاری کرنے میں فخر محسوس

"سنا ہے احسان اللی کا بیٹا سکندر آیا ہوا ہے-وشمنوں کے گھر بری آتش بازیاں چھوڑی جارہی ہیں۔" وہ اس بار بہت دن بعد ڈریے یہ آئے تھے۔ ماحول خوش كوار تفا- باتوں باتوب میں احسان النی كاذكر بھڑا۔ سکندر کے آنے کی خوشی میں حویلی میں ایک بهت بردی تقریب رکھی گئی تھی۔

''باباجان آپ حکم کریں توان خوشی کے پٹاخوں میں ایک آدھ عم کاپٹافتہ بھی چھوڑد ہے ہیں۔"بارون اپنے بآپ کی ہی طرح گرم خون والا تھآ۔ جمال دھنی و عداوت کی آگ میں تیل ڈالنے کی ضرورت ہوتی وہ

<sup>دو</sup>وه نبه مارنسهه ابھی نهیں۔ابھی تواحسان النی کو ائی ہار کاغم بھولا نہیں ہوگا۔ براسینہ تان کراس نے اپنا بندہ الکشن میں کھڑا کیا تھا اور ہمارے تھبونے کینے اسے چاروں شانے جیت کردیا۔ "شوکت شہرار اینے شنزادے کی بات سے محظوظ مورے تھے۔ اس کی گردن کا سریا تھوڑا اور تن گیا تھا۔ پچھلے سال ہونے والے الیکش میں دونوں چوہرریوں نے دو الگ الگ یار ٹیوں کی بشت بنائی کی۔جیت کاسرااس بارٹی کے سر رہا'جس کو شوکت شہرار کی سپورٹ حاصل تھی۔ شو کت شہریاری رسائی اسمبلی تک ہوگئی تھی کیہ بات احسان الني كومزيدتيا كي تقي-

فون کی بیل و تف و تف سے بج جارہی تھی۔ سرفراز اپنا موہائل کان سے لگائے بے چینی سے كمرے میں مثل رہا تھا۔ ہربار دو بیل دے كروہ كال منقطع كرديتا تھا۔ بيہ أيك طرح كاسكنل تھا كين دوسری طرف سے کال اثنیند نہیں کی جارہی تھی۔ جار بار کال کرنے کے بعد جب پانچویں بار بھی کال اثینڈ نهیں کی عمی تواس کاموڈ بری طرح خراب ہوچکا تھا۔ اپنا غصہ اس نے فون پر آثارا اور اسے صوفہ پر پنے دیا۔ تھیک اس وقت اس کے بے جان فون کی طرح خوداس مِي بھي زِندگي کي لهروو رُ گئي-

"مل کئی فرصت حمہیں مجھ سے بات کرنے کی؟" وہ جودل میں اس سے دوبارہ بات نہ کرنے کی تھان بیٹا تھا مہلی ہی بیل پہاس کافون اٹینڈ کرچکا تھا۔

ما پی کی کی ہے ہیں کی کوئی ملید طرح کا گات ''بردی مشکل سے نکالی ہے یہ فرصت' منہیں تو معلوم ہے نا آج کھر میں جشن کاساں ہے۔''اس کی ناراضی کو انجوائے کرتے ہوئے وہ کچھ شرارتی انداز

کیا شرط بھی کہ احسان اللی بھی اپنی بنی کی شادی اپنے بدترین وسمن کے بیٹے سے کرنے پہ راضی ہوجا کیں

### \*\* \* 2₩2

شوکت شہوار اور احسان اللی آیک ہی سکے کے دو رخ تھے اس علاقے کے حاکم میمال کے سب سے برے جا گیردار۔ دونوں خاندان ایک دو سرے سے کسی صورت کم نه تصان کااثرورسوخ ٔ جاه وحشمت ایک و سرے کے ہم بلہ تھا۔ بورے علاقے کی لیگ بھگ ساری ہی زمین شوکت اور احسان کی ملکت تھی۔اس کے علاوہ بھی گئی کئی شوگر ملیں " کیڑے کی ملیں "ان و نوں خاندانوں کی ملبت تھیں۔احسان البی ایب اپنا كاروبار شهرمين بهي جما چكاتها-اس كي خواجش محفى شهر کی فیکٹری سکندر سنبھالے۔

بات زمین کے تنازعہ سے شروع ہوئی اور اس نے خاندانی و شمنی کا ورجہ حاصل کرلیا۔ محبت کرنے میں إنسان تمام عمرتا ديتا ہے اور نفرت كرتے بس أيك يل لگناہے طولیاں چلیں کی ملازموں کی گردنیں اڑیں اور کئی گھروں میں صف ماتم بچھی پر دستنی کی ہے آگ مُصندًى نيه ہوئی۔ چند گز زمین کے حصول کے کیے وونوب فریقین نے ایزی چونی کا زور نگادیا۔ مسلہ زمین کا فكرا نهين مسئله انا كانفا اور انا كابت مميازے زيادہ سخت ہو تا ہے۔ یہ ٹوٹنا ہے تو زمین اور آسمان کو سرکاریتا بهاک طرف شوکت شهرار اور احسان الی کی دلول میں بلتی کدورت تھی جو دونوں کو نفرت کی آگ میں جھلسارہی بھی تودو سری طرف قدرت نے اس آگ میں محبت کے پھول کھلا دیے تھے۔

شوكت شهرار كابرا بيناً مرفراز شوكت ... ايخ باب کے بدترین وسمن احسان اللی کی اکلوتی بینی شہریند احسان کی محبت میں چور تھا۔دوسال پہلے شہرینہ کو پہلی باراس نے شرمیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے کالج کی سمیلیوں نے سابھ گھوم رہی تھی۔ سرفراز نے اس کی ملاقات القاقيه تقى اس وقت وه نهيس جانتا تفاكه انجانے ميں

''تواب بھی مجھ پیر بیراحسان عظیم نہ کرتیں'اس جشن میں مصروفِ رہتیں۔" وہ جلے مل سے بولا تو شرینہ کی ہنسی کی تھنگتی ہوئی آوازاس کے کانوں سے لرائی۔ وہ اپنے کیے اس کی بے چینی سے واقف

" سكندر بھائى بورے ايك سال بعد كھرلوتے ہيں " ول تونسي جاه رباتفاانسي چھوڑ كر آنے كوئر كياكروں تهماری خاطر آنارا-"سرفراز جانتاتھا 'وہ اسے ستار ہی ہے ' پر پھر بھی اسے خواہ مخواہ غصہ آرہاتھا۔ عجیب محبت ی اس کی-اہے اس میں کسی شراکت گوارہ نہیں ھی' اس کا ول کرتا شہرینہ بس ایک دفعہ اس کی موجائے۔وہ بوری دنیاہے چھیا کراسے این ذات تک میدود کرلے۔وہ اس تے لیے اتنا ہی جذباتی تھا۔ ''تو بیٹھی رہتیں گھنے سے لگ کر سکندر کے 'یہاں و سال مراجارہا ہے تم سے بات کرنے کو۔" وہ نروشھے بن سے بولا تو شرینہ کو اس پہ ترس آنے لگا۔ بردی مشکل سے سب سے آنکھ بچاگر بس چند منٹ ہی ملے مشکل سے سب سے آنکھ بچاگر بس چند منٹ ہی ملے متھے ان دونوں کو بات کرنے کے۔ایسے میں بیریل کسی طرح نہ ملتے تو انہیں لگتا زندگی کا آیک دن ہے کار گزرا

واتن بے قراری ہے توجیب سادھے کول بیٹھے ہو' مجھے بیاہ کے اپنے ساتھ کے کیوں نہیں جاتے۔" شرینه نے ازراہ زاق بیات کی تھی، کیکن مرفرازیک دم سنجيده موكيا تفا- وه جانبا تفايد منزل اتني آسان نہیں۔وہ بڑی مشکل جگہ دل لگا جیشا ہے۔ یہاں غم زیادہ ہیں' راستہ کانٹول سے بھراہے اور ان دونوں کو یماں زخموں کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔

وكاش بيرسب اتنا آسان مويا كاش مين باباسي بات اتن آسانی سے کسریا ہا جتنی آسانی سے تمہاری جابت ياچكا مول-" چند لمح دونول طرف خاموش زرے اور پھرایئر پیں سے سرفراز کی آواز ابھری۔ شهرينه كواحانك اني غلطي كااحساس مواسيه بات واقعي ا تني آسان نه تقی-آگر شوکت شهریار مان بھی جا تعیں تو

اینے رقیبوں کی بٹی ہے ول لگا بیٹھا ہے اور جب تک ية بهيد كھلاوه دونول اس سفريس بهت آگے جا يكے تھے جرال په خود کو حتم کرناتو آسان تھائيراس محبت کاخاتمه مكن نه تقاـ

''بچھ بھی ناممکن نہیں ہے باباِجان'بس ایک ارایہ کرنے کی دریہ۔ آپ دیکھیں گے منزل آسان ہوتی جائے گی۔ یوں بھی ان خاندائی دشمنیوں میں کھ نبیں رکھا ہے۔" سکندر ہیشہ کی طرح بہت تھرے تھرے انداز میں بات کررہا تھا۔وہ اپنے زورِ بیان سے مقابل کے ول میں اترنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ احسان الني جس موضوع به شايد است باب كي بايت سننا بھی گوارہ نہ کرتے وہ بات سکندران سے بہت محل اور ملك تصلك اندازيس كررباتها-

"جارسال امریکه ره آئے ہونااس کیے الیم باتیں كررہے ہو- جار دن يمال رہوكے عمال كے مِعاملات ویکھو گئے تو بیٹا جانی تم بھی بیہ ہی زبانِ بولو گے۔" احسان اللی جاہ کر بھی اُپنا کہتہ سخت نہیں کہاتے تھے۔ سکنڈر کی بات اتن مرلل اور اتن محل والى موتى كه اس مين جھڑے كاپىلونكالنامشكل موجا يا

' میں اس مٹی کی پیداوار ہوں باباجانِ' **چار سال** کیا' چار سوسال جھی امریکہ رہ لول 'رہوں گاوہی۔ کیکن آپ ایک بار اپنول پر ہاتھ رکھ کے بتائیں ' یہ جھڑے فساد' یہ سالوں پرائی دھنتی' اس سے ہمارا کتنا فائدہ ہوا ہے؟ الثا نقصان ہی ہوا ہے اور دونوں طرف اس آگ کو ہوا دینے والے خیر خواہوں کی بدولت میہ با قاعدہ جنگ بن گئی ہے۔"رات کئے تقریب کا اختیام ہوااور دونوں باپ بیٹے کواب سکون سے بات کرنے کی فرصت ملی تھی۔ بیشہ کی طرح موضوع شوکت شہوار ئے بدلہ کینے کی کوئی نئی منصوبیہ بندی تھی کلیکن سکندر یہ سب مزید نہیں چاہتا تھا۔ تعلیم نے اسے شعور دیا تھا۔وہ اپنی توانائی اس دشنی کے بیچھے غارت کرنے کی

بجائ مثبت اندازيس بروعة كارلانا جابتا تفارابي کاروبار کو وسعت دینا چاہتا تھا۔علاقے کے لوگوں گو روزگار کے نئے مواقع دے کران کی زندگیوں میں خوش حالى لا ناجا بها تقاـ

''تو کیاتم چاہتے ہو میں اپنی عزت پہ کمپیرومائز «مجھوبت*ا کر*لوں؟ 'احسان الهی کا ندا زنه ماننے والا تھا۔ ' '' '' '' میں جاہتا ہوں آپ اپنی اناپہ کمپر ومائز کرلیں۔ میہ چنگاری تھی اسے آتش فشاں آپ کی انا '' نے بنایا ہے آب اسے محصنڈ ابھی آپ کوہی کرنا ہے۔" سكندراب مجمى أثنابي يرسكون تقاً-

"تیری باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی ہیں سكندرسيه مين بس اتناجانتا مول بير سلسله الي محتم نهیں ہوسکتا۔"اس کامحل ہمیشہ ہی احسان اللی کو زیج كرديتا تقا-ان كياس الفاظ ختم موجاتے تھے۔ واب تواليي بإتيس روز هول كى باباجان اور بجھے اميد ہے ایک دن آپ کومیری باتیں سمجھ آبھی جائیں گی۔ فی الحال بهت رات ہورہی ہے میں سونا جاہتا ہوں اور آپ بھی آرام کریں۔ "مسکراتے ہوئے اس نے ان آپ بھی آرام کریں۔ "مسکراتے ہوئے اس نے ان کے اتھے یہ بوسادیا آور کمرے سے باہر نکل گیا۔اس کا رخ اب این کمرے کی طرف تھاکہ اجانک کوریڈور میں کھڑے سائے کود کھے کروہ تھٹکا۔بہت آہستہ آہستہ عِلْمَاوه يك وم اس سائے كه سرية آركا تفارسائے نے گھبراکراس کی طرف دیکھااوراس کاادبر کاسانس اوپر اور نیچ کانیچے رہ گیا۔

''نه ایسی کون سی پر مصائی ہے بیٹا جی جو گئی گئی دن ما*ل* کی باوہی نہیں آئی۔" ساجدہ آج باقاعدہ رباب کی كلاس لے ربى تھيں۔اس نے تنگ آكر بملو بدلا۔ پچھلے دو ہفتے سے وہ گاؤں نہیں گئی تھی۔ رافع کے سأته كى عاديت اتنى شدية اختيار كر كئى تھى كه وه اس ے دور جانا گوارہ ملیں کرسکتی تھی ابی لیےویک اینڈ آئے اور گزر کئے پر رہاب نے کھے پیر سیں ڈالا۔ واندازہ نہیں کتنی مشکل پڑھائی ہے

ج ابناسكون 68 جولاني 2016 ج

نہیں جاسکتا تھا' اس لیے بس پڑھائی کا بہانہ وہ واچد حربه تفاجس سے ساحیدہ کی زور زبردستی ٹالی جاسکتی تھی اوراب توبير بهانه بھی حتم ہو گياتھا۔

"ویسے مجھے تو تیرے بابا کی بھی سمجھ نہیں آتی ہے، ایک طرف تو بچھ میں ان کی جان اس کی ہے اور دوسری طرف این نظرون سے دور شر بھیجا ہوا ہے۔"وہ اب بے زار ہورہی تھی۔ رافع کے میسج پہ میسب آرے تھے۔ ابھی اس کو کال کرتا تھی اور دیر ہونے کی صورت میں وہ موڈ آف کرلے گائیہ بھی اسے معلوم

رافع ہے اس کی ملا قات چند ماہ پہلے ہی ہوئی تھی۔ وہ اس کاسینئر تھا۔ جس یونی ورشی ہے رہاب لی۔ ایس كردى تھى كرافع وہاں سے ايم-اليس كرديا تھا-وہ ریاب کی طرح برے باپ کی اولاد سیس تھا جو اتنی مهنگی بونی ورشی کی افورد کرسکتا۔ وہ یساں فل اسکالر

شپ پر روھ رہاتھا۔ رافع کی طرف رباب کے تھینچنے کی ایک بردی وجہ اس کی زبانت بھی تھی۔وہ سے میں جینٹیس تھا۔ یونی ورشی کے سب سے شارب اسٹوڈ نئس میں سے ایک-اس سمسٹرے آغاز میں لی-الیں اور ایم-الیں کے طلبہ کو فنائس کے پروفیسرنے آیک کمبائنڈ (مشتركه) اسانندنى تقى جوانئيں گروپ كى شكل میں کرنا تھی۔ رہاب جس گروپ میں شامل تھی اس میں رافع موجود تھا۔ چند دنوں کی ایکٹیویٹ ول کے رشية مين بدل من اوراب رباب كواس التا تن دوري بھی گوارہ نہیں تھی کہ ویک اینڈیہ حویلی کا چکر ہی لگا

دىكونكەبەمىرى خوابش تقى اور آپ كوتوبتات نا باباجان میری کسی بات سے انکار نمیں کرتے ہیں۔ رباب فخريه ملهج ميں يولى- وہ حد درجه شوكت شهرار سے مطابقت رکھتی تھی۔ ضدی 'انا پرست ایک بارجو کمہ دیا اسے ہرحال میں منواکر چھوڑتی۔ شاید اس کیے بھی وہ اپنابالی چیتی تھی۔

''تواور تیرے باباجان۔اچھاپیرتا گھرکب آئے گی۔

میری روز نیست ہوتے ہیں کروز اسانی منطب ہوتی ہیں۔ایک منٹ کی فرصتے شیں ملتی۔سارا دن پوئی ورشی میں بھاگ دوڑ میں گزر تا ہے اور واپس آگر ر ن میں ہوا تھانے کا وقت نہیں ملتا۔"بِسِ اِس موضوع سے جان چھڑانے کے لیے اس نے گھر فون

"باباجان کوبهلاناجتنا آسان ہے ای کو سمجھنا اتناہی مشکل-"وہ بس سوچ ہی سکی۔ گھرے و قبا" فو قبا" بھی ساجدہ یا اس کے دونوں بھائی آسے کال کر لیتے یھے ملکن این بابا جان سے اس کی بات روز ہی ہوتی می-وہ ان کی لادلی تھی۔ایسا بھی شیں ہوا تھااس نے ی چیز کی فرمائش کی ہواور شوکت شہرار نے اسے انکار کردیا ہو- بیراس کی ضداور شوق تھاجو ساجدہ کے لاکھ منع کرنے پر بھی شوکت نے اسے شہری یونی ورشی میں روصنے بھیج دیا۔ دونوں بیٹوں کو تعلیم سے زیادہ دلچین نہ تھی۔ سرفراز تو پھر بھی لی اے کرچکا تھا عگر ہارون روتے دھوتے بس ایف اے ہی کریایا۔ ریاب زبين تقي اور يرصنه كاشوق بهي تقا-

" آگ گلے ایسی پرمھائیوں کو میری پھول ہی جی ہلکان ہورہی ہے۔ میں کہتی ہول تیرے باباجان کوبس أب والبس بلالين تجھے 'مجھے نہيں بھيجناا پني بيٹي كوشہر۔ ماڑی می جان اور اتناسار المیندہ کتابوں کا۔"ساجدہ نے بیوں کی دفعہ بھی الیم بے جاحمایتیں کی تھیں۔انہوں نے پڑھنے سے آنا کانی کی تووہ میرا پتر میرا بچہ کمہ کر شوکت شہرار کے سامنے جا کھڑی ہو تھیں۔ رباب کوان کی محبت سے خطرے کی ہو آئی۔ پتا چلے اس کے بمانے کو پیج مان کروہ اگر باباجان کے سامنے ڈٹ کئیں تواس کی ساری محنت بے کار ہوجائے گی۔

''ارے نہیں ای! پلیزاییاغضبنہ کریں۔بس پی آخری سمسٹرے نامیرا اس کے بعد تومیں مظفر گڑھ آ ى جاوَل گى-" دە تواب گھروايس جانا ہى نہيں چاہتى ی۔ کھھ ایسابی تعلق بن گیا تھا اس کا اس شرہے۔ رافع کی محبت کی دورسے بیندھی دہ اس سے دور جانے كانصورتهمي نهيس كرسكتي تقيى اليكن امي كونوبيه سب كها

ابناركرن 69 جولاني 2016

کے مکینوں تک پنچے وہ سرچھکائے اس کی پیروی میں ایک بھی لفظ کے بنااس کے ساتھ چلی آئی۔جانتی تھی سکندر کو پیچ بتائے بغیرچارہ نہیں۔

'' ' ' ' ' ' ' ' بناؤ ' فون په کس سے بات کررہی تھیں۔'' کوئی اور ہو آنو واویلا مچ جا آ ' لیکن په سکندر کی صفت تھی ' وہ اپنی بردباری کھو آ نہیں تھا۔ وہ اس وقت بھی بہت پر سکون اور مطمئن تھا۔ کو سنجیدہ تھا۔ شہرینہ جانتی تھی وہ سکندر سے جھوٹ نہیں بول سکتی اور شایر بیہی موقع تھا اسے سیج بتا دیا جا آ۔

س مجھے معاف کردیں بھائی۔ ''اسے ساری حقیقت بناکروہ دل ہی دل میں ڈر رہی تھی۔ سر فراز کانام س کر سکندر کے ماتھے پہرپیشانی کی چند لکیریں ابھریں 'پر اس نے کسی ردعمل کامظاہرہ نہیں کیا۔

''کب سے چل رہا ہے یہ سلسلہ '' وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ شہر پندنے اسے اول تا آخر سب کمہ سنایا۔ " منہ میں اندازہ بھی ہے شہر پندا کر بابا جان کو یہ سب پتا چل گیا تو کتنا بڑا طوفان آجائے گا؟'' وہ جانتا تھا احسان اللی کے لیے یہ خبر کسی ایٹم بم سے کم نہیں ہوگ۔ وہ اللی کے لیے یہ خبر کسی ایٹم بم سے کم نہیں ہوگ۔ وہ اس رشتے کو قبول نہیں کریں گے۔

''پلیزبابا جان سے پچھ مت کمیسے گا بھائی۔ وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔'' شہرینہ کا خوف بریھ رہا تھا۔ اب جبکہ سکندر سب پچھ جان چکا تھا تو پھریہ بات بایا جان تک بھی پہنچ ہی جانی تھی۔ ان کا ردعمل کتنا شدید ہو سکتا ہے 'شہرینہ یہ سوچ کربی کانپ گئی تھی۔ شدید ہو سکتا ہے 'شہرینہ یہ سوچ کربی کانپ گئی تھی۔ شریعہ یہ سوچ کربی کانپ گئی تھی۔ شوکت شہریار خان اور اس کے گئی ہے نفرت سے شوکت شہریار خان اور اس کے گئی ہے نفرت سے واقف تھیں تم ۔۔ ''یہ خوف تو بھشہ سے تھا' پر محبت کا واقف تھیں تم ۔۔ ''یہ خوف تو بھشہ سے تھا' پر محبت کا واقف تھیں تم ۔۔ ''یہ خوف تو بھشہ سے تھا' پر محبت کا مار اہو تا ہے۔

"دهیس شرمنده بول نیابی نهیں چلا کب ہم اس راه په چل نظے اور جب ہوش آیا تو بہت آگے جاچکے مخصے۔"سکندر خاموشی ہے اس کود مکھ رہاتھا۔اس نے نظریں جھکالیں۔

ووحمى كويسند كرنااوراس سے شادى كى خواہش ركھنا

میرا برط دل کررہا ہے کجھے دیکھنے کا۔ اتوار کو بھیجوں سرفراز کو کچھے لے آئے۔"ساجدہ کی سوئی اب تک بین اٹنکی تھی۔

" '' '' '' ہے تو بہت مشکل ہوجائے گا'میرے دو تین نمیٹ ہیں' اگلے ہفتے کا پلان کرکے آپ کو ہتاتی ہوں۔''اس نے جلدی جلدی بہانہ بناکر کال بند کی اور رافع کانمبرڈا کل کرنے گئی۔

### # # #

شهرینه کو کوریڈدر میں چورول کی طرح فون پہ کسی ے بات کرتے دیکھ کرسکندر بھابکارہ گیاتھا۔ "فشرینه تم؟ تم اس وقت بیمال کیا کرِر ہی ہو۔ِ" رات کے اس پرجب حویلی کے سارے مکین نیند کی وادی میں کھو کھے تھے وہ سر فرازے چھپ کر فون پہ بات کررہی تھی۔ سکندر کودہاں دیکھ کراس کے چرے يه موائيال أرفي لكيس-سكندر كاماتها شيكا-ومين ... وهب مين ... "اس كاحلق خنك بور باتفا\_ سكندر كواس في مجمى اولجي آوازيس بولت بهي شيس سنا تفا 'لیکن وه اس کا برا بھائی تھا اور اس کی رگوں میں بھی احسان النی کا خون تھا۔ بچ جانے کے بعد اللہ عافوهاس كي كيادر كت بنائے كا-بياس كم كااصول تھاکیہ احسان الٹی کے بیٹر روم کے سواکسی کمرے میں فون کی سہولت موجود نہیں تھی۔ شہرینہ کو موبائل فونِ رکھنے کی اجازت نہیں دِی گئی بھی۔ احسان الہٰی اور سکندردونوں ہی اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے۔ جب تک وہ ہاسل میں تھی انہیں ملنے یا بات کرنے میں کوئی دشواری نہیں تھی 'پر جب سے وہ گھرواپس آئی تھی مجبورا"شہرینہ کو یہاں آگر سرفراز سے بات

و خمیرا خیال ہے بات کرنے کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے ہم میرے ساتھ میرے کمرے میں چلو۔" دال میں کچھ کالا تھا اور وہ سمجھ چکا تھا۔ پوری بات جانے بغیروہ کوئی نتیجہ اخذ کرنے کاعادی نہیں تھا اور یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ قبل ازوقت کوئی بات حویلی

ابناسكرن 70 جولائي 2016

www.palksociety.com

دول گا-"سكندر كالبجه دو توك تقا-

## # # #

کمرے میں اتا سناٹا تھا کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دی ۔ شوکت شہوار کا چہرہ سرخ ہورہا تھا۔ سرفراز براعتاد کیکن مؤدب انداز میں ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ شوکت کا غصہ آسمان سے باتیں کررہا تھا۔ ساجدہ اور ہارون میں بھی اس وقت اتنی ہمت نہ تھی کہ اس معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کردیتے۔ ساجدہ ایک روایتی بیوی اور روایتی مال تھیں۔ شوہر کی اطاعت گزار پر اولاد کی خوشیوں کی متمنی۔

' خیار دن کی محبت میں یہ تیرا سیوت باپ کے سامنے بغاوت یہ اتر آیا ہے۔ سالوں پرانی دشمنی ختم کرنے کی بات کررہاہے 'کیونکہ شریکوں کی بیٹی یہ اس کاول آگیاہے۔'' وہ کاٹ دار لہج میں بولے ساجدہ نے کھولے 'لیکن اس سے پہلے سرفراز بول پڑا۔

دفرباجان اس دشمنی سے کس کابھلا ہورہاہے؟ میں آپ سے بعاوت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا کیان استے سالوں سے اس دشمنی کی آگ کو سینے میں جلائے آخر کیا ملاہے؟"ساجدہ نے ماتھے یہ ہاتھ مارا۔ اسے ڈر تھا شوکت شہریار طیش میں آگر کوئی بردی بات نہ کردیں۔ وہ تو سرفراز کوڈانٹ ڈپٹ کر سامنے سے ہٹاتا جاہتی تھیں بردہ بھی اپنی دھن کا پکاتھا۔

دسن رہی ہواس عاشق نامرادی ہاتیں؟ ہوی سائڈ لیتی تھیں نااپنے بیٹوں کی۔ میں اگر اپنی آئی پہ آگیاتو اس کاحشر نشر کردوں گا۔ اس لیے اسے اپنی محبت والی زبان سے سمجھا دو کہ بیہ عشق کا کیڑا اپنے دماغ سے زبان سے سمجھا دو کہ بیہ عشق کا کیڑا اپنے دماغ سے نکال دے 'ورند۔"شوکت شہوار کی آواز میں پھٹکار تھی۔وہ تپش جو جلا کررا کھ کردتی ہے۔

تقی وہ تپش جو جلا کر راکھ کردتی ہے۔ "چوہدری صاحب آپ مخل رکھیں "اس کی عقل میں آپ ٹھکانے لگادوں گی۔"ساجدہ کولگااب اگروہ نہ بولیں تو معاملہ مزید بگڑ سکتا ہے۔اس نے سرفراز کاہاتھ دبایا پروہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ شہرینہ نے اسے بتادیا میرے نزدیک غلط نہیں ہے۔ میں بہندگی شادی کے خلاف نہیں ہول 'نہ ہی محبت کرنے کوبرا سمجھتا ہوں پر مم دونوں کا طریقہ غلط ہے۔ خود کوچور بنانے کی بجائے سرفراز کو چاہیے جائے والدین سے رشتے کی بات کرنا۔ خیراب بھی کچھ نہیں بگڑا اس سے کموں یوں راتوں کو چھپ جھپ کر فون کرنے کے بجائے شریفوں کی طرح تمہارے لیے رشتہ بھیجے۔"ابھی کچھ درخواست کرکے آیا تھا۔ سکندر کو ان دونوں کی درخواست کرکے آیا تھا۔ سکندر کو ان دونوں کی صورت امید کی کرن دکھائی دی۔ اس کا زبن اب کچھ اور سوچ رہاتھا۔

''دہ جھی اپنی باباسے ڈر آہے 'اگروہ نہ مانے تو۔۔۔'' شوکت شہرار ہویا احسان الٹی 'اس بات کی کوئی گار نثی نہیں دے سکتا تھا کہ وہ دونوں اس موضوع پر مخل کا مظاہرہ کریں گے۔

دو تناؤر آئے تو پھر تمہیں اس راستے یہ اپنے ساتھ کیوں گھیٹ رہا ہے۔ چھت یہ چڑھ کے کبوتر بازی کرے یا بینگ اڑائے تم سے شادی کرنا چاہتا ہے تو پھر حوصلہ بھی دکھائے 'باتی بابا جان کو میں سنجمال لوں گا۔'' سکندر کے مطابق آگر واقعی سرفراز اپنے باپ کے سامنے ڈٹ جا آئے تو اپنے بیٹے کی خاطر شوکت کے سامنے ڈٹ جا آئے تو اپنے بیٹے کی خاطر شوکت شہرار کواپنے رویے میں لازی نری لائی ہوگ۔ دو سری طرف سکندر بھی احسان اللی کو مسلسل سمجھائے گا۔ بات تو بن سکتی تھی۔

دوکیاسوچ رای مو؟ وه گهری سوچ میس تھا۔شهرینه فاموش رای۔

' دمیں ۔۔۔ وہ جانتا تھا کام مشکل ہے' پر کسی کو ' ویہلا قدم اٹھیاناہی ہو گانا۔

''یہ ہی ناکہ وہ پتا نہیں کرپائے گایا نہیں؟ ویکھو شہرینہ میں تمہارا برط بھائی ہوں اور صرف تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ زور زبردستی اور مار پیٹ کرتم پہ اپنی برتری ثابت نہیں کروں گا' لیکن ایک بات طے ہے اگر سرفراز نے اپنے والد سے اس رشتہ کی بات نہ کی تو ایسے بزول انسان سے تمہاری شادی میں نہیں ہونے

2016 BUR 71 : Sill 2

FOR PAKISTAN

بات گھری ضروریات کاپورا کرناہی مشکل ہو تاتھا۔ ''اچھاکیا کمہ رہی تھی؟تونے پییوں کی بات کی؟'' رافع نے نفی میں سرملایا۔

رشدہ کی زندگی کا بس اب ایک ہی خواب تھا۔

آرام دہ زندگی وہ خواب جو خلیل کی صورت بورانہ ہو

سکاوہ اسے رافع کے ذریعے مکمل کرناچاہتی تھی۔اس

گی باقی اولاد کی نسبت رافع بھی اپنے موجود حالات سے

تھا۔ اس کی طرح رافع بھی اپنے موجود حالات سے

ناخوش تھا۔وہ ایک حریص طبع انسان تھا جے زندگی میں

ناخوش تھا۔وہ ایک حریص طبع انسان تھا جے جا ہیے

ناخوش تھا۔وہ ایک حریص طبع انسان تھا جے زندگی میں

تھا۔ایسے میں ریاب اس کے خوابوں کی تعبیرین کراس

تھا۔ایسے میں ریاب اس کے خوابوں کی تعبیرین کراس

میں اس کے عشق میں دنیا بھلا بیٹھی تھی اور اس میں

میں اس کے عشق میں دنیا بھلا بیٹھی تھی اور اس میں

میں اس کے عشق میں دنیا بھلا بیٹھی تھی اور اس میں

بست برط ہاتھ رافع کی ان تعبیری باتوں کا تھا جو ریاب کو

اسان سے خطی میں میں دنیا بھلا بیٹھی تھی اور اس میں

اسان سے خطی میں دنیا بھلا بیٹھی تھی اور اس میں

اسان سے خطی میں دنیا بھلا بیٹھی تھی اور اس میں

اسان سے خطی میں دنیا بھی تھی باتوں کا تھا جو ریاب کو

اسان سے خطی میں دنیا بھی باتوں کا تھا جو ریاب کو

آسان سے زمین پہ نہیں آنے دی تھیں۔

"کل ملوں گاتو بات کروں گا۔ آپ فکر نہ کریں
میرے مانگنے سے پہلے ہی وہ دے دے گی۔ اس سے
دس گنا زیاوہ نوٹ وہ آپ پرس میں لیے گھومتی ہے۔
اس کے لہجے میں بلا کا اعتاد تھا۔ جب سے ان دونوں کا
تعلق بنا تھا رافع کے دن بدل گئے تھے۔ مہنگے رفیوم '
بہترین لباس اور بوے بوے ریٹورنٹ میں کھاتا '
رباب کی بدولت تھا۔ وہ آپ باپ کی چیتی تھی اور
شوکت شہوار ہرماہ ایک موئی رقم اس کے اکاؤنٹ میں
شوکت شہوار ہرماہ ایک موئی رقم اس کے اکاؤنٹ میں
دانسفر کرتے تھے جسے رباب بوی شان سے اپ
دوستوں یہ خرج کرتی تھی اور اب یہ ساری نوازشات
دافع کی طرف منتقل ہو چکی تھیں۔

"کیا خیال ہے یہ اپنے بد دماغ باپ کو شادی کے لیے منالے گی؟"جب سے رافع کا چکر رہاب سے چلا تھا رشیدہ کے خواب زندہ ہوگئے تھے وہ اس پلان کا اقال دی ہوگئے تھے۔

ہا فاعدہ حصہ ی۔ '' آپ بس دیکھتی جائیں۔وہ سرپھرا جا گیردار اس کی کوئی بات نہیں ٹالٹا ہے۔اسے میری محبت نے اتنا تفاکہ سکندر کوسب کچھ پتا چل چکاہے اور میہ کہ سکندر پرد کرنے کو تیارہے پراس صورت آگر سر فراز بھی خود کو ثابت کرے۔شہرینہ یا کسی کے بھی علم میں لائے بغیر سر فراز 'سکندر سے ملا بھی اور اسی کے سمجھانے اور ہمت دلانے پہ وہ شوکت شہرار کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔

"باباجان... آپ بھلے میری چڑی ادھیڑویں یا مجھے
گولی اردیں میں گلہ نہیں کروں گالیکن میں شہرینہ کی
مجت سے دستبردار ہونے والا نہیں۔ میں بھی آپ کا
ہی میری زبان سے نظے لفظ بھی بدل نہیں سکتے۔ میں
جی میری زبان سے نظے لفظ بھی بدل نہیں سکتے۔ میں
جوں پر اس وعدے سے پھر نہیں سکنا۔" شوکت
شہرار مجتے غصے میں تھے "سرفرازاتا ہی پر سکون۔ سکندر
گئے تھے اس رشتے سے نہ صرف یہ ہے جادشنی کی
گئے تھے اس رشتے سے نہ صرف یہ ہے جادشنی کی
واپس آسکنا تھا۔ اس سے پہلے کہ شوکت شہرار مزید
آگ ٹھنڈی کی جا سکتی تھی بلکہ علاقے کا امن سکون
واپس آسکنا تھا۔ اس سے پہلے کہ شوکت شہرار مزید
میں موجود ہر قص کو اس وقت سانپ سونگھ گیا تھا۔
میں موجود ہر قص کو اس وقت سانپ سونگھ گیا تھا۔
میں موجود ہر قص کو اس وقت سانپ سونگھ گیا تھا۔

铁铁铁

"کسکافون تھارافع ؟" وہ گہری سوچ میں تھا۔اس
کے لیوں پہ مسکراہ شہر تھی اور چرہ ہے ہے سب کچھ پا
لینے کا سکون۔ رشیدہ کی آواز پہ چونک کر اس نے
دروازے کی سمت دیکھا۔ وہ آ تھوں میں جرت لیے
اسے اکیلے میں مسکرا آاد کھے رہی تھی۔
" رباب کا۔" رشیدہ کا چرہ جیکنے لگا۔ آ تھوں میں
ہوس اور گہری ہوئی۔ ریلوے کارک کی بیوی بن کر
ہوس اور گہری ہوئی۔ ریلوے کارک کی بیوی بن کر
بیوس اور گہری ہوئی۔ ریلوے کارک کی بیوی بن کر
اس نے ساری عمر بھوک اور افلاس ہی دیکھی تھی۔
بچول کی بیدائش نے خلیل کی ذمہ داریاں بردھا میں اور
اس کی قلیل آمدنی نے رشیدہ کو اس سے تمام عمر
خاکف ہی رکھا۔ وہ صبر کرنے والوں میں سے تمیں
خاکف ہی رکھا۔ وہ صبر کرنے والوں میں سے تمیں
خاکف ہی رکھا۔ وہ صبر کرنے والوں میں سے تمیں

ابناركرن 72 جولائى 2016

راضی ہوئے کہ پہل شوکت شہریار کو کرنا ہوگ۔وہ اگر رشتہ لے کراس کے گھر آئے گاتواحسان الی بھی انکار نہیں کرے گا۔

تسكندراب شوكت كي حويلي مين تفابه تنهانه تااور عدر-دهاس کی جی داری سے متاثر ہوئے تھے۔ یہ جان كربهى كه وبال است نقصان پہنچایا جا سكتا ہے وہ ان کے دروازے یہ آیا تھا۔ شوکت شہریار جویہ سمجھ رہے تص شایدوہ جھگزا کرنے آیا ہے اس کی سوچ کے بر سكندرنے دوستى كا ہاتھ بردھانا۔ سرفرازنے تو يہلے ہى اس كط ول سے خوش آريد كما تھا۔

شوكت شهرار كاغصه تواس كالخل اوراعماد دمكيه كر خاصاً کم ہو گیا تھا۔ کچھ سرفرازنے پیروں میں پڑ کرباپ كومنايا- بارون البيته خاموش تقا- ساجده كوجهي ايني اولاد کی خوشی عزیز تھی۔

''بہت شکریہ سکندر-تم نے اس مشکل وقت میں ساتھ دے کر بچھے اپنا مقروض کرلیا ہے۔ اب یقین آیا شرینہ کیوں تمہارے اتنے کن گاتی ہے۔" وہ بنا ہتھیار کے جنگ جیتا تھا۔ سرفراز اس کاشکر گزار تھا شايدوه أكيلااين باب كوقائل ند كرياتا

ومیری بمن کواس کاجائز مقام اور عزت دلوانے کی ذِمه داری تمهاری ہے۔ پھر سمجھتا میرابیہ قرض ادا ہو كيا-"أس كالماته تفام سرفرازب أيتناخُوش تفا-اس کے دل کی مراد جو بوری ہوئے وائی تھی پر شاید ابھی دلی دور تھی لیکن سر فراز اس سے بے خبر تھا۔

### 

يؤراعلاقه وانتول ميس انكلياب دبائ آج كى تازه خر س رَبا تفا- جو سنتا تھا اگلی بات کہنی بھول جا تا تھا۔ برسول کے وستمن رشتے دار بننے جارے تھے۔ چوہدری بریس احسان اللی کے گھریہ دعوت کا انتظام نھا۔ سکنڈر اور سرفراز کی کوششوں کی بدولت شوکت شہرار 'اپنے برے بینے کارشتہ لے کراحسان النی کے گھر تہنچے تھے۔ برے بیٹے کارشتہ لے کراحسان النی کے گھر تہنچے تھے۔ شریند اور سرفراز کی محبت کو منرل اتنی آسانی نے ملنے والی تھی بیہ تو اُن دونوں نے مجھی خواب میں جھی نہیں

بے بس کر رکھا ہے نا امال کہ ایک اشارے یہ ایناس کھھ چھوڑ چھاڑ میرے قدموں میں آگرنے گ۔" رباب کہتی تھی وہ جنٹیس ہے وہ اس کے عشق میں إس كى البي بي صفات كى بدولت چور ہوئي تھى يروه غلط تھی۔ رافع شاطر تھا۔ وہ اپنی غربت کے ہاتھوں پریشان تفااور جانتا تھااس یونیورشی ہے نکل کرملازمت کے کیے جو تیاں چٹھانے کے بعد اگر کوئی برا تیرمار بھی کیا تو نو سے پانچ کی چند ہزار رویوں کی نوکری اس کامقدر ہوگی برانے اب زیادہ کی تلاش کھی۔

رباب خود اس کی زندگی میں آئی تھی اور اسے تسمت اگر شارث کث مها کررہی تھی تو پھروہ بے و قوف کیوں بنتا۔اب توبس وہ صحیح وفت کی تلاش میں تفاجب رباب اپنے باپ کو اس حد تک مجبور کر دے کہ وہ اس کی شادی بمعہ اپنی ہے تحاشادولت کے رافع سے کرنے یہ راضی ہو جائے اور اس کے مطابق وہ وقت اب جلدى آنے والا تھا۔

اس نے سرفرازے وعدہ کیا تھاوہ اس مرحلے میں ان دونوں کا ساتھ وے گا۔ ای وعدے کایاس رکھتے ہونے وہ دسمن کے گھربے دھڑک پہنچ گیا تھا۔ شوکت شرار کو قائل کرنے سے پہلے وہ اپنے باباجان کوموم کر کے آرہاتھا۔

"اگر آپ سبنے اپنی خود ساختہ و شمنی اور نفرت كو ختم نه كياتو مجھے ڈرے محبت كى ان مث داستانوں میں ایک اور داستان کا اضافہ نہ ہو جائے۔ اور ان رونوں کا خون آپ دونول کی خود غرضی کے سر ہو گا۔" اولاد انسان کی سب سے بردی کمزوری ہوتی ہے۔ بیہ یو منی آزمائش نهیں۔اس کی محبت میں بردے بردوں کی اناکے بت پاش پاش ہوئے ہیں پھراحسان اللی کیا چیز تفا۔ جسِ بیٹی کو سردگرم راتوں میں سینے پیہ کھلایا ہو زمانے کے آچھے برے سے بچایا ہواہے کون کافراپنے ہاتھوں موت دیے سکتا ہے۔ سکندر کی باتیں اور شرینہ کے آنسو کارگر رہے اور احسان النی اس شرطیہ

جتنے شہرات تنے شوکت شہرارنے ایک جملے میں ان کا سدباب کردیا۔

دواحسان النی سارے شکوے گلے بھلا کر ہم تہماری دہلیزیہ ان بچوں کی خوشی کی خاطر آئے ہیں۔ پچ کہوتو سرفراز سے زیادہ میرے دل کو سکندر کی بات لگی۔ سکندر سے بل کردل خوش ہوگیا۔ 'احسان النی کی چھاتی ہے کی تعریف پہ چوڑی ہوگئی تھی۔ سکندر کے لیوں پہ ہلکی ہی مسکرا ہث ابھری۔ ایک نامل کے خودشوکت شہروار نے سلسلہ کلام دوبارہ شروع کیا۔ موں تہمارے گھرسے میرے ایک نہیں دورشتے بن ہوں تہمارے گھرسے میرے ایک نہیں دورشتے بن جائیں۔ ''مب ہی شوکت شہروار کی بات بغور بن جائیں۔ ''مب ہی شوکت شہروار کی بات بغور بن افذ نہیں کیا جاسک تھا۔ افذ نہیں کیا جاسک تھا۔

و من من من بات کرو چوہدری شوکت تم کمنا کیا جاہتے ہو؟ احسان النی دہاں اکیلے نہیں تھے جو بر مجنس تھے۔ ہال میں بیسی ساجدہ سے لے کر پردے کے پیچھے کھڑے شہرینہ کے کان بھی شوکت شہریار کی اگلی بات کی طرف متوجہ تھے۔ اگلی بات کی طرف متوجہ تھے۔

"احسان التی میں چاہتا ہوں سر فراز کوتم اپنا بیٹا بنا ہی رہے ہو تو سکندر کو میرا بیٹا بنادد-" فرخندہ نے پہلے احسان التی اور پھر سکندر کی طرف دیکھا۔وہ دونوں شاید اب بھی اس کی بات نہیں سمجھے تھے۔

'''سکندر تمهارا بیٹا ہے شوکت۔''احسان الہی نے مسکراتے ہوئے سکندر کی طرف دیکھا۔ان کاچرو بے آثر تھا۔

''میں چاہتا ہوں تم سکندر کے لیے میری رباب کا رشتہ قبول کرلو۔'' ساجدہ کولگا شوکت شہرار کا دماغ خراب ہوگیا ہے۔ کوئی یوں بھی بٹی کے رشتے کی بات کرتا ہے۔ سرفراز اور ہارون دم بخود درہ گئے۔ سکندر' حیرت سے شوکت شہرار کی شکل دیکھ رہاتھا۔وہ مطمئن ختے۔

''اوراگرمیں بیربات نہ مانوں تو۔۔''احسان النی نے خشک کیج میں کہا۔

سوچاتھا۔نہ گولیاں چلیں نہ آگ گلی اور محبت نے اپنا رستہ بنالیا۔ سکندر جو مقصد لے کرپاکستان آیا تھا وہ اس میں سرخرو ہوا تھا۔ پچھلے ہفتے شوکت شہوار کے گھرجا کراس نے دوستی کا پیغام دیا تھا اور آج شوکت شہرارا پناول بڑا کرکے خودان کے گھر آگئے تھے۔ "بات تو بچوں نے پہلے ہی طے کرلی ہے "ہم نے تو بس خانہ بری کرتی ہے۔کیا خیال ہے اس ماہ کے آخر

المن خانہ بری کرنی ہے۔ کیا خیال ہے اس اہ کے آخر میں دونوں کی شادی کر دی جائے۔" پر تکلف کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ سکندر 'سرفراز اور ہارون خوش گہوں میں معروف تھے ساجدہ اور فرخندہ بھی ایک دوسرے سے کھلے دل سے ملیں۔ شہرینہ تو شرائی لیانی بس چند منٹ ہی سب کے سامنے آئی۔ سرفراز کی معنی خیز نظریں اس کا اصاطہ کر رہی تھیں۔ اس کے لیے دہاں مزید تھہرنامشکل ہورہاتھا۔

روم ہوں ہور ہیں کرنی چاہیے پراتنی بھی کیا ملدی ہے 'ویسے بھی دونوں گھروں میں بچوں کے حوالے سے پہلی خوشی ہے۔ ممینہ دو ممینہ تیاری کاتو دیں۔"ساجدہ بولی تھیں۔وہ چاہتی تھیں بیٹے کی شادی اس شان ہے ہو کہ لوگ برسوں یا در تھیں۔

''اوہ نہیں ... شادی ہیاہ کے معاملات میں ہانچر
اچھی نہیں ہوتی۔ جنٹی جلدی ہو جائے ہم اللہ کرنی
چاہیے۔ویسے بھی آگے رمضان شروع ہوجائے گاپھر
عید کے بعد ہی شادی ہوسکے گ۔ تم زنانیوں کا کیا ہے
دوچار چکر شہر کے لگا لیما۔ تیاری ہی تیاری ہے۔''
شوکت شہوار کا موڈ ہلکا پھلکا تھا۔ احسان اللی کے
خدشات وہی تھے ہو کی بھی باپ کے اپنی بیٹی کی شادی
کے وقت ہوتے ہیں۔ شوکت سے ملنے سے پہلے وہ
خاصے پریشان تھے گودہ سکندر کی ضد اور بیٹی کی مجب
خاصے پریشان تھے گودہ سکندر کی ضد اور بیٹی کی مجب
میں برسوں کی نفرت مٹانے کو راضی ہو گئے تھے پہلے وہ
میں برسوں کی نفرت مٹانے کو راضی ہو گئے تھے پراپنے
میں برسوں کی نفرت مٹانے کو راضی ہو گئے تھے پراپنے
میں برسوں کی نفرت مٹانے کو اس بھی ہوتے جسی متفیل کو گئے ہوئے۔
میں برسوکت اللی کو گھیرے ہوئے تھیں پر شوکت
اس وقت احسان اللی کو گھیرے ہوئے تھیں پر شوکت
اس وقت احسان اللی کو گھیرے ہوئے تھیں پر شوکت
امرور کی آگی بات نے انہیں جران کردیا تھا۔
احسان اللی کے دل میں بیٹی کے متفقیل کو لے کر

ابنار کون 74 جولائی 2016

خویس سرفرازاور شهرینه کارشته ختم کردوں گا۔ان دونوں کی شادی آس صورت ہوگی اگر مم سكندر اور

رباب کی شادی کے لیے ہال کردو۔"وہ بہت سوچ سمجھ كربول رب تصان كالبحد دو توك تقا- سكندرن ببلوبدلا-ساجده فيداخلت كرناجاي يرشوكت شهوار

نے اسے ڈیٹ کر خاموش کرادیا۔ پہلی بار ایسالگاوہ یمال سرفراز کی نہیں رباب کی شادی کاسوچ کر آئے

"ميرك ليے جي ميري بيني شريندے ويسے رباب ہے۔بات فظ میرے فیصلہ کرنے کی صدیک ہوتومیں تهنيس هر گزخالي دامن نهيس لوڻاؤں ڳاليكن بيہ سكندر کی زندگی کاسوال ہے۔ میں اس پیر اپنا کوئی فیصلہ مسلط نبیں کرناچاہتا۔ آگریداس رشتے کے لیے راضی ہے تو مجھے یہ رشتہ بخوش قبول ہے۔"احسان اللی نے صاف گوئی ہے کام لیا۔سب کی نظریں سکندر پر تھیں اور سکندر کی نظرول کا زاویہ شمرینہ کی طرف جو پردے کے پیچھے سے نکل کر التجائیہ نظروں سے سکندر کود مکھ رہی تھی۔ کسی لڑکی کو دیکھیے 'جانے بغیراس کو ایک طرح ے بلیک میل کرتے ہے رشتہ اس پہ مسلط کیا جارہا تھا۔ وه انکار کردینا چاہتا تھا پر شہرینہ کااواس چرواس انکارے روک رہاتھا۔ چندون پہلے اس کی وجہ سے برسوں کی وسمنی نے دوستی کاروپ دھارا تھا۔اس کے انکار کے بعد ناصرف سرفراز اور شهرینه کی شادی ثوث جائے گ بلکہ دوسی کا بیہ سلسلہ شروع ہونے سے پہلے ختم ہوجائے گا۔اے اقرار کیے بغیرجارہ نہ تھا۔اے اقرار كرنا يرا- ابنا جواب ان تك بهنچا كروه ومال سے جاچكا

ملازمہ مٹھائی کا تھال کیے کمرے میں داخل ہوئی۔ شادی کی تاریخ ایک ہی دن کی طے ہوئی۔ دونوں طرف منہ میٹھا کرایا گیا۔ ساجدہ نے بیش قیمتی تھفے شہرینہ کو دیے جو وہ اپنے ساتھ لائی تھیں اور وقت رخصیت فرخندہ نے بھی ان کے ساتھ بہت سے قیمتی تحا کف رواًنه کیے۔ شادی میں وفت کم تھا اور دونوں طرف اب ایک نهیں دو دو شادیوں کی تیاریاں ہونے والی

وككيابات بسب خيريت توب نابيه منه كيول لشكايا ہوا ہے؟ مباب نے جوس کا سب لیتے ہوئے بوچھا۔ رافع آج ضرورت سے زیادہ سجیدہ تھا۔ رباب جانتی تھی وہ آج کل کن میا کل میں گھرا ہوا ہے۔ اِس کی بمن کی شادی سر پہر تھی۔ اپنی حیثیت سے بردھ كروه شادى كي انتظامت كررما تفأ أوريمي بات اس یریشان کررہی تھی۔

وبهاری کلاس والول کی زندگی میں خیریت تو بس مجھی کبھار ہی ہوتی ہے ورند مردن ایک دو نے مسائل کااضافہ ہی ہوتا ہے۔"کن انکھیوں سے اس نے رہاب کے چربے کی طرف دیکھا۔وہ اس کی پریشانی پہ بے چین ہورہی تھی۔اس کا حسین چرواداس ہو گیا

'مہوا کیا ہے کچھ بتاؤ کے بھی یا یوں پہلیاں بجھواتے رہو گے۔ بتاؤ تو پریشانی کیا ہے۔"اس سے پہلے بھی رافع اسے اپنے منیا کل اور بھن کے جیز کے اخراجات كاروناسناكر كافي رقم بؤرچكا تفا- رباب س پیے نکلوانااس کے لیے بہت اسان تھاوہ اب بھی وہی حرببه استعال كررباتها-

'رباب میں جس سوسائٹ کی پیداوار ہوں ناوہاں ہر ریشانی پینوں سے شروع ہو کر پینوں پہ ختم ہو تی ہے۔ م میں دو پر شام ... بینے کمال سے آئیں گے کی فکر ہم جیسوں کو ہاکان کرتی رہتی ہے۔ قرضوں کے بوجھ بلے ماری زندگی کا آغاز ہو تا ہے اور اس بوجھ تلے موجاتی ہے۔" اس کے کہتے میں چھپی مایوس نے رباب کواور بھی کمزور کردیا۔اس کابس چلتانورافع کی ہر بریشانی اینے سرلے لیتی۔

"تم آج بت مايوس نظر آرب مورافع ميسنے حهيس بهي اتنا نااميد نهيس ويكصابه حالات بميشه ايك جیے تھوڑی رہتے ہیں تم کلاس کے سب سے ذہین اسٹوڈنٹ ہو ایک بار تہاری تعلیم مکمل ہوجائے تو

كابناركرن 😚 جولاني 2016

اس بات کے بید کسی کی کیا مجال تھی جو ریاب کواس

بهرحال اب تونینڈورا باکس کھلنے والا تھا۔ رات گئے تک ڈھولک بچی ' آس باس کے سب لوگ ہی جمع تصاس نے شادی کے گیت گائے مجھائی کی شادی گی خوشی میں جھومی تاجی اس بات سے انجان کے سب کی دلی دلی بنسی اور معنی خیز نگایس اس کوکیا پیغام دے ر بی ہیں۔ اس دوران ایک رشتے دار خاتون نے اسے شادی کی مبارک دی تو رہاب کے چرے کارنگ بول گیا۔ وہ غصے میں وہاں سے چلی آئی اور اس بات کی تصدیق کے لیے شوکت شہرار کے پاس پینچی جنہوں نے برسکون انداز میں اسے شادی کی نویددی۔ ''مجھ سے پوچھے بغیر'میری مرضی جانے بغیر آپ

میری شادی ملے کرنے والے کون ہوتے ہیں۔ " وہ سرفرازیا ہارون نہیں تھی جوباپ کالحاظ رکھتی۔اس کی سرشت میں ضد تھی عقصہ تھا۔وہ شوکت شہرار کے سامنے کھڑی تھی کیونکہ آج تک انہوں نے اسے بھی گھور کر بھی نہ دیکھا تھا۔

"میں تمهاراباب موں ادراس بات کا پوراحق رکھتا ہوں کہ جو اڑکا مجھے تمہارے کیے مناسب لگے اس سے تمہاری شادی کردول۔"وہ پہلی باراس سے سخت کہجے میں بولے ان کا انداز دو ٹوک تھا۔ ریاب نے لا که توجیحات دیں محمد و مزاحمت کی میر شوکت شهرار جو بات طے کر چکے تھے وہ اس سے ایک ایج نہ ملے۔ ساجدہ نے پیکارہ 'سرفرازنے سمجھایا پراس کاروپادھونا جاری رہا۔ شوکت شہرار کواس کی محبت مارتی تھی جو رافع كاذكرنه كركےوہ اس كايرده ركھناچاہتے تھے يروه تو جیے آیے سے باہر مور ہی تھی۔ مجبور اسٹوکت شہرار کو ساجدہ کو ساری بات بتانا پڑی۔ وہ تو سکتے میں آ كئيں- بيني كى بارات آنے ميں دوروز باقى بين اوروه کسی اور کے عشق میں مری جارہی ہے اس بات نے تو ساجده کوبریشان کردیا۔

''میں جانتا تھاوہ گھرواپس نہیں آئے گیاس لیے تم سب کواسے شادی کی خبردیے سے منع کیاتھا"شوکت

شرکت کے لیے شرے لینے گیاتھا۔ بھائی کی شادی کی تِوساچدہ اسے پہلے ہی فون پیدرے چکی تھی۔وہ بہت نِیْش تھی اور نہیں جانتی تھی اس کی خوشی کو گرہن

شوکت شهوار کی خصوصی ہدایات تھیں کہ رباب کو اس کی شادی کی خبرنہ دی جائے۔ اس دوران شوکت شموار کا رباب سے روبیہ ہمیشہ جیسا ہی تھا۔ مب کھ جان کر بھی وہ جیسے انجان ہے رہے۔ شادی میں بس چند دن باقی تھے اور رہاب کا گھر میں بے چینی ے انظار ہورہاتھا۔

شوکت شہزار کے سوایہ بات گھرکے کسی فرد کو نہیں معلوم تھا کہ رباب کاشرمیں رافع سے کیا تعکق چل رہا ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے یہ معاملہ شدت اختاركرے

'چوہدری صاحب اسے بتائیں کے نہیں تووہ تو برا واویلا کرے گی۔" ساجدہ کو اس بات پہ جرت بھی۔ ایک تواجانک کسی مشورے کے بغیراس کی شادی طے کردی مسیدای کو خبر نہیں کہ چند دن میں اس کی شادى مونے والى ہے۔

"تم جانتی تو ہو وہ من مانی کرنے والی ضدی لڑکی ہے۔ ای بات نیہ ناراض ہوجائے کی کہ اس سے پوچھا بھی نہیں اور شادی طے کر دی۔ اور پھرابھی تواس کی لعليم بھي مكمل نهيں ہوئي۔ يهال آجائے گي توميں خود اسے بتاؤں گا۔"شادی کی خبرچھیانے کی معقول وجہ بتا كرشوكت شهوارني سب كوخاموش توكراديا تقايراس بات سے کوئی بھی قائل نہیں ہواتھا۔

"ناتو آپنے اتن جلدی کیوں کی۔اتنا شوق ہے اس کو آگے پڑھنے کااور پہلے توخود کہتے تھے اسے بہت پڑھنا ہے۔ آب اچانک ہی ویہ سٹہ پہ مان لیا۔ جو آگر میری بی کوانهول نے پریشان کیانا ... "شوکت شهرار كاپاره بأكى ہو گيا-ساجده كى بات نامكمل تھى۔ " کچھ نہیں ہو یا تمہاری بچی کووہ میری بھی لاڈلی بیثی

ب- سكندرجيساشانداراركا قسمت والول كوملايك ئى-اينى عقل نەلژا-جومىس كمەربا موں بس وەكر-

ابنار کرن 📆 جولانی 2016 😪

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ووات لٹا رہی تھی۔ اس وان رباب سے ایے تمام کام چھوڑ کر شوکت شہرارنے فقط رافع کے متعلق تحقیقات کروائی تھیں۔اس کے متعلق ساری معلوات کے کروہ اس متیج پہ پنچے تھے کہ راقع رباب ہے زیادہ اس کے بااثر خاندان اور شوکت شہرار کی

دولت میں دلچینی رکھتاہے۔ شوکت شہراری جمال دیوہ نگاہوں نے رافع کی آنكھوں میں چھپی ہوس وظمع کو بخوبی کھوج لیا تھا جو اس کی محبت کی ٹی آنکھوں یہ باند نصے سامنے بیٹھی ریاب دیکھنے سے قاصر تھی۔ اگروہ کسی ایسے مخص کا انتخاب كرتى جوان كے خاندان كے ہم بلہ ہو تا اور رباب کے قابل ہو یا توشوکت شہرار ہس کراہے اپنا والموبنات لیکن وہ کیسے ایسے انسان سے اپنی بٹی کی شادی کرتے جو اس کی آنکھوں کے سامنے آیے مسائل کاد کھڑارو کراس ہے پیسے بور رہاتھا۔ رباب اس کے دل کا کلوا تھی وہ اے ایس جگہ بیابناچاہتے تھے جہاں اس کی قدر ہواہے ان ملے۔ رباب کورافع کے چنگل سے نکالنے کااس سے بستر حل ان کے پاس مہیں تفاکہ وہ جلیر از جلد اس کی شادی

كرديں-ليكن كس ع ؟كمال؟كيم ؟ ... اوران كے تمام سوالول كاجواب سكندر تفا-وہ جراغ لے كر بھى نطقة تواتنا بمترين رشته رباب كے ليے ندمات وہ سرفراز كارشته كرتے جارب تصافو كيوں ناسكندر اور رياب کے رشتے کی شرط رکھ دیں۔ رہاب کی شاوی طے کر کے وہ جیسے اپنے ول یہ دھرا بھاری بوجھ کم کر آئے

کھرمیں شادی کی بیاریاں عروج پر تھیں۔ لڑکیاں ڈھولک کی تھاہ یہ شادی کے گیت گارہی تھیں۔ پوری حویلی برقی قمقیموں سے جمگارہی تھی۔ کھر کا ۔ کونا کونا مشکرا رہاتھا۔ گھرمیں نئ دلہن کے استقبال کی تياريان موريي تحيي- رباب ابھي کچھ درييكے ہي حویلی کپنجی تھی۔ سرفراز آج خاص اسے شادی میں

الچھی ہے اچھی نوکری مل جائے گ۔"میراول کہتاہے تم بهت آگے جاؤ کے۔رافع کا تیرنشانے پہ لگا تھا۔وہ اہے ہیرو مجھتی تھی اور ہیرویہ تو آنکھیں بند کرکے

اليه سب تم ميري محبت ميس كمدراي مول ورند يج تویہ ہے ہیے کے بغیر آگے برھنے کے تمام راستوں پر تَفْلَ لِكَامْلِنَا ہِے۔ "اُسُ كالبحد اب بھى ٹوٹا ہوا تِقبا۔ كِجُمْد بھی تھا وہ کمال کا اوا کار تھا یا پھر رباب پیدائش ہے

«تهماري محبت مين تومين بهنية بچھ کهتی ہوں ابھی تم مجھے یہ بتاؤ مہیں کتنے بیسے جائیں ہیں باکہ تہماری حالیہ ضرورت بوری ہوسکے آھے کی بھردیکھیں گے۔" ا پنایرس کھول کراس نے ہزار ہزار کے نوٹوں کا بنڈل تكالا ـ رافع كى بنائى بوئى رقم كن كراسے ديے بوتے وہ ای ریسٹورنٹ میں میتھے چوہدری شوکت شہرار کی موجودگی سے بالکل انجان تھی۔

"رباب تمهارا تعلق اتنے برے خاندان سے ہے أكر تمهارے كھروالوںنے ہمارى محبت كو قبول ندكياتو کیا ہوگا؟" اپنی مطلوبہ رقم جیب میں رکھ کروہ اب خاصابر سكون تھا۔

ومیرے بابا جاں مجھ ہے بہت محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے آج تک میری کسی بات سے انکار نہیں گیا اوربد تومیری پوری زندگی کاسوال ہے۔وہ میری تمسے شادی کے لیے ہنسی خوشی راضی ہوجا کیں گے۔ ك باته يدا بنانازك بالقدركه كررباب في استوتسلي دے دی پر شوکت شہرار کاسکون برباد ہو گیا تھا۔وہ آج شرآئے بتھے۔ کام کاروباری نوعیت کا تھا اور واپسی پہ رباب سے ملنا تھا۔ ساجدہ نے اس کے لیے بے شار چزی جمیحی تھیں۔

لاؤلی بیٹی کو سربرائزدینے کے چکرمیں شوکت شہریار کوانی زندگی کاسب سے بردا سربرائز مل کمپاتھا۔وہ بیٹی جس كو ہتھيلي كاجھالا بناكرر كھا۔جس كي خوشي كي خاطروه برے سے برماغم سہ سکتے تھے مشہر میں ایک لا لجی اور دغا بازانسان کی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسی اس پہ اپنی

شہوار برسکون تھے کہ ایک بار رباب گھر آجائے واسے شادی کے لیے راضی کرتا کوئی مشکل کام نہیں پر پچھلے چند گھنٹوں میں اس نے آسان سرپہ اٹھا لیا تھا۔ گھر کے سب ملازموں کو خبرہو چکی تھی کہ دہ شادی سے انکار کر رہی ہے۔ افواہیں سراٹھا رہی تھیں پر شوکت شہوار کا خوف تھا جو ان کی بازگشت حویلی کی چار دیواری سے باہر

\$ \$ \$ \$

مہندی کافنکشن دونوں گھروں نے اپنے گھر میں ی رکھا تھا۔ پیلے رکتی جوڑے میں شرینہ کا روپ کل رہا تھا۔ من پندہم سفر کاساتھ یانے کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ حویلی میں خوب چہل لیل تھی۔ سکندراس کے کمرے میں داخل ہوا۔ پہلے كلدار جوڑے يہ نارىكى دورا اوڑھے وہ اسے بہت معصوم کی اور اس وقت اسے کوئی اور بھی یاد آیا۔ کھھ ایا ای لباس اس نے بین رکھاتھا جیسا آج شرینے نے یمنا ہوا تھا۔ فرق اتنا تھا اس نے خود کوسیاہ جادر میں ليب ركها تفا-أس كالحلا كهلا روب ازي موكى رنكت كود مكم كروه دم بخود ره كيا تفا- بنا جاند كي رات مي روشنی بھیر آاس کا سرایا تھی کابھی چین چراسکتا تھا۔ خوف کے باعث اس کے ماتھے پہلینے کے قطرے د کس رہے تھے۔ بالوں کی چند کٹیں 'اس کی چوٹی سے نکل کراس کے چرے کو پریشان کررہی تھیں جنہیں وہ بارباراے دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے ہٹارہی تھی۔وہ اس وقت شدید بریشان تھی اس بات کا ثبوت میر تھا کہ ابنا تحلالب جانے متنی ہی باراس نے کاٹا۔ ہرمارجب وه ا پنالب کائتی تواس کا در د سکندر این لبول به محسوس كرنا وه خواب تقايا ليقين ... سكندر كوئي فيصله نهيس كريايا تقاـ

جیجی کے سے اس کور کھے رہا تھا۔ جس پینہ کو اندازہ ہوا وہ یہاں ایک ٹک اس کور کھے رہا تھا۔ جس پینہ کو اندازہ ہوا وہ یہاں موجود تو ہے پر اس کا ذہن کہیں اور ہے۔ وہ یک دم جو نکا۔

"اس نے بات بنائی۔ شہرینہ نے اثبات میں سرملایا۔ پچھ اس نے بات بنائی۔ شہرینہ نے اثبات میں سرملایا۔ پچھ در یو نئی ہے معنی ادھرادھر کی باتمیں کرکے وہ اس کے کمرے سے چلا آیا۔ وہ چاہ کر بھی شہرینہ سے وہ بات یوچھ نہیں سکا جو اسے کل رات سے پریشان کررہی تھی۔ ایک بار پھر آرام کی غرض سے وہ اپنے کمرے میں بند ہوچکا تھا۔ دھویں کے غبار اڑا یا وہ خود کو ان سوچوں سے دور لے جاتا چاہتا تھا پر یہ اتنا آسان نہ تھا۔

\* \* \*

وہ ہے ہی کی انتہا پہ تھی اسے دھوکے ہے ہمال الیا گیا تھا۔ اگر وہ پہلے ہے یہ سب جانتی تو ہر گز گھرنہ آئی۔ اسے گھرکے ہر فردسے شکایت تھی پر اپنے بابا سے وہ سب سے زیادہ خاکف تھی۔ اس کی خوشی کو اہمیت دیے بغیرائے قربانی کا بکرا بنایا جارہا تھا۔ اپنی دشنی کو دوستی میں بدلنے کے لیے اسے ایک انجان مخص سے شادی یہ مجبور کیا جارہا تھا۔ عام حالات میں وہ اتنی منفی باتیں ہر گزنہ سوچتی پر اب تو رافع کی محبت مرح نہ کر دار رہ تھی۔

سرچڑھ کریول رہی تھی۔ دبیاؤں کمرے سے نکل کروہ ہال میں جلی آئی۔ ملازم آپنے کواٹروں میں خصہ سب لوگ سوچکے خصہ اس نے جلدی سے فون اٹھایا اور رافع کا نمبر ملانے گئی۔ چند بیلوں کے بعد کال اٹینڈ کرلی گئی۔

"بایا یہاں زبردسی میری شادی کررہے ہیں۔ مجھے جھوٹ بول کریہاں بلایا گیا ہے۔ "اس کاموبا کل فون ساجدہ کے قبضے میں تھا اور بند تھا اس لیے رافع کا اس سے رابطہ نہیں ہوپایا تھا۔ اس کے کمرے کے فون کی تارکٹ چکی تھی اور ملازموں کو سختی سے حکم دیا گیا تھا کہ وہ فون کے پاس بھی نہ جائے۔

"م فی تو کما تھاوہ تہماری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرسکتے میں تو اپنی ساری امیدس تم سے نگائے بیشا تھا۔" اس کے آپنے پیروں تلے سے زمین نکل گئی آگے برحماتی ہوں۔" جادر اوڑھ کروہ ایک بار چر چاریائی پہلیٹ گئ۔

د جیسا آپ مناسب سمجھیں' دیسے بھی اس ملک میں رکھا ہی کیا ہے سوائے بھوک اور غربت کے۔" رافع نے وہ رات امریکا جانے کا حسین خواب دیکا ہوئے گزاری۔ صبح تک رباب کووہ ماضی کاقصہ سمجھ کر بھول چڪا تھا۔

### # # #

سرخ جوڑے پہ کندن کا قیمتی کام اس کی شان و شوکت کو بردھا رہا تھا۔ اس کے ماتھے یہ چیکتی بندیا کانوں میں جھولتے آویزے جواس کے رخساروں کو چوم کراس کی نظرا یارتے تھے 'اس کے گلے میں بہنا ہاراس کی صراحی دار گردن کواور بھی حسین بنارہا تھا۔ سر فرازی محبت میں میرشاروہ شرمائی کجائی پھولوں کی سج بینی اس کی منتظر تھی۔ یہ اربانوں کی رات تھی۔ وو ولوں کے ملنے کا جشن منانے کی رات سر فراز کی لودی نظرول کی تایب نه لا کرخود میں سمنتی شهرینه عشرم

سے سرخہورہی تھی۔ باپ اور بھائی کے گلے لگ کراس نے خوب آنسو بمائے تھے پر ان آنسووں میں فقط جدائی کا وردنہ تھا بلكه بياس علنے كى خوشى بھى بنا تھى-اينے گھروالوں کی بے شار دعاؤں کے سائے میں رخصت ہو کروہ کھ در پہلے شوکت شہریار کی جو یکی چینجی تھی جہاں اس کا شِأندار استقبال كيا كيا تفار كقرك سب افراد في اس کھے ول سے خوش آمرید کما تھا۔ سرفرازیہ اسے خود سے زیادہ بھروسا تھا ہر شبھات و وسوسوں کی ہلکی سی رمِق جِودل کے نمالِ خانوں میں پوشیدہ تھی وہ اب دور جاچکی تھی۔وہ دستمن کی بیٹی نہیں' سرفراز کی محبت بن كريهال آئي تھي-اسے يورا مان ديا گيا- سرفراز كي قرت نے اس کے وعدوں کی تقیدیق کردی۔شہرینہ کو لگازندگیاس سے زیادہ حسین نہیں ہو سکتی ہے۔

رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی پروہ اب تک

تھی۔ سونے کی جڑیا اس کے ہاتھ سے نکل رہی تھی اور وه کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ 'ایک راستہ ہے۔ میرے گھروالے تنہیں نہیں جانے "اگر کل رات میں کسی طرح گھرے تکل کرمین روڈیہ آجاؤں تو تم مجھے وہاں سے یک کرلو۔ ہم دونوں شرجاکر شادی کرلیں گے تو میرے گھروالے کچھ نہیں

كرسكتيـ" رافع كورباب كالإلن پند آيا تھا۔وقت اور جگہ کا تعین کرکے اس نے را زداری سے فون بند کیا اور دبے پیرول اینے کمرے میں چلی گئ- وہ اب

"کیا کمیہ رہی تھی وہ-"پاس پڑی چاریائی پر ریشیدہ ادھ تھلی آ تھوں سے اسے بریشان بیشاد مکھ رہی تھی۔ چھت یہ باتی سب افراد گرئی نیند میں سورے تھے۔ رافع نے سارا قصہ مخضرا "کمہ سنایا۔

و کوئی ضرورت نہیں اس بلا کو گلے ڈالنے کی۔ بیہ اوک خالی ہاتھ ہمارے گھر آگئی تو ہمیں کتنے نفلوں کا ش تواب ولیے بھی اس کے باب بھائی بہت طافت ور لوگ ہیں۔ایسے لوگوں کے ہاتھ بہت کمبے ہوتے ہیں۔ جوان بينيال بين ميري بلاوجه كوئي نئي مصيبت مشروع موجائے۔"اس بات سے قطع نظرکہ رباب کواس نیج پہ لانے والا اس كا اپنا بيا ہے وہ اسے اس سارى غورت حال سے خود کو بچانے کارات دکھار ہی تھی۔ دمیں بھی بہی سوچ رہا ہوں اگر ان لوگوں کو خرمل عَنَى تَوْخُواهِ مِحْوَاهِ لِينِے کے دینے پر جائیں گے۔ ''اس نے سوچے ہوئے سر تھجایا۔

وومخاران بے تاکل ہی مجھ سے قصرصاحب کی بنی کاذکر کردہی تھی۔۔ "رافع نے جرت سے دیکھا۔ '' وہی جوہارے پڑوس میں رہتے تھے۔ان کا بھائی بہت سال پہلے امریکا کیا تھا جھوٹے کاغذ بنوا کر۔اب تو بنیریاسپورٹ والا ہے۔ وہاں جاکر کسی گوری سے شادی كرلى ايك بينى باس - عورت توجائے كب كى بھاگ گئے۔اب سائے بیٹی کارشیتہ و کھے رہے ہیں۔ گھر داماد چاہیے انہیں۔وہ کمہرہی تھی تمہار اخاص طوریہ یو چھا ہے۔ سوچ رہی ہوں کل ہی اس کوبلا کر بات

😽 ابناركرن (80 جولاني 2016

کوئی چوراچکایا بد معاش تو ہرگز نمیں لگاتھا۔ الج بی اورخوف ہے اس کے آنسوچھلک پڑے تھے۔

''جھے گھرجانا ہے۔'' وہ بچکیوں سے رو رہی تھی۔

''نمیں آپ کو آپ کے گھر پہنچادوں گا'لیکن آپ پلزرونا بند کریں۔''گاڑی میں اس کے برابروائی سیٹ پلزرونا بند کریں۔''گاڑی میں اس کے برابروائی سیٹ پہنچی وہ اب بھی ہے آواز رو رہی تھی۔ سکندر نے اس مختفر فاصلے ہے اسے بغور دیکھا۔وہ مهندی یا مایوں کے لباس میں تھی۔اس کی چادر کا کونا ہٹا تو سکندر نے اندازہ لگایاوہ یا تو کسی شادی سے آرہی ہے یا خود کوئی اندازہ لگایاوہ یا تو کسی شادی سے آرہی ہے یا خود کوئی دلمن ہے۔اس نے رہاب کو تصویر منگوانی چاہی پر اس نے مناسب نہ جان کر انکار کر دا۔

''ویسے آپ کو جاتا کہاں ہے' میرا مطلب آپ کا گھر یہاں کس علاقے میں ہے۔'' زندگی میں بہت کم چروں کو قدرت اسنے حسن سے نوازتی ہے کہ وہ پہلے نظر میں ہی دل میں اتر جا ئیں۔وہ جانتا تھا اس چرے کو وہ تمام عمر فراموش نہ کہائے گا۔وہ اس کے حسن سے متاثر ہوا تھا تو اس کی ڈری سہی خوف زدہ جھیل می آنکھوں میں اپنا وجود ڈو ہے ہوئے محسوس کررہا تھا۔ آنکھوں میں اپنا وجود ڈو ہے ہوئے محسوس کررہا تھا۔ اس یہ مشکل کام تھا پر اسے یہائے کہ وہ اس کی طرف سے یہائے کہ وہ اس کی طرف سے مشکوک ہوجاتی بہتر تھا سکندر اسے اس کی طرف سے مشکوک ہوجاتی بہتر تھا سکندر اسے اس کی مزل پر مشکوک ہوجاتی بہتر تھا سکندر اسے اس کی مزل پر مشکوک ہوجاتی بہتر تھا سکندر اسے اس کی مزل پر مشکوک ہوجاتی بہتر تھا سکندر اسے اس کی مزل پر مشکوک

'' '' چوہدری شوکت کی حویلی یہاں سے تھوڑی ہی دور ہے۔ جھے وہاں جانا ہے۔'' سکندر کے ہاتھ سے اسٹیئرنگ پیسلا۔اس نے جیرت سے ساتھ بلیٹھی لڑکی کی طرف دیکھا۔

''دکیا ہے ان کی مہمان ہے یا ان کے گھر کی فرد۔'' سکندر کی چھٹی حس نے خطرے کاالارم بجایا۔وہ اب بھی مسلسل رو رہی تھی۔اس نے پانی کی بوئل اسے اپنے کرے میں نہیں گیاتھا۔ رات کے اس پہر ہر
طرف خاموشی کاراج تھا۔ وہ بیٹے بیٹے تھک گیاتوہال
میں نہلنے لگا۔ کچھ لمح قیامت کے ہوتے ہیں۔ آپ
جاہ کر بھی اس قیامت کو روک نہیں یائے۔ ایس ہی
ایک قیامت اس کی زندگی میں آچکی تھی اور اس کا
ایک قیامت اس کی زندگی میں آچکی تھی اور اس کا
اجڑتے دیکھا رہا ہر کچھ کر نہیں پایا تھا۔ وسوسوں اور
قد شات کاناگ چھلے دودن سے اس کے اندر پھنکار رہا
قد خود کو تسلیاں و ناویلیں دے دے کر اب تک
من بھی منفی نیتے پر نہیں پہنچا تھا اب وہ کیا کرے۔
کس بھی منفی نیتے پر نہیں پہنچا تھا اب وہ کیا کرے۔
اس صورت حال سے کیسے نبٹے کیسے ان حالات کا
مامنا کرے۔ کیا اپنے والدین کو وہ کچ بتائے جے سن کر
سامنا کرے۔ کیا اپنے والدین کو وہ کچ بتائے جے سن کر
سامنا کرے۔ کیا اپنے والدین کو وہ کچ بتائے جے سن کر
سامنا کرے۔ کیا اپنے والدین کو وہ کچ بتائے جے سن کر
سامنا کرے۔ کیا اپنے والدین کو وہ کچ بتائے جے سن کر
سامنا کرے۔ کیا اپنے والدین کو وہ کچ بتائے جے سن کر
سامنا کرے۔ کیا اپنے والدین کو وہ کچ بتائے ہے ان حالات کا
ہوگی۔

کاش دہ دفت سکندر کی زندگی میں مجھی نہ آیا گاش اس کا ایک سیدنٹ نہ ہو با اور دہ دفت پہ گھر پہنچ جاتا' کاش آوھی رات کو اسے سڑک کے کنارے کھڑی لڑکی نظرنہ آتی'کاش دہ اس کی مددنہ کر آبادر کاش دہ ریاب شوکت نہ ہوتی۔چوہدری شوکت کی بیٹی' سرفراز کی بمن اور اس کی ہونے والی بیوی۔

شادی سے صرف دو دن پہلے اندھیری سیاہ رات بیں اس نے سیاہ چادر میں لیٹی 'ڈری'سسی ہے تحاشا خوب صورت لڑکی گواپٹی گاڈی کی طرف آتے دیکھا۔ اس کا چرہ ناامید تھا۔اس کی حسین آنکھوں میں غم کے سائے منڈلار ہے تھے۔ سکندر گاڈی سے نکل کراس کی طرف بڑھا۔وہ اسے دیکھ کرشدید گھبراہٹ کاشکار ہوگئی۔وہ دہیں رک گیا تھا۔

ہوگئ۔وہ وہیں رک گیاتھا۔ "دلگتا ہے آپ کسی کی منتظر ہیں 'گھبرائے مت' میں صرف آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔" ہمیشہ کی طرح' دل کو چھولینے والے انداز میں گفتگو کر آوہ اس کاخود پہ اعتبار بحال کررہا تھا۔ گرے ڈرلیس شرٹ اور سیاہ پینٹ میں ملبوس وہ بہت اسمارٹ لگ رہاتھا۔ رہاب کووہ

ابناركرن 81 جولائي 2016

دی اور اپنادھیان سڑک کی طرف کرلیا۔وہ اس کانام پوچھنا چاہتا تھا'اپ شبهات کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ ہوسکتا ہے بیروہ نہ ہو۔

حویلی بس پندرہ منٹ کی دوری پر تھی۔اس نے گاڑی روکی اور دہ گمنام لڑکی اس سے بنا پچھ کے اس پہ ایک بھی نظر ڈالے بغیر ست قدموں سے چلتی دروازے تک گئی۔ چوکیدار جاگ رہا تھا۔ اس نے فورا" دروازہ کھولا اور وہ اندر چلی گئی۔ سکندر حیران پریشان اسے حویلی کے اندر جا یا دیکھا رہا اور پھر گاڑی اینے گھر کی طرف موڑلی۔

# # #

وہ پوری رات اسنے آئھوں میں گزاری تھی۔ وہ اگر ریاب تھی تو آدھی رات کو اس سڑک پہ کیا کررہی تھی۔

کیاوہ گھرسے بھاگ رہی تھی؟ یا پھروہ کسی مصیبت میں تھی؟

شاید اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہو۔ یا پھروہ سرے سے رباب ہوہی نا۔ ہوسکتا ہے ایسا کچھ نہ ہوا ہو جو سرے سے رباب ہوہی نا۔ ہوسکتا ہے ایسا کچھ نہ ہوا ہو جیساوہ سوچ رہا ہے۔ پر اس کالباس یہ بیالکل ویسا ہی تھاجیسا اس کلے ون شہر پند نے پہنا ہوا تھا۔ کیااس کی شادی زبردستی کی جارہی تھی۔ اجانک شوکت شہریار کا ساری آن بان بھلا کرانی بیٹی کے رشتے کی خواہش کا اظہار کرنا ۔۔۔ کیایہ سب تسی پلانگ کا حصہ تھا۔

"اف خدایا میں کیا کروں؟"اس کا سرور دسے پھٹا جارہا تھا۔ شہرینہ اس کی البھن دور کرسکتی تھی۔ ہی سوچ کروہ اس سے رہاب کی تصویر مانگ سکتا تھا۔ وہ اس سے رہاب کی تصویر مانگ سکتا تھا۔ وہ اسے دیکھنے کا حق رکھتا تھا پر شادی سے فقط ایک دن پہلے اگر بیہ بات سی نکلی کہ وہ شادی سے نقط ایک دن پہلے اگر بیہ بات سی نکلی کہ وہ شمام لڑکی رہاب ہی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ اس بوزیشن میں ہے کہ وہ شادی سے انکار کردے۔ یہ سوال اس نے خود سے دسیوں بار پوچھا تھا اور ہرار ایک ہی جواب ملاتھا۔

" اس کا انکار اس کی بسن کی شادی

روکنے کا باعث بن جاتا۔ اسے یہ زہر کا گھونٹ پینائی ما۔ ول میں سب کچھ اچھا ہوجائے کی خواہش کے کر اس نے نکاح کے کاغذات پہدستخط کیے تھے۔
شادی کا فنکشن آیک ہی جگہ تھا۔ ایک طرف شہرینہ اور سرفراز بیٹھے تھے جبکہ دو سری طرف اس کے چرو بہت یاں ریاب جیٹھی تھی۔ وہ جاہ کر بھی اس کا چرو نہیں وہی کے ایسے ہی وہ میں وہی کے ایسے ہی وہ اس وقت کو ٹالنے کی کوشش کررہا تھا۔ ایک بات تو اس وقت کو ٹالنے کی کوشش کررہا تھا۔ ایک بات تو طے تھی شوکت شہریار کی رشتے دار خوا تین اور لڑکیاں اس کے سامنے ہی تھیں اور ان میں وہ لڑکی نہیں تھی تو کیا وہ جتنا اس مسئلے یہ سوچ رہا تھا اتنا ڈسٹرب کیا وہ۔ کیا وہ۔ جو جاتھا اتنا ڈسٹرب

خودیہ جرکر تاوہ اپنے کمرے تک پہنچاتھا۔ کمرے کی سجاوٹ و آرائش روایتی تھی۔ پھولوں کی جے یہ سرخ جوڑے میں لیٹی رہاب اس کی منتظر تھی۔ اس نے قدم آگے بردھائے۔ اس کو دیکھے بنا سکندر نے اپنی الماری كى طرف قدم برمهائ وميلياتواس كم الته ميس ايك مختلى دُباً تفا-اس مِين وه قيمتي كُنگن تصح وسكندر برسول خاص طوريه رباي كي ليا تقار رباب سرجه كائ خاموش بیتی تھی۔ این باتھوں کی انگلیاں مسلتے سكندر نے اسے مضطرب ديكھا۔ وہ عين اس كے سامنے جا بیٹھا۔ کٹکن کا پاکس بیڑیہ رکھ کراس نے اہنے دائیں ہاتھ سے اس کی تھوڑی کو چھوا اور آہستہ آہستہ اس کا چرو اور اٹھایا۔ اس کی نگاہ رباب کے ہونٹوں یہ گئے۔ مری سرخ لپ اسٹک کی تدمیں چھیے اس کے کانینے لبوں کو دمکھ کر سکندر کو وہ منظریا و کہا جبوہ انہیں بے دردی سے کاٹ رہی تھی۔ سکندر کو ایسے دل کی دھیر کن تیز ہوتی محسوس ہوئی۔ رباب کی آنکھیں بند تھیں۔ اے سی کمرے میں بھی اس کی پیشانی سینے سے تر تھی۔ سکندر چند

لمح اسے یک تک دیکھا رہا۔ اس کے ماتھے کی بندیا

ابناركرن 82 جولائى 2016

ہورہاتھا۔

وفائی کرسکتا ہے۔؟"خودے کیے کسی بھی سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔اس سے مملے کہ وہ بے ہوش ہو گر گر جاتی اسے شہری طرف ہے ایک گاڑی آتى د كھائى دى-ول ميں اين دم تو رقى اميد كودوبار وزنده کیے وہ سوک تک پہنچی پر وہاں رافع نہیں تھا۔وہ کچھ اور ٹوئی' کچھ اور تزنی ۔ اس اجنبی نے اسے گھر تک پہنچایا' وہ نہیں جانتی وہ کون تھا اور کمال سے آیا تھا كيونك جن حالات ميں وہ اس سے ملى اس كا ذہن ماؤف تھا۔وہ اے حویلی کے دروازے پہ چھوڑ کیا تھا۔ رباب نہیں جانتی تھی ہے دروازہ اس یہ دوبارہ مجھی کھلے گایا نہیں۔اس نے توبس دستک ذی تھی اور دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ بے خودی کی کیفیت میں تھی' سوچنے مجھنے کی ہر صلاحیت سے عاری' اینے ہی خیالوں میں مگن جباس نے اندر قدم رکھاتو شوکت شہوار کا غصے سے سرخ چرہ دیکھا۔ ان کے ساتھ مرفراز اور ہارون بھی تھے۔ شاید وہ اس کی تلاش میں كرے نكل رہے تھے اگر انتيں پہلے رباب كے كھ سے نکلنے کی خبر ہو چکی ہوتی تو یقیناً" وہ اسے بہت جلد ڈھونڈ نکا کتے 'وہ ان کی دستریں میں تھی۔

''تیرے جیسی اولاد ہوتی ہوگی جسے بے عزتی اور بدنای کے ڈرہے ماں باپ پیدا ہوتے زندہ گاڑ دیتے تھے" وہ بولے نمیں پھنکارے تھے رہاب ہوش مِن آئي تھي-اس کاباب اس يہ جان چھڙ کتا تھا،ليكن وہ جو حدیں یار کرچکی تھی وہ با آسانی اس کی جان لے سکتا تھا۔ دونوں برب بھائی اسے نفریت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ ان سے نظریں نہیں ملایائی اور پھرساجدہ کا بخت ہاتھ اس کے گالوں سے مکرایا۔اس نے نا قابل یقین نظروں سے مال کو دیکھا۔وہ اسے تھیٹتے ہوئے مرے میں لے گئیں۔ یمال بھی ان کی امتا آوے آئی جواگروہ اسے شوکت شہریار کی نظروں سے او جھل نه کرتیں تووہ آج رباب کوجان سے اردیتے۔ "ميري تربيت كو كالي يروا كرسكون من بالدوراني بے حیاتی کی اس انتا تک بینچنے سے پہلے ایک باربیہ تو سوج لتی تیرے چلے جانے کے بعد ہم دونوں دنیا کو کیا

د کم رہی تھی۔ اس کا چرہ دیکھ کریے اختیار اس سے مِیبت کرنے کو ول چاہتا تھا۔ بلاشبہ وہ بے تحاشا حسین تھی اور آج بالخصوص حبین لگ رہی تھی۔ یہ ساری سج دھیج سکندر کے لیے تھی پروہ اس کے لیے اپنے ول مِن كُونُى بھى جذبات محسوس تهيں كررہاتھا۔ لر ماہمی کیسے 'شادی سے دودن پہلے آدھی رات کو جس لڑکی کو اس نے روتے وھوتے موک کنارے

ریشان دیکھا تھا وہ اس کی بیوی کے روب میں اس کے سامنے بیٹی تھی۔بدرین خدشات سے نکلے تھے۔ یک دم وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ رباب نے اجانک آنکھیں کھول دیں اور اپنے سامنے کھڑے سکندر کودیکھا 'جوغصے اور حیرت کی ملی جلی کیفیت میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس كى آئكس تھيل گئيں۔ خوف كي ايك شديد لر اس فائى ريده كىدى ميس محسوس كى-

يه خواب بقاتو بهت ڈراؤنا تھا' یہ حقیقت تھی تو ہے مد بھیانک تھی۔ اے لگاوہ شاید ہوش میں نہیں۔ اس كى آئھوں كاخوف وحشيت ميں بدل كيا۔ جو كچھوہ ائی آتی ہوں سے دیکھ چکی تھی اس پہیلیس کرنا چاہتی تھی۔ فقط چند دن میں اس کی ڈندگی میں کیا کچھ نہیں ہو گیاتھا۔اس کے خوابوں کا محل ٹوٹ کر چکناچور ہوگیا تھا۔اس کا سارا مان 'سارا غرور خاک میں مل گیا تھا۔اسے دھوکے ہے گھر پلا کراس کی شادی کی جارہی تھی۔وہ صرف رافع سے شادی کرنا جاہتی تھی کیونکہوہ اسسے شدید محبت کرتی تھی۔

أيك ايبا أنسان جس كانام بهي شايدوه پهلي بارس رہی تھی اس کے ساتھ منسوب کیے جانے یو رباب نے آسان سربر اٹھایا پر نتیجہ کچھ نیہ نکلااور پھروہ گھرہے بھاگ گئے۔اس کی قسمت اچھی تھی جواس وقت حویلی سے آسانی سے نکل آئی تھی پر بورا ایک گھنٹہ اس سنسان سڑک پہ کھڑیے رہنے کئے باوجود جب رافع تهيں آيا تووہ خوف زدہ ہو گئے۔

' کیارافع اسے چھوڑ سکتاہے کیادہ اس سے بے

ابناركرن 83 جولاني 2016 😪

تیری ہٹ دھرمی اور ضد سے کہیں او تحی تیرے باپ کی بگڑی ہے'اگر پر سوں تیری شادی نہ ہوئی تووہ مجھے زہردے کرخود کو گوئی مارلیں کے اِب توسوچ لے ماں باپ کی لاشوں پہ عشقِ کا مینار کھڑا کرنا ہے توشوق

منه دکھائیں گے۔ "ان کالبجہ ٹوٹاہوا تھا۔

ے اس شری منڈ ہے کے ساتھ بھاگ جا۔"وہ بے آوازروتی رہی۔ساجدہ کمرے کادروازہ اس کے منہ یہ

مار کرجا چکی تقییں۔ اس پیر توعشق کا بھوت سوار تھااس انتہا پیر تواس نے سوچا مجھی نہیں تھا جو ساجدہ اس کے کان میں ڈال گئی تھیں۔ اب بھی اس کے داغ میں بس ایک ہی سوال وھاکے کردیا تھا۔ رافع کیوں نہیں آیا؟ اس کا جواب تووی دے سکتا تھا۔وہ گھنوں کے کے بل زمین بیٹی بین کرنے گئی۔ اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں بچا تھیا سوائے اس کے کہ اسے ہرحال میں پیہ شادى كرنا تقى-دەچائے يا ناچائے اسے اس دلدل ميں اترنا تھا۔ باپ کاغصے سے بھراچرہ مال کی دلت بھری گالیاں' بھائیوں کی آنکھوں میں اپنے کیے نفرت۔۔۔ گالیاں' بھائیوں کی آنکھوں میں اپنے کیے نفرت۔۔۔ ان دو دنوں میں اس نے بارہا ان چروں کو خود سے خا نَف دیکھا تھا اور اب ایک اور چرو... جے وہ اس رات کے بعد بیسر فراموش کر چکی تھی۔وہ اس کایدوگار تھا پر اس نے پلٹ کر ایک لفظ شکریہ کا بھی نہیں کہا تھا۔وہ چرو 'آنکھول میں ہے بی چرتے پہنا قابل یقین جرت کیاس کے سامنے کو اتھا۔

اس کی آنکیے تھلی تو میج کی دھوپ کھڑی ہے چھن چھن کر آرہی تھی۔ پورا کمرہ روشنی سے نہایا ہوا تھا۔ باہر ہرچند آوازیں اس بات کی غمازی کررہی تھیں کہ حویلی کے مکین جاگ چکے ہیں۔وہ ایک دم صوفے سے اچھلا۔ رات دھلے وہ نے چینی سے اپنے کمرے سے با هر نكل آيا تفا- يونني پريشاني ميں بال ميں مسلتےوہ تھك چكاتھا- يهال بال ميں توركنامشكل تھالندا اسٹدى كى طرف چلا آیا مصوفه په بینهے اور ساری صورت حال کو

جلا۔ اے اپنے کمرے میں جانا جاہیے کیونکہ اگر کسی نے اسے یہال دیکھ لیا توبات کا جنگویں جائے گا۔ یمی سوچناوہ نمایت را زداری سے نکل کرائیے کمرے میں پہنچا۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ اندر آکراس کی نگاہ بیٹر پہ برئی جمال رات والے عودی جوڑے میں ریاب بیڈ گراؤن سے سر تکائے گری نیند سورہی تھی۔اس نے وروازه لاک کرویا۔اے رات کے وہ بل یاد آئے جب اسے وہ تلخ حقائق پتا چلے جنہیں س کر کوئی بھی اپنے ہوش کھو بیٹھتا۔

وه سيج سنناج ابتا تفااور رباب كوسيج بتاني ميس بركزعار میں تھا۔ رافع سے تعلقات سے لے کرایے آدھی رات کو گھرے بھا گنے کا ہرواقعہ رباب نے سکندر کو کمیر سنایا تھا۔وہ اس سے شادی نہیں کریا جاہتی تھی' کرچکی تھی پر اس بات سے خوش نہیں تھی اور اسے اس بات پہ بھی پشمانی نہیں تھی کہ سکندر اس کے متعکق سب کچھ جانتا ہے۔ بیربات سکندر کواور بھی تکلیف دے رہی تھی۔

"دنیں مانتی ہوں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے' لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں کیونکہ مجھے بھی زبردستی اس شادی کے لیے مجبور کیا گیا۔"اس نے شادی سے انکار کیوں نہیں کیا وہ اگر کسی اور کو جاہتی تھی تو کیوں اِس زبروستی کے بندھن کے لیے ہال کی جیے سکندر کے سوالوں کا اس نے بہت اطمینان سے جواب دیا تھا۔

"آپ چاہیں تواین اور میری مشکل آسان کر سکتے " سكندر اس كى بات به چونكا تقا- عجيب الرك ی۔اس کے چرب پہنہ تو کئی پریشانی کی رمق تھی نہ شرمندگی کاشائیہ۔وہ اس کاشو ہر تھا اس کے ماضی سے باخبرتھااور وہ اس بات سے ذرہ برابر نہیں ڈری تھی۔ ایک طرح جیسے اس کے لیے یہ سب اچھاہی ہو گیاتھا۔ "آپ مجھے طلاق دے دیں 'چھوڑ دیں مجھے۔"وہ اس کی فرمائش په بھونچکاره گیاتھا۔ بھائی کا گھراوروالدین کی عزت بھی خراب کرنے یہ تلی ہے۔اس سے بحث کرنا نضول ہے۔وہ کمرے سے چلا

اور اب ایک بار پھروہ اس کمرے میں تھا۔ وہ رسکون سورہی تھی۔اسے دیکھ کرکل رات کی سخی سكندر كے حلق ميں از آئى۔ چند لمحدہ اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ ایس کے شفاف چرے یہ آنسووں کی کیریں نمایاں تھیں۔ یقینا" وہ بعد میں روتی رہی ی-سوتے میں اس کاچرو بہت معصوم اور بے ریاں لگ رہاتھا۔ سکندر کووہ رات ماد آئی۔

"سناہے چروول کی کتاب ہو ماہے۔"مسکراہث کی لکیرنے اس کے ہونٹول کوچھوا۔وہ ایک ٹک ای کو د مکھ رہا تھااور اس بل رباب نے آئکھیں کھولیں۔چند لیجے وہ اجنبی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ سکندرنے آنکھیں نہیں ہٹائیں اور پھرجیے اسے سب یاد آگیاکہ وه اس وقت کهاں ہے۔وہ سید ھی ہو کربیٹھ گئی۔ سکندر اب بھی اس کو دیکھ رہا تھااس کی آنکھوں میں آنکھیں والے بورے استحقال کے ساتھ اور ایساکرتے ہوئے اس کے ذبن سے رات کی تلح کلامی محوہ و چکی تھی۔ رباب کونگادہ آ تھول کے رائے اس کے اندر تک جھانک رہا ہے۔ اس کا ول کانے گیا۔ وہ سکندر کی نظروں کی باب نہیں لاسکی اسکے ہی بل اس نے اپنی تظریں جھکالیں۔ سکندر کے ہونٹوں کی مسکراہث اور گری ہوئی۔ کل رات جو کما گیا اس ایک نظر میں سكندر وه سب فراموش كرجكا تفا- يقيناً "بيه محترمه خاصی ہے و قوف ہیں۔جسے آپ کی نظریں موم کردیں اس ہے جنگ نہیں محبت ہو سکتی ہے۔

مبح کی دھوپ کمرے میں چھن چھن کر آرہی بھی' سرخ گلابول کی مهک کمرے میں ایب تک موجود تھی۔ وہ اب تک نیند کے خمار میں تھی جب سرفراز کی الكليول كى نرمى اس في اين بالول ميس محسوس كى-وه كسمسائى عيد ك حسارت نكلني كى ناكام كوشش

"آپ جانتی ہیں آپ کیا کمہ رہی ہیں اپ کو تھوڑا سابھی اندازہ ہے اگر ایسا ہو گیا توعد اوت و دھمنی کی آگ میں میری بن اور آپ کے بھائی کی زندگی خراب ہوجائے گ۔"اس کالمجہ خشک تھا۔ جرت ہے کوئی لڑکی اپنی شادی کی رات ایسی بات منہ سے کیئے

نکال عتی ہے۔ "میں نے سِب کِی زندگی بچانے کا ٹیریکا نہیں لے ر کھا میری زندگی برباد کرتے ہوئے جب کسی نے ایک بار بھی نہیں سوچا تو میں ان سب کے لیے کیول سوچوں۔" وہ اس کی خود غرضی پہ پچھے اور خا نف ہوا تھا۔ عورت تو قربانی کا دوسرا نام ہے۔ محبت وایٹار کی مثالیں اس سے وابستہ ہیں چربیہ کیسی عورت ہے جو محبت کے منہ زور گھوڑے یہ سوارائیے خونی رشتوں کی عزت روندتے ہوئے آگے برام جانا جاہتی ہے۔

"اوراگر میں ایسانہ کروں تو؟"وہ اس کی 'آخری حد ويلمناجا بتاتفا

''آپ میرے ساتھ جھی خوش نہیں رہ پائیں گے' میراساتھ آپ کو بھی سکون نمیں دے سکتا کیا آپ اس لڑی کے ساتھ خوش رہ سکتے ہیں جو آپ سے نہیں کی اور سے محبت کرتی ہے۔" اس کے چرے کا رنگ بدلا-ما تصیه ناگوار لکیرین نمایان هو تین-

''صاف سیبات ہے ہارے اختلافات کا اثر شرینہ کی زندگی ہے بھی آئے گا۔ میرے پیرنٹس ابھی مجھ سے نالاں ہیں جلین ہیہ ہیشہ شمیں رہے گاجب انہیں پتا چلے گاتیں بہاں خوش نہیں تو آپ کی بہن میرے کھر حیا میں خوش نہیں رہ پائے گ۔"اس کے انداز میں چیلنج

اس كرم رات مين ايك سرد آه سكندر كے سينے سے خارج ہوئی۔ کچھ بھی کمنابے کار تھا۔ یا توبہ اڑی شدید ضدی اور ہث وھرم ہے یا پھربلاکی بے وقون۔ جو غیر مخص اسے محبت کا جھانسا دے کر مقررہ وفت پر وہاں نهيس يبنجاس كامطلب وهاس كي ذميه وارى الفاف كا حوصلہ نہیں رکھتااور یہ اس بات کو قبول کرنے کو تیار نمیں الٹاایی شادی شدہ زندگی کے ساتھ ساتھ آئیے

😽 ابناركرن 🐯 جولائي 2016

بھی ہوجائے تم جھ سے بر گمان نہیں ہوگ۔ شادی جمال ایک مضبوط برزهن ہے وہیں یہ بہت نازک رشتہ ہے۔ ہمارے تعلق میں بہت ہے دوسرے لوگ بھی انوالو (شامل) ہیں۔ تم کسی اور کی غلطمی کی سزامجھے ز نهیں دوگ۔" وہ بہت سنجیدہ تھیا۔ شہرینہ اسے کیا بتاتی کہ کچھ آئی ہی سوچ اسے بھی گھیرے ہوئے تھی۔وہ نہیں جانتی تھی رہاب اور سکندر کا تعلق کیسا ہوگا۔وہ ایسے بھائی کی بردبار طبیعت اور محل مزاجی سے واقف تھی، لیکن رہاب کو شیں جانتی تھی۔ پتا نہیں ان دونوں کرایک دوسرے کوجانے میں کتناوفت لگے۔ دور کریں کے اس کی میں تہارا کیا مقام ہے یہ تم بہت دمیری زندگی میں تہارا کیا مقام ہم ہیں خود اچھی طرح جانتی ہواور اس گھر میں اپنامقام تمہیں خود بناتا ہے۔ میں ہرلحہ تمہارے ساتھ ہوں۔ بس تمہیں مجھ یہ بھروسار کھنا ہوگا۔"شادی کی پہلی مبح ان دونوں نے پچھ ایسے ہی وعدول اور آنے والے اجھے دنول کی اميد كرتے گزارى- وہ دونوں ايك دوسرے كى محبت میں سرشار تھے۔

# # #

وتم نے بتایا نہیں سکندر بھائی نے عمہیں منہ وكهائي من كيا تحفه ديا- "شرينه ابهي كهه دريمكي بي میکے آئی تھی۔رسم کے مطابق رباب کو بھی اپنے گھر جانا تھا۔ سرفراز اے اپنے ساتھ کے جانا چاہتا تھا۔ سب لوگ ہال میں تھے جب کہ شہریند کرباب کے رے میں اس کا بیک پیک کرنے میں اس کی مدد روی تھی۔ یہ ان دونوں کی پہلی الاقات تھی۔ شرینہ ملد تھلنے ملنے والی تھی' لیکن رباب قدرے سجیدہ تھی۔ وہ خود کو اجنبی محسوس نہ کرے اسی لیے وہ اس سے ہلکی پھلکی باتیں کررہی تھی جس کاجواب رہاب بال نہیں میں ہی دے رہی تھی۔ شہرینہ نے اِس کو رفراز کا تحف و کھاتے ہوئے یو چھا۔اس کی کلائی میں پنے طَلائِی کنگن دیکھتے ہوئے رباب کووہ مخمل کا ڈبایا و آیا جواس کے پاس ہی برا تھا پر نہ سکندراہے دے پایا اور نەدەخوداس مىس دىچىنى رىھنى تھى-

۔ بیمو آنکھوں سے اس نے سرفراز کوا<u>ہے</u> پہلویس ویکھا۔اس کی نظروں میں شہرینہ کے لیے ستائش تھی، محبت تھی۔ ایک خوب صورت مسکراہث اس کے لبول تك آئى اورده المر بيني -منج بخيرِزندگي-"وه بهت فريش لگ رما تفا-سب

کچھیا لینے کاسکون اس کے چرے سے عیال تھا۔ " فتم اتن جلدي الله عِلْيَ وه ابھي اور سونا جاہتي تقی۔"اُس کاہاتھ سرفراز کے ہاتھ میں تھا۔وہ لایرواہی ے اپنے دو مرہے ہاتھ کی انگلی ہے اس کے کنگن کو چھیڑرہا تھا۔ یہ گنگن کل رات اس نے شہرینہ کو منہ کی دیا وکھائی میں دیے تھے۔

تمیں تم ہے کچھ کمنا چاہتا ہوں شہرینہ۔ "ایسا کیا تھا جواب تك أس في نهيس كما تفا- كل رات دير تك وه دونوں دنیا جمال کی باتیں کرتے رہے تھے۔دوسال ایک دوسرے کی جاہت اور محبت میں گزار کر بھی وہ بالمير يتصريبي در بميشه سينه مين بنال تفاكيره بهي مل نہیں سکیں مے اور اچانک ہرمنزل آسان ہوگئی۔ یوں جسے برسوں کی پیاس ایک بل میں کسی نخلستان کے ملنے

ے ہوجائے۔
"دبہت مشکل ہے ہم دونوں نے ایک دوسرے کا
ساتھ پایا ہے 'یہ شاید ناممکن تھااگر سکندر ہماراساتھ نہ
دیتا تو میں تنہیں بھی بلاسکا۔" وہ اس کے سینے پہ سر
تکائے اس کود مکھ رہی تھی۔
تکائے اس کود مکھ رہی تھی۔

''جھے لگا بھائی شادی ہے انکار کردیں گے' آخراین شادی کو لے کران کے بھی کوئی احساسات ہوں گے، كيايتاان كى بھى كوئى يىند ہو-"سرفرازايك بل كوجيپ ہوگیا۔وہ اے ابھی مجھ بتانا نہیں جابتا تھا۔ شاید بیہ قبل ازوقت تھا۔ سکندر کے دل میں کوئی ہے یا نہیں وہ نهيں جانتا تھا، ليكن رياب! پتانهيں اس نے وہاں جاكر کیا تماشاکیا ہوگا۔ وہ اس کی ضدی طبیعت ہے واقف تھا۔وہ جس مد تک جا چکی تھی اس سے پچھ بھی توقع کی جاسکتی تھی۔وہ گہری سوچ میں تھا۔ د کبیاسوچ رہے ہو؟ بشرینداس کی منتظر تھی۔ و شمرینہ تنہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہو گا' جاہے کچھ

ابناسكون 86 جولاني 2016

نے اس سے چندیا تیں کی تھیں۔ "سکندر جھے تم سے ایک بات کرنی تھی بیٹا۔"وہ ابھی شہرسے واپس آیا تھا۔ خود کو کام میں مقروف کرنے کے پیچھے اس وقت مقصد زیادہ سے زیادہ وقت رباب سے دور رہناہی تھا۔

من بنجی ای بوگیں۔ " فرخندہ کاچرہ اترا ہوا تھا۔وہ کچھ پریشان لگ رہی تھیں۔

''بیٹا یہ رباب کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ استے ون ہوگئے ہیں شادی کو 'نہ ہنستی پولتی ہے نہ ہی گھر کے کسی مسئلے میں دلچپی لیتی ہے۔ تم بھی شادی کے بعد جیب چپ ہو۔ تم دونوں کے درمیان سب تھیک ہے تا؟'' حالا تکہ اب تک وہ بہت نار مل نظر آرہا تھایا شاید اس کا خیال تھا۔ سب کے ساتھ اس کارویہ پہلے جیسا ہی تھا۔ خود کو لاپروائی کے خول میں چھپائے اس نے تو اپنے والدین کو اپنی پریشانی کی بھنگ بھی نہیں پرنے دی پھر کیسے اس تی مال کو اس کی خاموشی میں سوالیہ نشان رکھنے گئے۔

دوایی کوئی بات نہیں ای اُ آج کل کام کابو جھ کچھ زیادہ ہے اور جمال تک رہاب کی بات ہے آپ جانتی ہیں اس کے لیے یہ سب نیاماحول ہے کچھ وفت گئے گا سب تھیک ہوجائے گا۔ "اب تک وہ خود بھی ان ہی توجیحات کے سمارے بی رہاتھا۔ پر کب تک اس خود فریمی کی سمارے وقت گزرے گا۔

وولیکن سکندر بتا نہیں۔ مجھے کیوں ایسا لگتا ہے وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے بیٹا۔ کہیں تم نے تو پھے۔ میں آیک تو شہریند کی پرولت منہ دکھائی والی بات ان کے کانوں تک پہنچ گئی تھی اور انہیں خاصی جرت ہوئی تھی کیونکہ منہ دکھائی کے حوالے سے تو فرخندہ نے خود سکندر کو آگید کی تھی اور ان کے مطابق وہ کوئی تحفہ خرید بھی چکا تھا۔ اور ان کے مطابق وہ کوئی تحفہ خرید بھی چکا تھا۔

''امی کیا آپ کو مجھ پر بھروسا تنہیں ہے۔'' وہ بے بی سے بولا۔''کیا رہاب نے آپ سے پچھ کما ہے؟'' اس کاماتھا ٹھنکا۔

اور پھر فرخندہ نے اسے آج کے دن کے حوالے

''پچھ بھی نہیں دیا 'شاید تمہارے بھائی کوان سب چیزول کی سمجھ ہی شیں ہے یا پھروہ مجھے کوئی تحفد دیتاہی نه جاجتے ہوں۔"شهرینه کامنه کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تو کیا سكندر واقعي اس شادي سے خوش نہيں۔ اس فے زبردسى كابندهن بانده توليائ يروه اس رشت كو نبها نہیں پارہا۔ رباب نے کن انکھیوں سے شہرینہ کی طرف دیکھا جواس وقت گهری سوچ میں تھی۔اس کا تیر نشِانے یہ لگا تھا اور وہ مل ہی مل میں بہت خوش تھی' کیکن نہیں جانتی تھی اس کی پیر خوشی وقتی ثابت ہوگ۔ سكندر سيسب كوبد كمان كرناناممكنات مس عقا-ودون بعد گھر جارہی تھی ساجدہ تو اس کے لیے غاصی بے چین تھیں۔لاڈلی بٹی کو دیکھ کرخودیہ قابو نهیں رکھ شکیں مگر شوکت شهرآر کاروبیہ سردِ تھا۔وہ تو منتجى تقى گفرچاڭرخوب آنسو بمائے گی ودون کی جدائی میں شوکت شہرار نڈھال ہو چکے ہوں گے بیٹی کودیکھتے بی سارے کے شکوے بھول جائیں کے مرابیانہیں ہوا۔دونوں بھائی بھی باپ کی وجہ سے کھنچے کھنچے تھے۔ بورا دن اجنبیوں کی طرح گزار کردہ شام کو سکندر کے بمراه سسرال حلى آئي-

\* \* \*

سگریٹ کا دھ جلا گلزائی کے ہاتھ میں آخری
سانسیں لے رہاتھا۔ آسان پہ آخری دنوں کا جاند اول
اور تنما تھا۔ کچھ ایسی ہی اداسی اور تنمائی اس کے اندر
بھی موجود تھی۔ شادی کے ہنگاہے حتم ہوئے اور
زندگی اپنی روٹین پہلوٹ آئی تھی۔ رہاب اور اس کے
درمیان حاکل خلیج کچھ اور بھی وسیع ہوگئی تھی۔ اس
کی ذات سے جڑا تج اپنے سینے میں چھپائے اس کادم
گھنے لگا تھا۔ اس کی اذبت سے بے خبر رہاب ہر طرح
کی ذات سے جڑا تج اپنے سینے میں پھپائے اس کادم
اسے زیج کرنے پر تلی تھی۔ شادی کی پہلی رات کے
بعد ان دونوں کے درمیان بات نہ ہوئے کے برابر تھی
گین دہ اب سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اپنی ذات تک
جوشکایت اسے رہاب سے تھیں وہ انہیں برواشت
کررہا تھا مگراب بات بردھ پھی تھی کیونکہ آج فرخندہ
کررہا تھا مگراب بات بردھ پھی تھی کیونکہ آج فرخندہ

ہوئے وہ نے تلے لفظوں میں اس سے متوجہ تھا۔ بیڈیہ مینمی وہ اپنیاؤں کے ناخنوں یہ نیل بالش لگانے میں مصوف بظامرات می تاثروے رہی تھی کہوہ اس کی . طرِفَ ہے لارُوا ہے لیکن حقیقتِ اس کے بالکل . برعكس تھى۔جب جب سكندراس كمرے ميں موجود مو تاوه دل ہی دل میں شدید البحض کاشکار رہتی۔بلاوجہ نروس ہوتی۔ خود یہ لابروائی کا ملمع چڑھائے وہ اسے أكنور كريني كاداكاري كرتى ليكن وه سكندر كواكنور نهيس كرسكتي محي- اس كي شاندار مخصيت اور يرسكون إنداز رباب كويريشان كرنا تفا-وه متاثر كن هخفيت كا مالك تفا-اس كاركه ركهاؤ اس كالب ولهجه اس كى آن بان بری طرح اس کے حواسوں پر سوار رہے۔

وواكر غيرجانب دارى سے كام ليتى توسكندراوررافع كاكوئي مقابليه بي نهيس تفا- رافع كي طرف رباب كي ش اس کی بے تحاشا زہانت کی وجہ سے شروع موتى وه بهترين استودنث تقالور رباب كواس كابهترين موناايني طرف تحينچا تفا- رافع لور كلاس كانمائنده تھا<sup>،</sup> ار کا کو تحش کے باوجوداس کی باتوں میں عامیانہ بن اور لاکھ کو تحش کے باوجوداس کی باتوں میں عامیانہ بن اور احساس ممتری جھلگتا تھا۔ جبکہ سکندر کے ہرانداز میں اعتادنمايان تقاب

ا تنی شنش کے ماحول میں بھی دہ اپنی وضع داری جانے نہیں دیتا تھا۔ رباب سے تواس کی مختریات ہی ہوئی تھی لیکن اکثروہ جب مرے میں ہو تاتو کاروباری معاملات کے سلسلے میں یا پھرا ہے دوستوں سے فون پہ بات كرياً-اس كالبحد بهت تفهرا ببوا اس كى آواز براثر اوراس کے چربے پہ سنجیدگی واضح ہوتی۔وہ بہت نے یلے الفاظ میں بہت جامع بات کرتا۔ ایک ہارورڈ كريجويث كي قابليت اس كي بات چيت سے عمال ہوتی تھی۔

ودمجھے اس کی بالکل پروائمیں وہ ہمارے بارے میں کیاسوچتی ہیں۔لگامیں ڈال کے رکھیں اپنے ملازموں كو السيخ دن كي قصيدول سے تنگ آئي مول ميں۔ ایبالگتاہے اس گھر میں سوائے میرے سب ہی آسانی مخلوق میں - "نیل یاکش بیدی سائیڈ میبل پر پیچی کروہ

ہے جو خبرسنائی وہ اس کی بریشانیوں میں ایک نیااضافہ تھا۔حویلی کی پرانی ملازمہ بخوریاب کے کمرے کی صفائی کے دوران اس سے باتیں کرتے ہوئے سکندر کی تعریفوں کے بل باندھ رہی تھی رباب نے اسے اچھی خاصی جھاڑ بلادی-اس نے تو یمال تک کمہ دیا کہ سب کوبظا ہربہت اچھا اور سب سے محبت کر یا دکھائی دين والاسكندر فقط منافق ب-وه يرسب ويوسرول كو وهوكادينے كے ليے كرنا ہے أوراس كے برعس وہ نہ ایک اچھاانسان ہے اور نہ اچھا شوہر۔

ملازمه نے حرف بہ حرف سب فرخندہ کو کمہ سنایا جن کے پیروں تلے ہے زمین ہی نکل گئی تھی۔ بیہ وونوں ایک ساتھ خوش نہیں ہیں تو بیربات کب تک رباب کے گھروالوں ہے چھپی رہ سکے گی اور اس کا اثر ان کی معصوم بیٹی کی زندگی پہرٹے گایہ سوچ کران کی تو جان ہی نکل گئی تھی۔ دوائی بات نہیں ہے بس اندر ہی اندر آیک خوف

کھائے جارہا ہے کمیں تمہاری اور رہاب کی دوریاں شرینه کی زندگی میں کوئی طوفان نہ لے آئیں۔"سکندر کاسکون تو اسی دن سے دھرم بھرم ہوگیا تھاجب اس نے آدھی رات کو رباب کو شوکت شریار کی حویلی بھوڑا تھا۔ وہ انہیں کیا بتا تا کیونکہ بچے کہنے سے برنامی اوررسوائی اگر رہاب کے حصے میں آتی تواس کے چھنٹے

خوداس کے دامن پر آتے۔ . ''آپ بالکلِ فکر نہ کریں ای' میں اس کی نوبت . ''آپ بالکلِ فکر نہ کریں ای' میں اس کی نوبت نهيس آف دول گا-"وه انهيس دلاسالود عي چاتھاليكن اس وفت سے یمی سوچ رہا تھا کہ وہ رباب کو کیسے مجھائے۔ وہ کی اور کو جاہتی ہے اور سکندر سے شادی زبردستی ہوئی ہے اِس سیج کے ساتھ تووہ پہلے ہی جی رہا ہے۔ پھراب گھر کے ملازموں کے سامنے الیمی باتیب کمہ کروہ اپنے لیے توکیاہی اچھاکرے گی الثاسب کی نظروں میں اپنامقام بھی گنوا دیے گ۔

دومی خاصی بریشان ہیں اتم نے رحمت سے جو پچھ . كماده اس كى وجر سے بهت اب سيك بيس انسيس لگ رہاہے شاید ہمارا کوئی جھڑا ہوائے۔"اس کو بغور دیکھتے

ج ابناركون 🔞 جولاني 2016

کشش حرارت نهانت اف ده بیشه کی طرح اس کے اندر تک جھانگ رہی تھیں اور اسے کمزور کررہی تھیں۔

" بنیں ۔۔ میں اس شخص کے لیے نہیں بی اس شخص کے لیے نہیں بی میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ " ہربار کی طرح اس بار بھی اس نے گھبرا کر اپنی پلکوں کی جھالر تلے اپنی آنکھوں کو چھالر تلے اپنی نکلنے کے لیے ۔ اسے جلد کچھ کرتا ہوگا یہاں سے نکلنے کے لیے ۔۔ پر کیا۔ رافع سے اب تک اس کا کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ اس کا موبا کل فون تو شوکت شہریار کے باس تھا اور اس گھر میں فون کو ریڈور میں رکھا تھا جہاں ملازموں کی آمدور فت کے باعث اس کے لیے جہاں ملازموں کی آمدور فت کے باعث اس کے لیے رافع کو کال کربہت مشکل تھا۔

## \* \* \*

رمضان ہے آیک دن پہلے سرفراز اسے گھرلایا تھا۔
ساجدہ کی خواہش تھی کہ رمضان کا چاند رہاب یہاں
آگردیکھے۔ شہرینہ بھی میکے گئی ہوئی تھی۔ وہ دونوں توخیر
چند دن کے لیے ہنی مون ہے بھی ہو آئے تھے۔
رہاب کے لیے شوکت شہریار کی خاص ہدایت تھی کہ
اسے آئے دن میکے نہ بلایا جائے وہ جتنا زیادہ وقت
سسرال میں رہے گی اتنی جلدی ایڈ جسٹ کرجائے
سسرال میں رہے گی اتنی جلدی ایڈ جسٹ کرجائے۔

"کیاہواہے کھے بتائے گی بھی یا بس روتی ہی رہے گ-"وہ مال کے سینے سے گلی زارو قطار رور ہی تھی۔ ساجدہ کی توجان پہ بن گئی۔وہ ان کی لاؤلی بٹی تھی۔جو بھی تھا پر وہ اس سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتی

وی کیا بناؤں کہ کس جنم میں پھینک دیا ہے آپ لوگوں نے مجھے۔" رہاب نے اپنی بھڑاس نکالی۔ساجدہ مزید پریشان ہو گئیں۔

مزید بریشان ہو کئیں۔ ''اللہ خیر کرے کچھ بتا توسمی ہواکیا ہے سکندرنے کچھ کہا ہے کیا؟'' رباب کو حوصلہ ہوا۔ وہ ماں کی طبیعت سے واقف تھی۔ان تینوں نے اپنے آنسوؤں سے اکثرانہیں بلیک میل کیا تھا۔ ڈریبنگ نیبل کی طرف چلی گئے۔اس کی نظریں رہاب کااحاطہ کیے ہوئے ہیں وہ انچھی طرح جانتی تھی ادر کی بات اسے مزید چڑا رہی تھی۔اس نے گھر کے ہر فرد کو سکندر کی تعریف کرتے سنا تھا۔ یماں تک کے شوکت شہریار اور اس کے بھائی بھی سکندر کے نام کا کلمہ پڑھتے تھے۔وہ کسی ملازم سے اونچی آواز میں بات نہیں کر تا تھا یہ وہ چند روز میں و کچھ ہی چکی تھی۔ وہ اس کی بر تمیزیوں پہ اس کا کوئی روعمل نہیں ہو تا تھا۔وہ اس کے تحل سے چا گف تھی۔

وہ جاہتی تھی کہ سکندراسے برابھلا کے اس سے
لئے جھڑے ماکہ وہ ایک ٹھوس جواز بناکراس گھر
سے نکل سکے۔یا اس سے تنگ آجائے اور اسے اپنی
زندگی سے خود ہی نکال باہر کربے براتنے دنوں میں اس
ن ایک بار بھی رباب سے اونچی آواز میں بات نہیں
کی تھی۔ اس کے لیے مزید جیرت کی بات یہ تھی کہ
اس نے رباب کے متعلق نہ صرف اپنے گھر میں کسی
سے ذکر کیا تھا بلکہ اس کے والدین سے بھی کوئی شکایت
نہیں کی تھی۔

وكيابيه مناسب بهماري أبس كمعاملات كم کے ملازموں تک چنجیں۔ حمہیں اگر کوئی شکایت تھی بھی تو مجھ سے کہتیں میں خود سب کو سمجھا دیتا۔ ہاتھوں پہ لوشن لگاتے ہوئے اس نے شیشے میں نظر ہوں ہے۔ رہے علس کودیکھاجورخ موڑے اب بھی آتے سکندر کے علس کودیکھاجورخ موڑے اب بھی اس كود مكيدر ما تفا-اس كاجواب رباب كومزيد تيا كيا تفا-السے غصہ کیوں نہیں آنا کا گتاہے آس کے احساسات پھرکے ہیں۔"وہ بس سوچ ہی سکی۔ "تم ایک پڑھی لکھی لڑی ہواور میں تمہارا مسئلہ مجھتا ہوں۔ تم ہمارے رشتے کو قبول نہیں کرپاریس اور شاید میرے لیے بھی یہ سب مشکل ترین ہے لیکن میں نہیں سنجھتا ہماری ذاتی زندگی گلی محلوں کا کوسب بن جائے۔"وہ اب بھی اسے لاجک سے قائل کرڈرہا تھا۔ رباب نے مز کر دیکھا۔ سکندر کی آنکھوں میں ويكھنے كاحوصلہ توخيراس ميں نہيں تھا۔ كيانہيں تھاان أنكهول مين.... "كرائي" سنجيد كي" سكون" نامعلوم

ج ابناسكرن 89 جولائي 2016

"يى تورونا بسارا وه كچھ كہتے ہى تنبيل ہيں۔ اتنے ون ہو گئے ہماری شادی کووہ مجھ سے سید حق منہ بات بھی نہیں کرتے ہیں۔ اتنا سردرویہ ہو شوہر کا تو سسرال والے کس گنتی میں لکھیں گے۔ آپ خود سوچیں۔"وہ سوچی مجھی لا ئنیں بول رہی تھی۔ اب آگر کوئی بات ہی نہ ہو تو بات ایسے ہی بنائی جاسکتی تھی

'تیرے بابا تو برسی تعریفیں کرتے ہیں اس کی' سرفرازیھی سکندر کے نام کا کلمہ پڑھتا ہے کہ براسمجھ وار أور مخل والا ب-"سأجده مخف مين ير كني-بيثي . كى بات كالقين كيف ناكر تيس-

''بیرسب بابا گاہی کیا دھراہے۔ انہیں توبس رافع سے خار تھی اس لیے مجھے زبردستی کسی کے بھی پلوسے باندھ دیا۔ اور سرفراز بھائی کی تو آپ رہنے ہی دیں۔ نهريبنه بيرموئے موئے كنگن ہاتھوں نيس سجائے اتراتی پھرتی ہے جواسے میرے بھائی نے مند دکھائی میں دیے اور آپ کے واماد نے میری کیا بدر اٹھائی۔"اپنی انگلی کی بوروں سے این نادیدہ آنسووں صاف کرتے موت وه تنك كربوني- ساجده كومنه دكهائي والاقصه معلوم تھا۔ شادی کے بعد شہرینہ کواور پھرساجدہ کو بھی رباب نے میں کما تھا کہ سکندر نے اسے منہ دکھائی میں کچھ نہیں دیا۔ اس وقت ساجدہ نے اس بات کا کوئی نوٹس نہیں لیا تھیا۔

ومیں کروں کی تیرے باباسے بات وہ سکندرسے خود بات کریں گے۔"اس نے رباب کو دلاسا دیا۔وہ اس معاملے میں خاصی بے اختیار تھیں۔ شوکت شهمارنے انہیں واضح لفظوں میں کمہ دیا تھا کہ رباب کا مسكه فقطوه خودد يكھيں گي۔

''باباے بات کی تووہ مجھی نہیں مانیں گے'انہیں کے گاشاید میں ہی بمانے بنار ہی ہوں۔"وہ جانتی تھی باپ کے سامنے اس کی دال کھنے والی نہیں۔ ۴۰ چھاتو پھر کیا کروں ' آخر کیسے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔"وہ تنگ کربولیں۔ایک توانیس پریشان کردیا این د کھڑے سناکراس یہ کھل کربات بھی نمیں کرنے

دوسکندری بهن بهال راج کرر بی ہے اور وہال میں کسی گنتی میں ہی سیں۔ اس کھرمیں میرے ساتھ زیادتی ہوتی رہے اور ان کی بٹی یہاں عیش کرے۔"وہ ساجدہ کواشارہ دے رہی تھی۔اننے دن سے سکندر کو مرطمح تک کرنے کے باوجودوہ اس کا ضبط تو زنسیں یائی تھی۔اپنی بھن کی خاطر ہی تووہ اس کی ہر غلط أكنور كررمائه نا توكيول نا تكليف وبال سے پہنجائي جائے جمال ور دمجی زیادہ ہوگا۔

رمضان السبارك كابابركت مهينه ايني رحمتول اور بركتول كے ساتھ شروع موجكا تھا۔ تحرو افطاركى رونقیں ایک بار پھرلوٹ آئی تھیں۔اس بار اس کا اسي مسرال ميں بهلا رمضان تھا۔شرينہ نے شادى کے بعد بہت جلد خُود کوایڈ جسٹ کیا تھا۔وہ سرفراز کی من ببندیمی وہ اس ہے بیناہ محبت کر تا تھا اور اس کی خاطر کچھ بھی کر سکتا تھا اور کچھ ایساہی مال شہرینہ کا بھی تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ا۔ یہ سسرال والول کے ول میں بھی اپنی جگہ بنانے کا بورا جنن کردہی تھی۔ بہت جلد کھرے معاملات میں اس نے دلچين ظامر كرناشروع كردي تھي-

ذمہ دار وہ بیشہ سے تھی اور اب اس بات کا خصوصی خیال رکھتی کہ کسی کواس کی ذات ہے کوئی شکایت نه ہو۔ ساجدہ بھی اس سے بہت خوش تھیں۔ بهو کے ساتھ ان کی اچھی نبھ رہی تھی۔ اسٹے مموقت بیں گرملوطاز مین اس کے گن گانے گئے تھے۔ میں گھرملوطاز مین اس کے گن گانے گئے تھے۔ وہ اپنی طرف سے مکمل مطمئن تھی کہ گھروالوں میں اپنا اچھا مقام بناچکی ہے لیکن آج ساجدہ کے رویدے نے اسے جران کردیا تھا۔بات انتیالی معمولی تھی افطار کا سارا بندوبست ایس نے اپنی مگرانی میں كِروايا تقيا- ملازمه بمجھ باتونی تھی اور وہ نیوں ہی آپنے میکے کا تذکرہ لے بیٹھی۔ای وقت ساجدہ وہاں آگئیں اور انہوں نے ملازمہ کے ساتھ اس کے ہنسی نداق اور

کی باتوں سے تکلیف ہوئی تھی۔ یا نہیں رباب اس کے گھروالوں اور اپنے شوہر پہ ایسے تھت کیوں لگارہی سے

' دکمیا ہوا تہماری طبیعت تو ٹھیک ہے ' یہ منہ کیوں اترا ہوا ہے۔ "سر فراز کمرے میں آیا تواسے کمری سوچ میں پایا۔ کیا اسے سر فراز کو آج کی بات کے متعلق بتانا چاہیے۔ نہیں وہ بلاوجہ پریشان ہوجائے گا اور آگر اس نے ساجدہ سے کچھ کمہ دیا تو وہ شہرینہ سے مزید تالال ہوجا کیں گی۔

''خود پہ قابوباتے اس نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن اس کے لیول کی مسکراہٹ آنکھوں تک نہ پہنچائی۔

'کیا ہوا شہو۔ تم مجھ سے پچھ چھپارہی ہو۔ میں و کچھ رہا ہوں تم آج کل بہت چپ چپ رہتی ہو۔ کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے کہو۔'' وہ اس کی سب سے بردی وُھال تھا ہے سوچ کراہے تسلی ہوئی۔ سرفرازنے اس کا ہاتھ تھام لیا۔

' ' ' میں آئی طرف سے پوری کوشش کررہی ہو کہ یمال کسی کوشکایت کا کوئی موقع نہ دول لیکن پچھ نہ پچھ ایسا ہو ہی جا تاہے جس سے آئی کا موڈ خراب ہوجا تا ہے۔'' وہ بتانا نہیں چاہتی تھی اور سر فراز سننے پہ بھند تھا۔چارونا چارا سے بتانا پڑا۔

و سرفراز مجھے نہیں بتا رباب ایسا کیوں کردہی ہے... وہ ایک مامل سے بولی۔ سرفراز نے بغوراسے دیکھا۔

''سندر بھائی اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرسکتے اتنا مجھے یقین ہے اور ای بھی اس کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ الٹا وہ ہی سیدھے منہ کسی سے بات نہیں کرتی نہ ہی اس نے آج تک اس گھر کو اپنا گھر سمجھا ہے۔'' پتا نہیں سرفراز کا بنی بمن کے خلاف سن کر کیار دعمل ہو۔ اندر ہی اندر وہ بچھ ڈری ہوئی تھی لیکن پھر بھی س نے ہمت کرکے آج کی ساری بات بتادی۔ ایک سرد آہ سرفراز کے سینے سے خارج ہوئی۔ رباب کی بے وقوفانہ باتوں میں آکر ساجدہ 'شہرینہ کے ساتھ زیادتی کردی اپنی آئی ہے عزتی وہ بھی گھرکے توکروں کے سامنے ہو یاد کھے کراس کی آگھوں میں آنسو آگئے۔
اس نے تو بھیشہ پوری کوشش کی تھی کہ کسی کواس کی ذات سے شکلیت نہ ہو۔ شاید ساجدہ کا موڈ ٹھیک نہیں تھا اس لیے وہ آئی سی بات پہ بھڑک آٹھیں۔
اسے تکلیف تو ہوئی پراس نے نظرانداز کیااور آگئی بار کے لیے اپنی طرف سے اور زیادہ مختاط ہوگئی۔ لیکن ساجدہ کی طرف سے ہو ترتی کا بیہ سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ وہ معمولی معمولی باتوں کا ہمانہ بناکر اسے ملاز موں ہوا۔ وہ معمولی معمولی باتوں کا ہمانہ بناکر اسے ملاز موں مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی سب باتوں کو در گزر کرتی مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی سب باتوں کو در گزر کرتی مؤن بربات کررہی تھیں۔ شہرینہ کود کھ کران کے منہ کا فون بربات کررہی تھیں۔ شہرینہ کود کھ کران کے منہ کا زاویہ بیک دم گڑا اور انہوں نے شہرینہ کو بغیر کسی بات

گھرے قصے کمانیاں کرنے یہ اسے بے نقط سائیں۔

دمیری بنی پہ تمہارا بھائی ظلم کے بیاڑ تو ڈرہا ہے۔
گریس اس کی دو کوڑی کی قدر نہیں اٹھاتے تمہارے
ال باب میری نازوں سے بلی بچی رو رو کر ہلکان
موربی تھی اور تم یہال موجیس کرربی ہو۔اس حویلی
کی الکن بنی ہوئی ہو۔ جھے پتا ہے یہ سب اس زن مرید
کی مالکن بنی ہوئی ہو۔ جھے پتا ہے یہ سب اس زن مرید
کے سریہ ہورہا جو ہوی کی خاطر بسن کو تو بھول ہی جیھا

' ' شهرینہ جرت سے ان کامنہ تکی رہی جو ناجانے اس پے 'اس کے بھائی اور اس کے والدین پہ کیسے کیسے الزابات لگارہی تھیں۔ جہال تک وہ جائی تھی رہاب نے سرال میں تعلق بہت محدود رکھا ہوا تھا۔ وہ نہ تو گھرکے کئی کام میں دلچین ظاہر کرتی تھی ناہی فرخندہ کے سیدھے منہ بات کرتی تھی۔ اور تو اور سکندر سے اس کے تعلقات خوشگوار نہیں اس کا اندازہ بھی اسے فرخندہ کی باتوں سے ہو چکا تھا لیکن اس سب کے باوجود وہ بہت انچی طرح جانتی تھی کہ اس کے گھر میں رہاب وہ بہت انچی طرح جانتی تھی کہ اس کے گھر میں رہاب کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہورہی ہے۔ اسے ساجدہ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہورہی ہے۔ اسے ساجدہ

ابناسكون 91 جولائي 2016

## يەشمار وپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

## Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



تھ گیا تھا۔ شرینہ کچھ مٹھیاں بھینج لیں۔کیااس سے زیادہ شرمندگی کالحہ اس رتھا۔ بات کروں گااور رباب کے عاشق کے سینے پہ سرر کھے روتے دیکھ رہاتھا۔ بات شوکت شہوار کے عید میں اب چند دن ہی باقی تھے'عید کی تیاریاں تو خساتھ ساتھ اس کا گھ ' رمضان کی آلہ کے ساتھ ہی شروع ہوجاتی ہیں۔

کے عاشق کے سینے پہ سرر کے روتے دیار رہاتھا۔
عید میں اب چند دن ہی باتی تھے عید کی تیاریاں تو
رمضان کی آمد کے ساتھ ہی شروع ہوجاتی ہیں۔
سرفراز نے شرینہ کو اس کی مرضی کی شاپنگ کروائی
تھی۔ ساجدہ اور شہرینہ کی خواہش تھی کہ سکندر بھی
رباب کو اپنے ساتھ لے جاکر عید کی شاپنگ کروائے
آخر یہ ان دونوں کی آیک ساتھ پہلی عید تھی۔ جب
ان دونوں کی شادی ہوئی تھی سوائے اس کے
والدین کے تھے وہ فرخندہ کو افکار نہیں کرسکا تھا لیکن
جانتا تھا رباب اس کے ساتھ نہیں جائے گی۔

ساجدہ نے بہت پارسے اسے سکندر کے ساتھ شاپنگ پہ جانے کے لیے راضی کرناچاہا ور چرت اگیز طور پہ وہ مان گئی تھی۔ بسرحال سکندر مطمئن تھا شاید اسی طرح ان کے درمیان برف تبھلنے لگ وہ سیاہ رات اب تک ان وہ نول کی زندگ سے نہیں گئی تھی بلکہ رباب کا رویہ سکندر کو پچھ بھی بھولنے نہیں وہتا تھا۔ پہلی نظر میں اس کو پہندیدگی کی سند دینے کے تھا۔ پہلی نظر میں اس کو پہندیدگی کی سند دینے کے باوجود سکندر کے لیے اس پچ کو قبول کرنا نہایت باوجود سکندر کے لیے اس پچ کو قبول کرنا نہایت نظیف وہ تھا کہ اس کی بیوی کی اور سے محبت کرتی تکلیف وہ تھا کہ اس کی بیوی کی اور سے محبت کرتی

' دع سٹاپ اٹ رہاب۔"وہ دھاڑا۔ رہاب نے یک دم رونا بند کردیا۔

"بند کروید تماشا سب لوگ ادهر ہی دیکھ رہے ہیں۔" اس کے وجود کو خود سے برے دھکیلنا رافع نمایت غصے میں اسے دیکھ رہا تھا رباب تو رباب خود سکندر بھی جیران رہ گیا۔

"رافع ... میں ... وہ"-اسے سمجھ نہیں آیا وہ اس وقت کیا کھے بیہ وہی فخص تھا جو اس سے بے تحاشا محبت کادعواکر آتھا۔

"نہ تو حتہیں اپنی عزت کا خیال ہے نہ اپنے باپ ک'لیکن میری عزت کی دھجیاں تومت اڑاؤ۔ ''الفاظ

تھیں۔ سرفراز ساری بات سمجھ گیا تھا۔ شہرینہ کچھ نہیں جانتی تھی لیکن سرفراز باخرتھا۔ ''تم فکر نہ کرو' میں امی سے بات کروں گااور رباب کو بھی سمجھاؤں گا۔''اسے یہ بات شوکت شہریار کے کان میں ڈالنی ہوگ۔ رباب اپنے ساتھ ساتھ اس کا گھر بھی خراب کر رہی تھی۔ ساجدہ کو اپنی جھوٹی کہانیوں سے بے وقوف بنا کروہ اپنے ہی پیروں پہ کلماڑی مار رہی تھی۔

# # #

وہ اوپر والے فلور پہ تھی جب اجانک اسے وہ نظر
آیا۔ نچلے فلور پہ بہت سے لوگوں کے در میان اس
شاسا چرے کو پہچانے میں اسے ایک منٹ بھی نہیں
لگا تھا اور پھروہ وہاں سے پاگلوں کی طرح بھاگ۔
سیڑھیاں تیزی سے بھلانگتے وہ پھولے ہوئے سائس
کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ خوشی 'بے بقینی'
جوش' غصہ۔ اس ایک بل میں کئی جذبے اس کے
اندرائد آئے تھے۔ وہ ویسائی تھا۔ بالکل نہیں بدلا تھا۔
رباب کو دیکھ کر ایک بل کے لیے اس کی آ تھوں میں
رباب کو دیکھ کر ایک بل کے لیے اس کی آ تھوں میں
رباب کو دیکھ کر ایک بل کے لیے اس کی آ تھوں میں
ناگواری میں بدل گئی۔

اواری البال ہے۔ میں اس رات کتنی دیر تمہاراانظار کتی رہی ۔ تم نے وعدہ کیا تھا تا مجھے کہ تم مجھے لینے او گے۔ "وہ ایک سانس میں کی سوال ہو چھتی رافع سے خاطب تھی جو اس سے دوقدم کی دوری پہ خاموش کھڑا تھا۔ اس کا چرہ بے تاثر تھا۔ رہاب کی آئکھیں ہے افتیار چھلک گئیں۔ مال میں لوگوں کا آئکھیں ہے افتیار چھلک گئیں۔ مال میں لوگوں کا مجمع میں نہیں آیا وہ اس کو کے تو کیا کے۔ مگن تھا۔ اسے تو یوں بھی اردگر دی خبر نہیں تھی۔ مگن تھا۔ اسے تو یوں بھی اردگر دی خبر نہیں تھی۔ مان دو قدموں کا فاصلہ رہاب نے کب عبور کیا ہم وہ ان دو قدموں کا فاصلہ رہاب نے کہ عبور کیا ہم وہ تو کیا ہے۔ اس کے سینے میں منہ دیے زارو قطار رونے گئی وہ سمجھ اس کے سینے میں منہ دیے زارو قطار رونے گئی وہ سمجھ تریل اور غصے کے عالم میں اپنے دونوں ہا تھوں کی تذکیل اور غصے کے عالم میں اپنے دونوں ہا تھوں کی تذکیل اور غصے کے عالم میں اپنے دونوں ہا تھوں کی

ابنار کون 92 جولائی 2016

آسرے یہ ہی توسب کھ کروہی تھی۔ کیا کھ نہیں کیا تھا اس نے اپنی شادی توڑنے کے لیے۔ سکندر سے بدتمیزی اس کے گھروالوں سے بے اعتنائی ساجدہ کے وریع شرینه کی زندگی میں زہر کھولنا جاہا۔ اس کے گناہوں کی فہرست طویل تھی اور بیہ محص جس کے کیے وہ اپنی عی تظرول میں کر گئی دہی اس کی تذکیل کررہا

وسیںنے تہاری زندگی خراب نہیں کی الثائم میرا ستقبل برماد کرنے یہ تلی ہو۔جو ہوا اسے بھول جاؤ ویسے بھی میری شادی ہو چکی ہے اور میں دو تین اہ تک امریکہ جارہا ہوں۔"اچانک رافع کے چرے کا رنگ بدلا۔اس کی تظروں کے زاویہ کی تھلید کرتے ہوئے رباب کی نگاه ایک دراز قد مجست جینز اور کی شرب میں ملبوس عام شکل وصورت کی اڑکی پریزی \_ رباب کو رافع كى اس غير موتى مولِي حالت كى دجه سنجھ آئى۔ '' ثمّ أيك أنتهائي گھڻيا اور خود غرض انسان ہو رافع۔"اس کی بات کو نظر آنداز کرتے ہوئے برفع نے اینے ماتھے یہ آئے لیننے کے چند قطرے ہو تھے اور تیزی ہے اس لڑکی کی طرف چلا گیا جو جانچتی تظروں سےرباب کود مکھ رہی تھی۔

«ثم يهان مواور مين تنهيس هر جگه ديکھ چکي مول<sup>ا</sup> كون بيرارى ؟"امركى كبو ليج من يوجها جانے والاسوال رباب کے کانوں سے عمرایا۔

"اولدُ يونيورشي فيلو كيشس كو-"اس كالماته تقام رافع تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ رباب اسے نا قابل لقین حیرت سے دیکھتی رہی۔اس کی آنکھوں۔فایک بإر پھربرینا شروع کردیا تھا۔وہ اب بھی اسی ججوم میں کھڑی تھی 'اپنا تھرایا ہوا وجود کیے۔ بے حیا۔ بے وقوف .... اس محوماغ میں کوڑے برس رہے تھے اور بھراس کی نگاہ سکندریہ پڑی جوایک خاموش تماشائی کی طرح ہے تاثرِ کپرے کے ساتھ اس کود مکھ رہاتھا۔ اس کی آنگھول میں بے بسی تھی۔ اچانک رباب کو بورا مال گھومتا ہوا محسوس ہوا۔اس کی ہ تھوں کے گرد اندھیرا چھانے لگا 'اسے لگا اسے کسی نے بے

تصے یا کوڑے۔اس کی آواز دھیمی تھی کیکن اس کے چرے کے ماڑات سی جی کررہاب کو شرمندہ کررہے

"يملے تو گھرے بھاگ كرتم نے اپنے باپ كى عزت كو تاراج كيااوراب يهال پنج چورام بجھے رسوا کررہی ہو'اتن سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی جبِ میں اس رات سیس آیا تو اس کاصاف مطلب ہے کہ میں تم سے شادی سیس کرنا چاہتا۔"وہ یے بیقینی اوراحساس ندامت میں گھری اس کود مکھر ہی تھی۔ ''وہ بھی اس صورت میں جب تمہارے والدین اس رفية كے كيے راضى نہيں۔"اس باراس كى آواز

وہ ریاب کی بجائے اسپنے ارد کردد مکھ رہاتھا۔اس کی نظریں کئی کو کھوج رہی تھیں۔ سکندر بے حس و حرکت کھڑا اس ساری صور تحال کو سمجھنے کی کوشش كردماتها-

' فتوکیا ہے کو مجھ سے محبت نہیں ۔ توبابانے تھیک کما تھا۔۔ تم ان کی دولت۔۔ " وہ آدھے اد حورے ٹوٹے بھوے جملے بولتی اب بھی اس کو د مکھ رہی تھی۔اس کا انداز خود کلامی والا تھا۔وہ اس وقت خود کو یقین دلارہی تھی کیونکہ اب تک حقیقت سے نظرين جرائے وہ جس كى پرستش ميں سارى دنيا كوچھوڑ چکی تھتی۔ محبت کابت بردی ہے در دی سے یاش باش ہوا

'گھرسے بھاگی ہوئی لڑکی ہے شادی کرنے کا مطلب این ہاتھوں اینے آپ کو ساری دنیا کے سامنے رسوا کرنا ہو تا ہے۔۔ اور یوں بھی تمہارے باب بھائی نے پالگای لیناتھا۔"

'مجھے گھرسے بھاگنے پر مجبور کرنے والی تمہاری منہ زور محبت تھی رافع۔"

' دیکھو رہاب' میں تمہاری محبت میں اپنی بہنوں کا مستقبل تاريك نهين كرسكتاتها-"

اور میری زندگی خراب کرسکتے تھے؟"وہ بہت بری طرح ٹوئی تھی۔اس تمام عرصے میں وہ اس کی محبت کے

ابناركرن 93 جولاني 2016

اپنی مال کی خواہش پر اپنی بیوی کو عید کی شاپنگ کروانے ٹکلانھا۔

"بے دوائی لے لواور ریسٹ کرو 'تم بھتر محسوس کرو گ-"اسے آرام کی ضرورت تھی۔وہ شدید دہائی دباؤ کے زیر اثر تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس کا سامنا ایک انتہائی تلخ حقیقت سے ہوا تھا۔ اس کی خواہشات اور احتقانہ محبت کا ہلبلا ہے در دی سے پھوٹا تھا۔ اسے سنجھلنے کے لیے وقت در کار تھااور سکندر اسے یہ وقت دینا چاہتا تھا۔

" " آپ کمال جا رہے ہیں۔" اس نے بلیث کر ویکھا۔ وہ فکر مندی سے سکندر کو دیکھ رہی تھی جو کمرےسے باہرجارہاتھا۔

میں باہر ہوں "تم آرام کرو- حمیس آرام کی ضرورت ہے۔"وہ سنجیدہ تھا۔رباب بے چین ہوئی۔ وديوچين كے شيس وہ كون تھا؟"اس كى خاموشى رباب كواندرى اندرمارى محى-وه بھى توومال موجود تھا۔ اس نے بھی توسب کھے دیکھااور سناہو گا۔ پھروہ اسے کچھ کہتا کیوں نہیں۔وہ اس کی بیوی تھی اور سر عام البين عاشق كے ليے بي تاب مورى تھي۔ اور پھر ...وہ اسے چھوڑ کیا۔ رہاب نے زور سے آنگھیں بند کرلیں۔ پلکول یہ آنسووک کی بوندیں جیکنے لگیں۔ " تمهاري طبيعت بحر خراب موجائے كي رباب و کھ مت سوجو اور سوجاؤ۔"اس نے بے بھنی سے سكندر كود يكصاجوا بن انگلى كى بوروں سے آنسوۇں كے قطرے سمیٹ رہا تھا۔اہے تو ناراض ہونا جاہیے تھا' چننا چلانا چاہیے تھا۔ای مخص کی پاگل محبت میں وہ سکندر کی زندگی کو عذاب بنا رہی تھی نا۔۔ پھر کیویں وہ اس بيه طنزيه بنسي شيس بنس ربا-وه طلاق جابتي تقي-ہاں شادی کی پہلی رات اس نے یمی کما تھا سکندر سے ... تو چروه اب اسے كيول شيس جنا باكه وه اسے طلاق دے رہا ہے آب بتائے وہ کس کے پاس جائے گی؟ لیکن وہ خاموش تھا۔ ہمیشہ کی طرح پر سکون۔ نہ کوئی طِیعنہ مارا تھانیہ آس کِی ہث دھری پیر أسے باتیں سائی تھی۔ رباب کو اس کی خاموشی سے وحشت ہو رہی

# # # #

''کیسی طبیعت ہے۔''اس کی آنکھ کھلی توخود کو بستر پہ پایا۔ سکندر اس کے پاس فکر مندی سے جیٹھا تھا۔ ''کمرے کی اجنبی فضا میں رباب کو یہ سمجھنے میں کچھ وقت لگا کہ وہ اس وقت بیڈروم میں ہے گریہ اس کا کمرہ 'اس کابستر نہیں تھا۔

''فیک ہوں۔''اس کا سرشدید دکھ رہاتھا۔نقابت سے بدن ٹوٹ رہاتھا۔ سکندر اب بھی فکر مندی سے اسے دیکھ رہاتھا۔اس کی نظروں کے حصار میں اپنا بے تر تیب وجوداسے کچھ عجیب سالگااوروہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ '' تیہ جوس کی لو۔'' بیڈ سائیڈ ٹیبل پیچند دوائیاں اور اور بج جوس کا گلاس دھراتھا۔ رہاب نے بنا کسی تامل کے ٹھنڈ اگلاس بونٹوں سے نگالیا۔

کے ٹھنڈاگلاس ہونٹوں سے لگالیا۔
" یہ کون می جگہ ہے۔" وہ مجس تھی۔شریس یہ
کو تھی سکندر کی ملکیت تھی جو حال ہی میں اس نے
فیکٹری کا چارج سنجھالنے کے بعد خریدی تھی۔ کمرہ
ویل ڈیکوروٹڈ اور ماڈرن فرنیچرسے آراستہ تھا۔
" تمہماری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے میں
نے واپس جانے کاپروگرام کینسل کردیا۔" وہ خاموش
رہی۔ سکندراسے کیا بتا تا اس بکھری حالت میں اسے
گھرلے جاکروہ اسپے والدین کو کیا صفائی دے گا۔وہ تو

ابنار کون 94 جولانی 2016

كتنا آسال تھا تيرے جرميں جينا جانال پھر بھی اک عمر تکی جان سے جاتے جاتے ومتم كسي منى سے سنے ہوسكندر ؟ ديو تانہيں انسان بنو ...."وہ کمرے میں تناتھا اور رباب کے لفظوں کی بازگشت اس کی ساعتوں ہے فکرار ہی تھی۔اس کاسر وردے پھٹا جارہا تھا۔ کمرہ سگریٹ کے دھویں سے بھرا مواتھا۔ سکندرانی بریشانی این بے بسی اس دھویں میں اڑانا چاہتا تھا۔ سوچوں کے اس بھنورے لکانا جاہتا تھا۔ آج جو بھی ہوا وہ غیر متوقع تھا لیکن پچھلے عجیرے عرصے ہے اس کے ساتھ جو پچھے ہوا اس کی بھی توقع کہاں ° وہ اسے کیے سمجھا آدرہ آ ہونا آسان ہے انسان ہونا مشكل ... اوروه ديو تانسيس انسان اي ب-"میں حمہیں کیسے بتاؤل رباب میرے سینے میں جھی ول ہے اور بدفتمتی سے دہ دھڑ کتا بھی ہے۔"آیک تلخ ہنسی نے اس کے لیوں کا احاطہ کیا۔ در دجب جد سے كزر اب تو تكليف مبين بنسي آتي ب وه لوگ جو ود مرول كي چھوٹي چھوٹي خوشيول كاخيال ركھتے ہيں ووسرول کے دکھ ورد کا سوچتے ہیں وہ کس قدر حساس موتے ہیں اس کا کسی کواندازہ نمیں ہوتا۔ سکندر کاوجود بھی اس حماس مٹی سے گندھاتھا۔اس بھی تکلیف ہوتی تھی پروہ اپنی تکلیف بھی ظاہر نہیں کر ناتھا۔ وہ بیشہ سے ایسائی تھا 'اسے مل کی بات 'انی خواہشات 'این تکلیفیں اس نے بھی ظاہر سیس کی میں۔اس کی خواہشات محدود تھیں 'اس کی زندگی کا محور بیشہ ہی اس کے اپنے رہے تھے۔ اپنی بس کی خوشیوں کی خاطرات اینا اب قربان کرنا ہر گز عجیب نهیں لگا تھا کیونکہ ناریج کواہ ہے۔ بہنوب کی خوشیوں کے لیے بھائیوں نے بوے سے بردی قربال دی ہے۔ وہ اس شادی ہے خوش تھا اس وفت تک جب تک وہ رباب سے خمیس ملا تھا۔ ایر هیری رات میں وہ يىلى ملا قات سكندر كاسكون برياد كر منى تفى-اس كادل

س مٹی ہے ہے ہوتم ؟تم دیو تانہیں انسان ہو اتنا كچھ دِمكِھ كرِ 'اتنا كچھ س كر بھي خاموش ہو-"وہ چلائي \_سكندركى أتكهول من جرب محى-" مجھے گالیاں دو ... مارو مجھے۔ ڈانٹنے کیوں نہیں ہو

سکندر؟ تمهاری بیوی سرعام تمهاری عزت کے ساتھ کھیل رہی تھی ہتم اسے بے شرمی کاطعنہ کیوں نہیں ديتے۔" وہ آئے سے باہر ہو رہی تھی۔ بین كرنے والے انداز میں روتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھوں ے اس کاکالر دبوج رکھا تھا۔وہ اس وقت ایے ہوش مِين سَين تقى ياشايد ابھي موش مِين آئي تقي-''رباب کام ڈاؤن (پرسکون ہوجاؤ)''اپنے کالرے اس کے ہاتھوں کو ہٹائتے اس نے کسی بنچے کی طرح

ومنجمے تمهاری یہ اعلا ظرفی اندر ہی اندر مار ڈالے گى- مى تهارى اتن اچھائى دررونىس كرتى سكندر-تهاری خاموشی مجھے ازیت دیتے ہے۔"وہ ہسٹریائی انداز

یں بربردائی۔ "رباب تہیں ابھی صرف آرام کی ضرورت ہے ہم اس موضوع یہ اس وقت بات کریں گے جب تمهاری طبیعت تھیک ہوجائے گ۔"اس نے المعناجایا لیکن رباب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔اس کے چرے

"كياتم مجھے چھوڑودگے؟ آج جو كچھ ہواوہ سب كو بتا دو کے جی اس کی آواز میں خونی تھا۔ اس کے ہونٹوں کی لرزش اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ بری طرح وٹ کئی ہے۔ سکندر نے نری سے اپنا ہاتھ اس کے

"سوجاؤ رباب الس گذفاريو-" (يه تمهاربي ليے بهتر ہوگا) وہ کمرے سے جاچکا تھا اور وہ اب تنہا تھی۔ جانے سے پہلے سکندر نے لائٹ بند کی اور نائٹ بلب جلا دیا۔اس نے تدھال ہو کر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا لى - آج كى رات بهت بھارى تھى۔

ابنار کرن 95 جولائی 2016

چیج چیچ کر کمہ رہا تھا ہاں یہ وہی ہے جس کی اسے بمیشہ

تیک سکندر سے نظریں ملانے کا حوصلہ نہیں رکھتی می-اس میں تو اس سے معافی مانکنے کی ہمت بھی میں بھی اور اسے لگیا تھا سکندر کواس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آخراس کامقام بی کیاتھا سکندر کی زندگی میں ... وہ پہلے دن سے اس کے لیے مسائل کھڑے كرتى رى مقى- يجه عرصه يملك ده خود جابتى تقي سكندر اسے چھوڑ دے۔ اس وقت اس کے سریہ پاکل بن

حقیقت سے کوسول دوروہ رافع کے فریب کو محبت تمجھ کراینا گھراجاڑنے کے دریہ تھی پر آج وہ ایسانہیں چاہتی تھی۔ سکندر کی اعلا ظرفی نے اسے ہرادیا تھا۔وہ اب بھی خود غرض تھی اب بھی فقط اپنے لیے ہی سوچ ربی تھی۔ رافع کے ہاتھوں دھتکارے جانے کے بعد اسے سکندریے جس انداز میں سنبھالا تھا وہ اس کی احمان مند تقی-

میں سیری کے اور ہے۔ "مہیں اپنی عیدی کیسی گئی۔"شهرینه کی آواز پہوہ اپنی سوچوں کے بھنور سے باہر نگل۔

ساجده نے اس کے لیے ڈھیروں سامان اکھا کیا ہوا تفا۔ رنگ برنگی جھلملاتی رہتی چوڑیوں پر انگلیاں پھیرتے اسے سکندر بے تحاشایاد آیا تھا۔وہ چھلے جار پیرے سے سرر بیلی تھی۔ آخری بار اس کی دن سے اس سے نہیں ملی تھی۔ آخری بار اس کی سکندر سے باتِ دو دن پہلے ہوئی تھی جب اس نے اینے میکے آنے کی اجازت مانگنے کے لیے اسے فون کیا تھا۔ وہ بہت حیران ہوا تھا کیونکہ بیہ سکندر کواس کی پہلی كال تھى-وەچاردن سيے بركھا-اس نے يى ساھاك وہال کام بہت زیادہ ہے لیکن پتا نہیں کیوں رباب کو لگتا تھا سکندر اس سے دور رہنا چاہتا ہے۔ "شایدوہ جلد مجھے چھوڑدے "...بیرخیال اس کواندر تک ہلا گیاتھا۔ ' '' کن خیالوں میں تم ہو 'سب ٹھیک ہے تا۔۔۔" شهرینہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ریاب نے شرمندہ نگاہوں سے شرینہ کو دیکھاجس کی زندگی بے سکون کرنے کی اس نے پوری کوشش کی تھی۔

" میں تم سے معانی مانگنا جاہتی ہوں شہرینہ 'اپنی بے وقوفی میں بہت غلطیاں کی ہیں میں نے۔"رافع کی

سے تلاش تھی۔ دورن بعد اس کی شادی تھی اور فقط دو ون پہلے وہ ایک اجنبی لوکی کی محبت میں بری طرح كرفنار موكياتفا\_

كياعجيب قسمت تقي وه بن مانگي دعاكي طرح اس كي زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔وہ اس کی زندگی میں تو آ گئی تھی لیکن سکندر اسے یا نہیں سکا۔اس کے مل میں کوئی اور تھا۔ اس کی جاہت کوئی اور تھی۔ اس رات سكندر ثوثا بكهرا اور خود كوسميث كرايك بار پهر سب کے سامنے خوش ہونے کی اداکاری کر بارہا۔وہ اس سے تعلق خم کرناچاہتی تھی اور سکندراس کی ضد

کیاوہ بیرسب فقط شہرینہ کے لیے کر رہاہے؟ کئی پار اس نے خودسے سوال کیا۔جواب تفی میں تھا۔سچائی کھ اور تھی۔ اسے رباب سے محبت تھی اور اس محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کروہ اس کی ہرید تمیزی کو در گزر کررہا تھا۔وہ اے حاصل کرچکا تھا پر پورے دل سے پانا چاہتا تھا اور ایک نقط یمی طریقہ تھا اس کے دل ہے رافع کی بے و قوف محبت نکال کراینی جگہ بنانے کا وه است وقت دے اور میں وہ کررہاتھا۔

یکن آج جو پچھ ہوا وہ اس کے لیے بہت برماز ہنی شاك تھا۔ وہ اس كے ليے سب كھے كر سكتا تھا يربيد اعلا ظرفی کمال سے لا آگہ اس کی رافع کے لیے بے اختیاری دیکھ پاتا۔ وہ سب جو نظروں سے او جھل تھا آج اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ کسی سے محبت ہونا ایک بات ہے پر اس محبت میں اس کے ہاتھوں اپنا استحصال سهنا اوربات .... اسے نگا آج اس كا استحصال

" كَيَالَمْ مِحْ جِهِورُ دوك ؟" أنكصيل بند كيس تو رباب كاخوف زده چروسائے آگيا۔ اس نے گھراكر المنكفيل كھول ديں۔

اك اور اذيت بحرى رات ايك بي جهت تلے ان رونول في ووالك مرول من جاك. كركزاري تقي

اس بات کوایک ہفتے سے زیادہ گزرچکا تھا۔وہ اب

🔫 ابناركون 96 جولاني 2016 ⊱



جھوٹی محبت میں اندھی ہو کراس نے سب کوہی وکھ بسے زیادہ تکلیف اس نے جس ک دى تقى ده اس كومعافى ما تكني كاموقع دينے كو بھى تيار نہیں تھاشاید اس کیے اس سے دور چلا کیا تھا۔ "جوہو گیااے بھول جاؤ۔سب کچھ نے سرے ے شروع کرو-انسان خطاکا پتلاہے ہم جلدبازی میں کھے ایسی حماقتیں کردیتے ہیں جو ہارے اپنوں کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں کیکن رباب صبح کا بھولا آگر شام کو گھر آجائے تواہے بھولا نہیں کہتے۔ ہمارے الول مين تمهارے ليے اب بھي بہت جگہ ہے۔"وہ رباب کو شرمندہ نہیں کرنا جاہتی تھی۔اس سے اس کا وہرارشتہ تھااوروہ اسے ہر طرح سے عزیز تھی۔جن دو اوگوں ہے اس کا تعلق تھا وہ اس کے بہت پیارے تھے۔ بھروہ خود بھی محبت میں اس مرحلے سے گزر جلی فی۔ سرفراز کی محبت میں وہ بھی توبہت دور تک جاسکتی تھی مگروہ خوش قسمت تھی' سرفراز محبت نبھانا جانتا تھا۔اس نے اسے عزت اور مان کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔

" تہاری سکندر بھائی ہے بات ہوئی؟" رباب کے چرے کی اواس بردھ گئے۔اس نے تفی میں سرملایا۔ " شاید سکندر تو میری صورت مجمی دیکهنا نهین چاہتے ہیں۔"اے وہ وفت یاد آیا جب سرفرازاہے ہے آیا تھا سکندر دو دن سے شہر میں تھا اور وہ اس بار اس کی منتظر تھی۔ بھی اس کی موجودگی اسے بے زار رتی تھی اور اب کے اس کی غیرموجودگی اسے بے سکون کررہی تھی۔ ساجدہ جاہتی تھیں کہ عبدسے <del>پر</del> ایک دو دن ده اس کے پاس رہے۔ وہ جاتا نمیں چاہتی ھی۔ اس نے بے اختیار سکندر کو کال کی - شایدوہ

" مجھے کیا او اض ہو سکتا ہے ' تہیں اپنے پر بنٹس کے گر جانے کے لیے میری اجازت کی ضرورت نہ پہلے تھی اور نہ اب ہے۔ تم جب تک چاہو وہاں رہ علی ہو۔ "اس کالہجہ کمبیر تھا۔ وہ شاید سأته سائه كوئي كام بهى كرربا تقايا بجروه جان بوجه كر

ابناركون 😗 جولائي 2016 🤗

# # #

افطار کے بعد وہ چھت یہ چلی آئی تھی۔ ایک وہ وقت تھاجب وہ بہاں سے جاتا نہیں چاہتی تھی اور آج سے وقت تھا کہ وہ اپنے گھروالیں جاتا چاہتی 'سبسے معانی مانگا چاہتی 'سبسے معانی مانگا چاہتی تھی۔ خاص طور یہ سکندر سے جاند و کھنے کا توبس بہانہ تھا 'وہ اس وقت بچھ کمچے تنما گزار تا جاہتی تھی۔ اپنے اندر کا خالی بن اسے بے چین کررہا تھا۔ آسان صاف تھا۔ ستار ہے تمثم ارہے تھے پر چاند کا تام و نشان نہیں تھا۔ تاریکی برچھ رہی تھی اور اس کے نام و نشان نہیں تھا۔ تاریکی برچھ رہی تھی اور اس کے مانچہ برباب کے اندر کا ضطراب بھی۔

'' بجھے معاف کردیں سکندر 'میںنے آپ کو بہت تکلیف پنجائی ہے ۔۔ میں سراب کو پیج جان کراس کے پیچھے بھالتی رہی اس حقیقت سے قطع نظر کہ محبت تواپنا آپ نجھاور کرنے کی خاصیت رکھتی ہے۔خود غرضی اور ضد محبت تہیں ہوتی۔ "وہ آنکھیں بند کیے خیالول میں سکندرے ہم کلام تھی۔جودہ اسے کمنا چاہتی تھی شاید بھی کمہ پائے یا نہیں پر اس تنائی میں وہ اے سب بتا دینا جاہتی تھی۔ بے افتیار آنسواس کے رخساروں پر بہنے لگے۔اچانک سی کی گرم انگلیوں نے اس کے آیسوؤل کو اپنی پوروں یہ سمیٹا۔وہ اس لمس سے آشنا تھی 'اس نے اس شناساوجود کی خوشبو کو ایی سانسوں میں ازتے محسوس کیا۔ بیے خوشبوایں کے ممرے 'اس کے بسر 'اس کے کپڑوں کا حصیہ تھی 'ب خوشبو ہر جگہ تھی اور رباب کو بیہ مہک اپنی لگتی تھی۔ سکندر کی طرح وہ اس مهک کی بھی عادی ہوتی جا رہی تھی۔اس نے آئی تھیں کھول دیں۔ در آپ آگئے جوہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ

رہاھا۔ ''جھے تو آنائی تھا۔''بائیں ابرواس۔ نے والیہ انداز میں اٹھائی۔ ''سکندر مجھے آپ سے پچھ کمناہے''وہ مضطرب رباب کو نظرانداز کررہاتھا۔ اسے سکندر کے لفظوں نے مایوس کیا تھا۔ اس دن کے بعد اس کے اندر شبہات اور وسوسے اور بھی گہرے ہو گئے تھے۔ کیاوہ بچھے چھوڑدے گا؟

نتیں 'اس نے تو پہلے بھی مجھے نہیں چھوڑا پھراب یوں چھوڑے گا۔

ہاں'وہ مجھے نہیں چھوڑے گاکیونکہ اس طرح اس کی بہن کی زندگی متاثر ہوگ۔ رہاب کے سینے سے سکون کاایک سائس خارج ہوا تھا۔

کین گیابہ سیجے ہوگا۔ کسی کی مجبوری بن کراس کی
دندگی میں رہنا کیا صیحے ہو گا۔ وہ اسے پہلے بھی اپنی
موجودگی سے ازیت دیتی رہی تھی۔ اس وقت وہ اس
سے پیچھا چھڑاتا چاہتی تھی۔ لیکن وہ اب اس کے
ساتھ ہرطال میں رہنا چاہتی تھی اور اب بھی وہ اس
ائٹر ہرطال میں رہنا چاہتی تھی اور اب بھی وہ اس

ابن موجودگ سے تکلیف، ی دےگ۔

"بنی موجودگ سے تکلیف، ی دےگ۔

"کلف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوٹری ہے۔ وہ چھے بھی معاف نہیں کریں گے۔"اس کی آئھیں استی بھوٹری ہے۔ وہ چھک بھی معاف نہیں کریں گے۔"اس کی آئھیں استی بھلے سے لگالیا۔

"ممانی ہیں جانے کی بھی کوشش نہیں کی۔ سکندر ہمائی ہونے جساول رکھتے ہیں۔ میں نے انہیں بھی کے سے نگالیا۔

المائی ہیرے جیساول رکھتے ہیں۔ میں نے انہیں بھی کہ سمیدر کھیا۔ ان کاول بہت وسیع ہے اور اس میں بھی نہیں و کے انہیں بھی اس کے لیے بے تحاشا محبت ہے۔ میں نے ان کی بھی ہے اور اس میں ہم کی سے خوایا ناراض نہیں دیکھا۔ شکوہ شکاران آئھوں میں تمہمارے لیے جذبات دیکھے ہیں۔ ججھے سے خوای میں تمہمارے لیے جذبات دیکھے ہیں۔ ججھے اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤگی تو وہ تمہارا ہاتھ بھٹیس کے بیامید نظروں سے شہرینہ کی طرف ہاتھ بڑھاؤگی تو وہ تمہارا ہاتھ بھٹیس کے بیامید نظروں سے شہرینہ کی طرف ہوئے برامید نظروں سے شہرینہ کی میں۔ اس گھر میں واغل ہوتے ساتھ اس تک پیچی تھی۔ اس گھر میں واغل ہوتے ساتھ اس تک پیچی تھی۔ اس گھر میں واغل ہوتے ساتھ اس تک پیچی تھی۔ اس گھر میں واغل ہوتے ساتھ اس تک پیچی تھی۔ اس گھر میں واغل ہوتے ساتھ اس تک پیچی تھی۔ اس گھر میں واغل ہوتے ساتھ اس تک پیچی تھی۔ اس گھر میں واغل ہوتے ساتھ اس تک پیچی تھی۔ اس شنگی و نے میں واغل ہوتے ساتھ اس تک پیچی تھی۔ اس شنگی و نے میں واغل ہوتے ساتھ اس تک پیچی تھی۔ اس شنگی و نے میں واغل ہوتے ساتھ اس تک پیچی تھی۔ اس شنگی و نے میں واغل ہوتے ساتھ اس تک پیچی تھی۔ اس شنگی و نے میں واغل ہوتے ساتھ اس تک پیچی تھی۔ اس شنگی و نے میں واغل ہوتے ساتھ اس تک پیچی تھی۔

ابنار کرن 98 جولائی 2016

ب تهارے معظر ہیں۔" ریاب کا سر سکندر کے شانے یہ نکا تھا۔اس نے سراٹھایا۔ "میں سب سے معافی مانگ لوں گی 'سب کا بہت ول دکھایا ہے میں نے ممیادہ مجھے معاف کردیں گے؟" سكندر نے اُثبات میں سرملایا۔ ریاب نے برسکون اندازمیں ایک بار پھر سکندر کے سینے میں منہ چھیالیا۔ 'میں دعرہ کرتی ہوں آج کے بعد آپ کواور آپ کے کھروالوں کو بھی شکایت کاموقع نہیں دوں کی لیکن آپ کو بھی ایک وعدہ کرتا ہو گا 'اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کردیں گ۔"اس کے مضبوط بازدؤل کے حصار میں خود کو محفوظ اور مطمئن محسوس كرتياس في خودس عد كيا-"وعده-"اس كى تھلى ريشمى سياه زلفول كوچوم كر سکندرنے تقدیق کی۔

ZW.S اداره توائل فات سىوچنگركىدانى سوچ تگرکی رانی والمحويه قيت -/350 رويے ملگوانے کا پند بالغريز إن والحباك 101 32735021 BU 650 001.37

سكندر نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے شانوں کو بكرااوراس كارخ مورديا-"وہ دیکھو۔" رباب نے اس کی انگلی کے اشارے کی تقلید میں آسان کو دیکھا جہاں پہلی تاریخ کا جاند چىك رېاتفا- عيد كاچاند الميد كاچاند...اس كى روشنى مرهم سمی براس کو دیکھ کر پورا وجود دیکنے لگتا ہے۔ خوِشی کی روشنی مل میں بھرجاتی ہے۔ ریاب نے تکھیں موندلیں اور ہاتھ وعاکے لیے بلند کیے۔ چند لمع خاموثی ہے کزرے۔ سكندراس كے بهت پاس كھڑا تھا اتناكه اس كاشانه سكندرك سيني به نكاففا- دعائيه انداز مي الحصاس کے ہاتھوں کو آئی گرفت میں کیتے ہوئے سکندر نے دو جِرْادُ مُنْكُن اِسْ كَى مُمْلَى كَلا ئيوں مِيں پہنائے۔ رہاب نے آنکھیں کھول دیں۔اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ سکندر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مسکراتے ہوئے ای کودیکھ رہاتھا۔ ایک بار پھراس کے اندر تک جھا تکی اس کی نظریں 'ربایب نے نظریں جھکا دس بير آنگصين جادو ثونا كرنا جانتي تھيں۔رباب كوان جادوی آیکھوں نے اپنے زیر اثر کردیا تھا۔اس کی دنیا بدل می تھی۔ " چاند نظر آگیا۔" سرچھکائے اس نے سکندر کا وهیان بدلنا جاہا۔ اس کے ہاتھ اب بھی اس کے ہاتھوں میں تھے۔ نا اس نے چھوڑا نہ رباب نے چھڑانے کی کوشش کی-چھڑانے کی کوشش کی-ور مجھے بھی ... "سکندر کے ذو معنی الفاظ ہے رہاب نے سراٹھایا۔وہ اس کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہاتھا۔ " آب نے مجھے معاف کردیا؟"اس نے بے چینی تم ہے بہت دریتک خفار منامکن نہیں تھا۔" اس کے لہجے کا ٹھہراؤ رباب کوموم کی مطرح بیکھلا رہا

" مخش سے مشل" ۔۔ اس کے کلالی ہونٹوں پہ

انقى ركه كراس نے اسے روكا وہ اچانك جيپ ہو گئي

ومين منهيس لين آيا مول- گھر چلتے ہيں۔ وہال



مجھی سی ہے آپ نے الیمی کوئی آواز الیما کوئی لہجہ ' جو سننے والے کے لیے بیک وقت مڑدہ جاں فزا بھی ہو اور جاں ستاں بھی جے سننے کے لیے ساعتوں نے تو چکے چکے ہر آن دعا کی ہو'لیکن جے مجھی نہ سننے کی استدعادل نے ہر کھہ کی ہو-اليے میں اگر ایک روز قسمت اچانک ہی ساعتوں

پہ مہان ہونے کی تھان کے تو دل حمال نصیب پہ کیا گزرے گی؟ یقینا" وہی جو اس وقت اس کے ول پہ

كزر كئي تھي بے يقيني كے اولين جھنگے كے بعدوہ اپني تظروں کو اٹھنے سے روک نہ پائی تھی۔ بارش کی جادر یے اس پار 'وہ چند فرلانگ کے فاصلے پیراس کے کمان کو یقین میں بدلنے کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ اسے بوں اچانک اپنے سامنے پاکے طولی کی آ تکھیں ارے جبرت کے تھیل گئی تھیں۔ ومنو فل نوفل جاه!"اس كاساكت ول تيزى سے ڈوب کر ابھرا تھا۔اس کے دیکھتے ہی دیکھتے مقابل نے سرعت ہے دروازہ بند کیا تھا۔اور اس کی جانب قدم برمهائے تصاب این طرف آناد مکھ کے طولی کا بورا وجود كانب المحاتفات اس في تحبرات اپنايي يكاروپڻا بيشاني تک تھینچاتھااور پنجوں کے بل 'زمین یہ مجھرے ہوئے سامان کی جانب چرہ جھکا کے بیٹھ گئی تھی۔ طوبی کو اپنا دل کانوں میں دھڑ کتا سائی دے رہاتھا 'مگراس کے باوجود

وہ نو فل جاہ کے قدموں کی دھک باتسانی محسوس كرسكتي تهى وه چلتا ہوااس كے مقابل آ كھڑا ہوا تھااور طولى حسن كولگاتفاجيسےوقت كى كروش كھم ى كى ہو-'''ایکسکیو زی۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ پ ٹھیک توہیں؟ کوئی چوٹِ تو نہیں گئی؟'' اس کی جھکی نظروں سے سامنے دو جیکتے ہوئے مردانہ جوتے آتھرے تھے لرزتے لیوں کودانتوں تلے دیائے اس نے دھیرے ہے اپنے سرکو تفی میں بلادیا تھا۔ تیز ہوتی بارش کے پیش نظر آنے والے نے بھی اس کے استے ى جواب كوغنيمت جانا تھا۔ وہ فورا" بلينا تھا اور ايك لرِف کو گری اس کی ٹرالی کوسیدھا کرتے ہوئے زمین يه بمحراسامان الحاله الماكراس مين ركھنے لگا تھا۔

"یااللہ! بید یہ کمال ہے آگئے؟"اس کی طرف سے رخ موڑے طولی آہستی سے اٹھ کھڑی ہوئی ی اس کے بورے وجود میں سنسناہٹ سی ہونے لکی تھی۔ کاش کہ محض باون منٹ پہلے تک اسے خود پیر ٹوٹِ پڑنے والی اس افتاد کا ایک فیصد بھی علم ہوجا تاتووہ بھی مرکے بھی بازار کارخ نہ کرتی-اس-تبھی تصور بھی نہ کیا تھا کہ معمول کی طرح طلوع مو في والاون البيخ وامن مين اس كے ليے نو فل جاه ہے ہونے والا مگراؤ کیے ہوئے تھا۔وہ مگراؤجس کی و کا اب نه کوئی امید تقی اور نه ضرورت به چرو الل كى زند كى سے بى منس بكداس كے شرب بھى آیک نہیں وو نہیں بلکہ پورے دس سال پہلے کوچ کر



تھا۔ اس اجانک آروئے والی افتاد نے گاڑی کے ڈرائیور کو بھی بو کھلادیا تھا۔اس نے سرعت سے گاڑی کا رخ موڑا تھا۔ ادھر متوحش ٹی طولی بھی ٹرالی کے میکھے لیکی تھی، مراس کے پکڑنے اور قابو کرنے کے چکرمیں وِزنی ٹرالی ایک طرف کو جھکتی چلی گئی تھی 'اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے سار اسامان بمع اس منحوس ٹرالی کے زمین بوس ہو گیا تھا۔

جِنجلا کی ہوئی طولی چیزوں کو اٹھانے کے لیے نیچے کو جھکی تھی اور تب ہی برستی بارش کے شور میں دور سے ایک آواز آئی تھی۔

"أربو آل رائث؟"اور طولي حسن كولكا تفاجي اس کا پورا دیود پھر کا ہو گیا ہو۔ یہ آواز تووہ نیند میں بھی پیچان علِق تھی۔ تیز ہوتی دھر کنوں کے ساتھ اس نے ایک جھنگے سے سراٹھایا تھا اور نوفل جاہ کو دور کھڑی گاڑی کے پاس استادہ دیکھ کروہ بلکیں جھپکنا بھول گئی

اسے اپنی طرف بردھتا و کھے کے طونی کے ہاتھ یاؤں پھول گئے منتھ<u>۔</u> وہ بری طرح سٹیٹا گئی تھتی۔ کیکن اب جواے این ارد گردایک تیبرے دجود کا احساس ہوا تھا۔ توبیر ساری صورت حال اس کے لیے مزید تکلیف دە اور شرمندگى كاباعث بن كى تھى-

كيابيه ضروري تفاكه وس سال بعد نو فل جاه ياس كاسامنا اليي حالت مين مو مآ- جهال وه مم عقلي اور لابروائي كى عملى تصوير بني كفرى تقى ايول جيسے وہ آج بحتى أيك تادان لؤكى مو-اين حالت زارات ملال ميس مبتلا كرحمى تقنى

"محترم أمي تم سے مخاطب مول؟" اس كى خاموشی مقابل کے غضے کو مزید ہوا دے گئی تھی۔اس نے ایک تیز نظریت بن طونی کی پشت یہ ڈالی تھي اور لمے لمے ڈک بحرتی اس کے سامنے آگھڑی ہوئی تھی۔ طون کی نظریں اس کے چرے سے مکرائی تھیں اور پھر كُوياً بِلِمُنابِهُولَ كَتْي تَحْيِن-

گلابیاں چھلکاتی بے واغ سفید رنگ یہ ہنی س آ تکھیں کیے وہ جو کوئی بھی تھی۔ قدرت کی صناعی کا كيا تھا۔ ايسے ميں سرراہ اس عمراؤ كاخيال بھلا كيے آسكنا تفا؟ ليكن أب جبكه بيرحاديثه وقوع يذبر بهو چكا تفائو اس کابس مہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کی تظروں میں آنے سے پہلے پہلے خود کو کمیں غائب کردے۔ یوں کہ نوفل جاه كونيا بهن نه جلے اور طونی حسن كاوجود مواميں

"ب وقوف نوى ايد كوئى حركت بقى كرف والى؟" معا" اس کی پشت یہ ابھرنے والی غصے میں ڈولی تیز نسوانی آواز نے طونی کے بھٹلتے خیالات کو منجمد کردیا تھا۔ تو کیا نوفل جاہ تے ساتھ کوئی اور بھی موجود تھا؟ المانت کے احساس ہے طونی کا چرو بری طرح جل اٹھا تھا۔ بے اختیار اس کی نظروں کے سامنے چند کیمے پیشتر پیش آنےواتی مصحکہ خیز سورت حال گھوم ملی تھی۔ وہ اپنی یونیور شی سے ایک اہم کانفرنس اٹیند کرکے گھروائیں جارہی تھی۔جبرائے میں اجانک اسے این شهیلی رجاکی منگنی کاخیال اکیانها بخس میں ایک دِن بھی باتی نہ بچاتھا اوروہ تاحال اس کے کیے کوئی تحفہ نہیں خریدیائی تھی۔ مجبورا"اسے گاڑی کارخ قریبی سر مارکیٹ کی طرف موڑنا برا تھا عالا تک موسم کے تيور نھيک ٹھاک خراب ہو <u>تھے تھے</u> مگرچو نکہ وہ مجبور تھی اس کیے گاڑی پارک کرکے اندر چلی آئی تھی۔ جمال گفٹ کے علاوہ اس نے لگے ہاتھوں ضرورت کی اور بھی بہت سی چیزیں خرید کی تھیں۔ یوں یونے مھنٹے بعد جب دہ باہر نکلی تھی تو ناصرِف اس کی ٹڑالی تھیک ٹھاک لدیکھی تھی۔ بلکہ ہلکی پھلکی برسنے والی پھوار بھی تيزر فناربارش ميں تبديل ہو چکی تھی۔

ر قراربار س میں تبدیل ہو چی ہی۔ اپنے نئے سوٹ اور شوز کی بربادی پہ جلتی کلسیتی وہ بوری احتیاط سے آگے بردھی تھی۔ جب اجانک پارکنگ کے وسط میں پہنچ کر اس کا دایال پاؤل بری ظرح پسل گیا تھا۔ گھبرا کرا پنا توازن بر قرار رکھنے کی کوشش میں اس نے پاس کوئری گاڑی کاسہارالیا تھا۔ گراس کی ٹرالی ایس زودار جھنگے کو مسید نیر پائی تھی۔وہ آگے کو تھسلی تھی اور تھسلتی چلی گئی تھی۔ شومئی قسمت اس وقت باركنگ میں آیک گاڑی نے ٹرن لیا

ابنار کون 102 جولانی 2016 😪

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

"وان آسررائز-كيين آپ؟"اس كاتهرابوا اندازنو فل جاه کوچونگنے پر مجبور کر گیافھا۔اس نے ایک مري نظرطوني حسن کے چرے پر ڈالي تھی۔جوبارش مِيں بھيكي موم كى كوئي گڑيا لِگ رہى تھي۔ اسے بوں ايك دم سے اليخ سامنے اے وہ جران رہ گيا تھا۔ ليكن طونی کے چرے یہ کوئی ناثر تودور جرت کی رمق تک نہ ابھڑی تھی بجونو قل کے نزدیک خاصاغیر فطری ردعمل

''میں تھیک ہول۔ تم سناؤ .... گھر میں سب کیسے ہں؟"وہ این مخصوص تھرے ہوئے انداز میں کویا ہواتوطونی کی بیاس ساعتوں یہ پھوارس برسے لگی۔ ''الله كاشكر ب-سب تعيك بين-معذرت جابتي ہول میری وجہسے آپ کو۔

''انس آل رائٹ ِ''نو فل جاہ نے اسے ہاتھ اٹھا کر مزیر کچھ کہنے سے روک دیا تھا۔ طولی بے اختیار خاموش ہو گئی تھی۔ ایک کمھے کو نظریں جراتے ہوئے اس نے مرو تا" مزید کھے کہنا چاہا تھا۔ مرکمنے کو کچھ تھا

"الله حافظ-" چند سيكند كے تنبذب كے بعد طولي نے الوداعی کلمات کہتے ہوئے اس کی طرف یہ مکا تھا۔ طونی نگاہیں چراتی حوصلے ہے مسکرائی تھی اور پھر دھرے سے ٹرانی کیے آگے بردھ کئی تھی۔ ہرملال بھول



شاہکار تھی۔وہ اس میل تصور کی آنکھے سے اینے ظاہری چلیہ کی ابتری کا اندازہ بھی باخوبی لگا عتی تھی۔اس کانیا فيمتى جو ژا بارش ميں بھيگ كرا چھا خاصا برباد ہوجا تھا۔ ٹراؤزر اور دویٹے یہ بڑنے والی گذرے پانی کی چھینٹیں اور بالوں سے فیکٹا یانی اس کی مخصیت کا سارا رکھ ر کھاؤا ہے ساتھ بمالے گیا تھا۔وہ اس مل یقینا "اس کے سامنے بہت عام بہت معمولی سی لگ رہی تھی۔ وہ اس سے نجانے کیا کیا کہ رہی تھی طوبی کو تو صرف اس کے لپ اسک سے ہونٹ ملتے ہوئے

''حد ہوتی ہے۔ تم یہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہورہا!'' اس کا تم سم سااندازلزگی کو زچ کر گیا تھا۔ وہ ایک کھا جانے والی نظر طوبی پہ ڈالتی نو فل کی جانب بردھی تھی۔ ك سامنے سے بنتے بى طوبى بھى خود ميں لوث آئى

کوئی ضرورت نہیں اس بدتمیز لڑی کی ہیلپ کرنے کی نوفی۔ یہ اس کرٹسی (بدردی) کے لائق نہیں۔"اور پانہیں کیوں لیکن نو فل کے سامنے اس كابية تحقيرانه انداز طولي كوسرتايا للكاكمياتها- آخريده كيول خِود کو نو فل جاہ کی نظروں سے چھیانا جاہ رہی تھی؟ کیا لكتا تقاوه اس كا جووه اس كے سامنے اس درجہ المانت محسوس کررہی تھی۔خود کو کھری کھری ساتے وہ ساری احتياط بالائے طاق ركھ كرغصے بلني تھي۔

وانف اراست موچکا) میں نے آپ لوگوں سے مدد نہیں مانگی تھی۔جائیے جاکراپنا کام پیچیے۔نو فل جاہ پہ أیک نگاه غلط ڈالے بنااس نے اُیک جھٹکے سے ٹرالی اپنی جانب تھینچی توسائنے کھڑانو فل ساکت رہ گیا۔ ' مطونی !'' اس کے پکارنے یہ جمال وہ لڑکی چو نکی ' مطونی !'' : ' ن کی تلفظ کا ہے۔ تھی۔ وہیں طوبی نے ایک تکخ نگاہ اس کے چربے یہ ڈالی تھی۔ ان ساحرِ آئے تھوں کو اٹنے قریبِ سے دیکھنے کا موقع اسے آج کہیں دس سال بعد جاکر ملا تھا۔اس کا دل یانی بنے نگا تھا۔ اور اس سے پہلے کہ بیریانی آئکھوں میں جھلملا کے اس کے بھرم کو تار تار کریا وہ اپنے باو قارانداز میں دھیرے سے مسکرادی تھی

ك ابناركرن 103 جولاني 2016

اندازاں نے پہلے بھی نہیں دیکھاتھا۔اس کے برابر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے تکین نے ایک کھوجتی نظرنو فل جاهيه والى تهي جو تشوس ابنا چره خشك كرر باتها-' کون تھی ہیے؟''اس نے اپنالہمہ نارمل رکھنے کی ر روسی ن ب د ہمارے برانے فیلی فرینڈز کی بیٹی تھی۔ "نوفل نے اس کی طرف دیکھے بنا اپنا کام جاری رکھاتھا۔ ''وہ صرف فیملی فرینڈز ہی تھے تا؟'' نگین نے طنزیہ ن نظروں اے دیکھاتونو فل کاہاتھ یک لخت ساکت

'کیامطلب؟''وہ سیاٹ چرو کیے اس کی طرف بلٹا تووه أيك جناتي نگاه اس عي جانب احجمالتي وند اسكرين ۔ ورمیرا مطلب ہے خاصے کم صم سے لگ رہے

اور اس کی بات نو فل جاہ کی بیشانی شکن آلود کر گئے۔اس نے ایک تیز نظر نکین فاروق کے چرسے پر دالى اوركب بينيح كارى اشارت كردى-وہ جو کوئی بھی تھی ان دونوں کاموڈ بری طرح خراب کر کئی تھی۔ اِور یہ بات نکین کے مزاج یہ بے حد گرال گزری تھی۔

چوکیدار کے گیٹ کھولنے پہ طوبیٰ نے گاڑی آگے برمعائی تھی۔ لیکن جوں ہی اس کی نظر ہورج میں ایک طرف کھڑی آئی جان کی گاڑی ہے لکرائی بھی وہ بے

اختیار سر پکڑے رہ گئی تھی۔اس کی زہنی کیفیت کم از كم آس وقت إن كي طنزيه اور تلخ باتول كي متحمل نهيس ہو عتی تھی۔ لیکن چو تکہ اس کے پاس اندرجانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔اس کیےوہ غیاث کو گاڑی میں سے

سامان نکالنے کا کہ کرخود اندر چلی آئی تھی۔ جہاں الونج میں امال جان اور تائی جان کے ساتھ مچھیھو کو بھی

ببيثاد مليه كراس كادل جابا تفاكه وه الشے قدموں واپس

نكل جائے۔

كياتفا باوربا تعالة صرف جداني كاوه زهرجو هرا تحتيقدم کے ساتھ وہ گھونٹ گھونٹ اپنے اندر ا تار رہی تھی۔ اس زہری ملخی کوبرداشت کرناکل بھی محال تھا اور آج بھی ایے سہنا کسی عذاب سے کم نیے تھا۔وہ ضبط کی انتار محى-اس كاول مك مك كرايك بار- صرف ایک باراس کے چرے کوبیٹ کردیکھنے کے لیے مچکل رہاتھا۔جو بچین ہے اس کے اندر سائس لے رہاتھا۔ اورجي دوباره بهمي ويكهناجاني است نصيب مونابهي تفا

مرطوبی حسن پھری نہیں ہوناچاہتی تھی۔اس کیے حیب جانب اپنے ول کو تحلی آگے بردھتی جلی گئی تھ یماں نیک کہ آنسووں کی جھڑی بارش کے پانی کے ساتھ مل کراس کے چرب پر بہنے تکی تھی۔

ہارش اسے سرنایا ہمگو رہی تھی۔ مگر ہمیکنے کا احساس جیسے حتم ہو گیا تھا۔ وہ ایک ٹک دورجاتی طولیٰ حسن کو دیکھ رہا تھیا۔ جو اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اپنی گاڑی میں بیتھی تھی اور اس کی تظروں سے او بھل ہو گئی تھی۔ کب تک کے لیے؟وہ نہیں جانتا تھا۔

اس کے منظرہے غائب ہوتے ہی وہ بھی اس جرت كدے سے باہر نكل آيا تھا، جمال اس كى اجانك موجودگی نے اسے و حکیل دیا تھا۔ نگاہوں کا زاوبیہ بدلاتھا تواہے اپنے دائیں جانب کھڑی تگین بھی نظر آگئی ھی۔جو گھری نظروں سے اسے بی دیلھ رہی ھی-وارے تم اب تک بہیں کوئی ہو؟" اس کے چونک کر کہنے یہ نگین نے اپنی بھنویں اچکائیں تودواین

بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ "" آئی مین بھیکنے كى بجائے گاڑى ميں چل كر بيٹھتى نا-" "تم بھی تو بھیگ گئے ہو۔"اس کا جنا تا ہوا انداز

نو فل جاہ کو ایک بل کے لیے خاموش کروا گیا۔ "ہاں۔ ہم دونوں ہی بھیگ گئے ہیں۔" بے ماثر کہے میں کہتاوہ پلٹ کراپنی گاڑی کی طرف چل دیا۔ تو

لین کی صبیح پیشانی په بل نمودار هو گئے۔ نو فل کابیہ

بیوٹی بکس کا تیار کردہ

سوي الميرانل

## SOHNI HAIR OIL



تيت-/120 روپ

سودی میسیرال 12 بری بداد کا مرکب به ادراس کی تیاری کے مراحل بہت مشکل بیل بدار تھوڑی مقدار ش تیار ہوتا ہے میدیا زار ش یاکسی دوسرے شمرش دستیا بہلی ، کراچی میں دی خریدا جاسکتا ہے ، ایک بوالی قیت مرف - 1200 دو ہے ہے ، دوسرے شہروائے می آڈر بھیج کر دجٹر ڈیارسل سے منگوالیں ، دجٹری سے منگوانے والے منی آڈر اس حساب سے بھوائیں۔

نود: الى ش واكرة ادريكك بارج عال ين-

### منی آڈر بھیمنے کے لئے ھمارا پتہ:

یوٹی کس، 53-اورگزیب ارکیٹ ، سینڈ طورہ ایم اے جتاح دوڈ ، کراچی دستی خریدنے والے حضرات مدوینی بیٹر آٹل ان جگہوں سے حاصل کریں یوٹی کس، 53-اورگزیب ارکیٹ ، سینڈ طورہ ایم اے جتاح دوڈ ، کراچی مکتبہ وعمران ڈا بجسٹ، 37-اددوبازار، کراچی۔ فن نبر: 32735021 ' السلام علیم۔'' مرآگیانہ کرنا کے مصداق وہ مرے مرے قدموں سے آگے بڑھی تھی۔ اس کی آواز پہ تینوں خواتین نے پلٹ کراس کی طرف دیکھا تھا۔ اور اسے اس برے حلیعے میں دیکھ کربے اختیار چونک گئی تھیں۔ '' وعلیم السلام سے تم اتنی بھیگ کیسے گئیں بیٹا؟'' امال جان کی آواز میں تشویش آئی تھی۔ لیکن اس سے

''وقعیم السلام سید تم این بھیک کیسے کئیں بیٹا؟'' امال جان کی آواز میں کشویش آئی تھی۔ لیکن اسسے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی چھچھو کی سپاٹ آواز نے اسے ان کی طرف دیکھنے یہ مجبور کردیا تھا۔ دئی اسس تر میں منتر ہوں''انسس سے سامہ ا

"کمال سے آرہی ہو تم؟"اس کے سلام کا جواب وید بناوہ سیدھا اپنے مطلب کی بات پہ آئی تھیں۔ طوبی نے بامشکل تمام اپنی ناگواری کو چرے پہ آنے سے روکا تھا۔

د مونیورئے ہے۔ "
د اس وفت ؟" آئی جان نے اس کے چرہے ہے
نظریں ہٹاتے ہوئے گھڑی کی طرف دیکھا تھا۔ جہاں
شام کے 6 بجنے والے تھے۔ انہوں نے ایک جہاتی نگاہ
اس کے چرے پید ڈالی تھی۔ جسے طوبی نے حوصلے سے
نظرانداز کردیا تھا۔

کی معنی خیزی کو نظرانداز کیے وہ مخل ہے ہوئی۔ تو ہائی جان کے لیوں پہ استہزائیہ مشکراہٹ آٹھسری۔ ''یہ شانیک بھی کیا کانفرنس سے کی ہے؟''ان کا چوٹ کر تا انداز طوئی کاخون کھولا گیا تھا۔ مگراس نے ممال ضبط سے خود کو کوئی تلخ بات کہنے سے رو کا تھا۔ بروں سے بدتمیزی اس کی تربیت کا حصہ نہ تھی۔ ''میں وہاں سے فارغ ہو کے بازار چلی گئی تھی۔''

ابناركون 105 جولائي 2016

اس كاجواب امال جان كوغصه دلا گيا تفا- ميه كوئي موسم تفابازار جانے کا؟انہوں نے ایک تیز نظراس پہ ڈاکتے ہوئے جیشھانی کی طرف تھا۔

ومیں نے ہی ایسے فون کرکے کما تھا بھابھی۔ کچھ ضروری چیزیں لائی تھیں۔"اماں جان کی مداخلت پہ طوبیٰ کی نظریں بے اختیار مال کے شفیق چرے یہ جاتھری تھیں۔ جو خود بھی یقینا"اس ہے وقت اور بے موسم کی شانیگ یہ اس سے ناراض تھیں۔ مگر بظا ہرانہوں نے ساری ذمدداری خودر کے لی تھی۔ ''جاؤ جاکر چینج کروبیٹا۔''انہوں نے ایک فیمائشی نظرطونی یہ والتے ہوئے رسان سے کماتووہ آمجہ کاتو تف کیے بنا آئے برمیرے کئی تھی۔ اپنے بیچھے اسے مائی جان کی آواز سنائی دی تھی۔

دوكيسي مال ہو بھئ۔ بيد كوئى وفت اور موسم تفااسے بازار بصيخ كا؟ "ان كى الى جان به چراها كى اس كادل مزيد مگدر کر گئی تھی۔ وہ ہو جھل قدموں سے راہداری طے کرکے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔

يرس اور بهيكادويناا باركرايك طرف ذالتے موت اس نے بیروں کوجونوں کی قیدیے آزاد کیا تھا۔اور خود تدهال سی بستر پر حرس منی تھی۔ ایک عجیب سی تھكاوث اے اپ روم روم ميں ساتى محسوس مورى تھی۔ یوں جیسے وہ نجانے کتنی کمبی مسافت طے کرکے

خلامیں تکتے ہوئے اس کی تظروں کے سامنے ایک بار پھرنو فل جاہ کا چرہ آٹھمراتھا۔ وجیہہ تووہ پہلے ہی تھا۔ لیکن اب توجیے آیک تمکنت سی تھلکنے گئی تھی اس کے وجود ہے۔ اس جیسے شاندار شخص کے ساتھ وہ حسین مورت ہی چج شکتی تھی۔ اس لڑکی نے جس ستان مورت ہی چے شکتی تھی۔ اس لڑکی نے جس التحقيال سے اسے "نونی" بلايا تھا وہ طولي پير بهت کھھ واضح کرنے کے لیے کائی تھا۔ تو فل جاہ کی پیند سے میں البحواب تھی۔ مرطوبی حسن کے لیے اس کے پہلومیں لسى اور كو ديكهناايك جان ليوااحساس تفابيده اينيازو میں منہ چھیائے پھوٹ بھوٹ کے روپڑی تھی۔ "آنی!" اجانک دروازہ کھلنے کے ساتھ ماہ نور کی

آوازنے اس کی مسکیوں یہ بندھ باندھ دیا تھا۔وہ اپنے آنسوصاف کرتی آہستہ ہے اٹھ جیتی تھی۔اس کے سرخ چرے اور بھی آئھیوں پہ نگاہ پڑتے ہی اندر آتی ماه نور بری طرح چونک گئی تھی۔

"آپرورئي بن اکيامواب" گھراكاسك قریب آتے ہوئے ماہ نورنے اس کا رمخ اپنی جانب مورثا جاباتوطولی کے لیے خودیہ قابویانامشکل ہوگیا۔وہ دونوں ہاتھوں میں چرہ چھیائے زارو قطار رویزی توماہ نورنے باختیارات خودے نگالیااورجی بحرکراہے رونے دیا۔ چند کمحوں بعد جب طوبیٰ کو آئی عُلطی کا اجساس ہوا تھا تو وہ خود آہستہ سے اس سے آلگ ہو گئ

"بياني پير-" ماه نورنے سائر ميبل په رکھے جك ميں سے يانى كا كلاس بھرك اس كى طرف بردهايا تفاجياس في خاموتي ب تقام ليا تقا-

واب بنائيس- كانفرنس مين كوئي مسكله مواب یا ۔ "طویی نے بے زاری سے اس کی بات کا شدی۔ "بيلوگ جارا پيچها كيون نهيس چهو ژويية ؟ اور ماه نوراس کااشارہ سمجھ کرایک گھری سائس کے کررہ گئی ی۔ دواہمی میں نے قدم رکھا نہیں تھا کہ دونوں شروع ہو کئیں کہاں گئی تھیں؟ کیوں گئی تھیں؟ اتنی در ؟ ول كرر ايب سريها ولول النا!" طوني كي آواز پھر ہے بھر آئی تھی۔اس کے مل کاکرب ابی جگہ تھا ليكن ان لوكول في السي يح مين زيج كرويا تفا-

المان کا تو کام ہی دوسروں کو تکلیف پہنچانا انہیں۔ ان کا تو کام ہی دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہے۔"ماہ نورنے نری سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ توطونی نے ایک بل کو اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے حواس بحال

وكياجامتي بي ابي ؟ "اس في الكولت ہوئے اہ تور کی ظرف دیکھا۔

"وہی مرنعے کی ایک ٹانگ۔انہیں پایا کاانکار منظور ميس- يائي جان مرحال مين بدرشته جو ژناچامتي بين-اس کیے بھیھو کوساتھ لے کر آئی ہں۔"

ر صفے کے لیے باہر کمیا تھا۔ اور پھروہیں شادی کرکے کو شدید دھیکا پہنچایا تھا۔ان کے نام مقام ہرچیز کے نقبل یه سوالیه نشان لگ تمیا تھا۔ اس خاموش فکر نے انہیں ول کے عارضے میں جتلا کردیا تھا مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری تھی۔ وہ اپنی ذمہ واریاں تنائی سنهانے لگے تھے۔ایے بمن بھائیوں سے بھی انہوں في بيشه الي تعلقات ركف كي كوسش كي تقي-احرى اس بنازى في حسن صاحب كي سوتيل مِی ایوں کو ان کے برنس اور جائیداد کی طرف متوجہ کردیا تھا۔ انہیں اب حسن مجتبیٰ سے وہرے رہتے جوڑنے میں فائدہ ہی فائدہ نظر آنے لگا تھا۔ للذا ان كے سب سے برے بھائی نے سب سے بہلے عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے اینے آخری اور بگڑے ہوئے سپوت کے کیے طونیٰ کارشتہ مانگ کیا تھا۔ان کی اس درجہ ہوشیاری اور تیزی پیدان کے باقی دونوں بھائی بے حد جزیر ہو گئے تھے مگر چو تکہ تیر کمان سے نکل چکا تھااس کیے سب ہی نے بریے بھائی کے ساتھ جھوٹی مخلصی دکھانے کو جیب سادلی تھی۔ بس کی حمایت تو آیا جان کو دیسے بھی و فے سٹے کی وجہ سے حاصل تھی۔ یوں کے دے کے ساری بات حسن صاحب یہ تھی جن کی طرف ہے انہیں انکار کی امیدنہ تھی۔ محرحس مجتلي اور ارجمند بيكم دونوں كوہي ضيا كي عادات واطوارية أعتراض تھا۔ وہ باپ كى دولت أور طافت کے نشخ میں چور ایک تند مزاج لڑکا تھا'جس میں اسنے کوئی ذاتی اوصاف نہ تھے حسن صاحب نے بہت شاکتگی ہے برے بھائی ہے معذرت کرلی تھی، محموه توانكارين كم ستفي ہے اکھڑ گئے تھے انہيں ہر حال میں طویٰ کارشتہ چاہیے تھا۔ان کی ضدیہ سوائے عِصمی پھنچو کے سب ہی کی ہدردیاں حسن مجتبی کے ساتھ ہوگئی تھیں جنہیں اپنی بیٹی کے لیے ایک اچھااور سلجھاہوا شریک سفرچننے کا پورااختیار تھا۔ اجھا مجنے کو تیار نہ تھے۔ان کے مطابق دہ اس خاندان کے

"بهونهه اور پھیھوتو ہیں ہی تائی جان کی سکی۔ طولیٰ نے غصے ہے ہنکارا بھرا۔ ''انہیں انکار کر کے بھلا انهوں نے اپنی شامت بلوانی ہے؟"

مچھپھواور تائی جان ایک دوسرے کی عم زاد ہونے کے ساتھ ساتھ وٹے سے میں بیاہی ہوئی بھی تھیں۔ سو تائي جان کي بال ميں بال ملانا عصمي تصيهو کي مجوری تھی۔ مر پھر جمال بات اس کی امال جان اور ان تین بهن بھائیوں کی آجاتی تھی وہاں تو بلیا کا سارا خاندان ہی ایک ہوجا یا تھا جمیونکہ طوبی کے والد حسن مجتنی ان سب کے سکے نہیں بلکہ واحد سوتیلے بھائی بیں ہے۔ تھے۔ جنہیں ان کی والدہ مرحومہ نے اپنی میلیم بھیجی سے بیاہ دیا تھا۔ جو حسن صاحب ہی کی طرح اکلوتی

سوتن کے اس فیلے نے مجتبی صاحب کی بری بیلم كو آك بكولا كرديا تقاروه حسن جيسے شاندار اور يره لکھے اڑے کارشتہ ابی بھائی سے کرنا جاہتی تھیں باکہ اس راجدهانی کی بلا محراکت غیرے مالک بن عیس مگر جب ایسانہ ہوسکا تھا تب وہ ناصرف اپنی سوتن سے تھنج اللی تھیں الکہ انہوں نے حسن صاحب کی بوی ارجمند کو بھی برے طریقے سے رد کردیا تھا۔ حالات کے نقاضے کو دیکھتے ہوئے مجتلی صاحب نے اپنی زندگی من بى اين دونول فيمليز كوالك كرديا تفاوه أيك دولت مند هخص تصے چنانچہ ان کی پنچوں اولادوں کے حصے مِسِ جن مِس جاريعةِ اور أيك بني شامل تقي مُحك ٹھاک جائیداد آئی تھی۔

بھائیوں سے علیحد کی کے بعد حسن صاحب نے اے ایک دوست کے ساتھ شراکتی بنیادیہ کاروبار شروع کیا تھاجس میں انہوں نے دن دگئی رائت چو گنی رتی کی تھی۔ونت تیزی سے آگے گزرا تھا۔ برے پوڑھے اور بے جوان ہو گئے تھے۔ حسن صاحب اب این وسیع کاردبار کے مخار کل تھے۔دوست کے جھے کے شیئرزاں کے حوالے کرتے وہ شراکت داری ختم كريك نض محرافسوس كدان كے الكوتے اور برے بیٹے احرکوباپ کے برنس سے کوئی دلچیں نہ تھی۔وہ

برے تھے اور انہیں اپنے بمن بھائیوں کی اولادوں پر پوراحق حاصل تھا۔ان کی اس تکرار پہ حسن صاحب نے خاموشی اختیار کرلی تھی۔ مگر آپا جان کی قیملی و قباس فوقاً" اپنامطالبہ لے کرحسن ولا چلی آتی تھی۔ جس پہ

ناجات ہوئے بھی ان سب کے ذہن براگندہ ہوجاتے

''اچھاچھوڑس ناانہیں۔'' ماہ نوراس کاہاتھ تھاہے محبت سے بولی تھی۔ "میں آپ کے اور اپنے کیے البھی سی چائے لاتی ہوں۔ تب تک آپ چینج کرکے فریش ہوجائیں۔"اس کے اصرار پہ طونیٰ کو اٹھنا پڑا " تھا۔ مگر جس وقت وہ کپڑے بدل کر منہ ہاتھ وھو کے وابس آئی تھی امال جان اس کے کمرے میں موجود تھیں۔ان کے چربے پہ چھائی خفگی طوبیٰ کواپی متوقع شامت کایتادے کئی تھی۔

" بجھے تم ہے اس بے وقونی کی امید نہیں تھی۔ کیا ضرورت تھی اس موسم میں بونیور شی کے بعد بازار نکلنے کی؟"انہوں نے ناراضی سے اس کی طرف دیکھا

"رجا كأكف نهيس ليا تفا-اس كيے جاتا برا تھا-"وہ تحل سے بولی وال جان ایک لحظہ کو خاموش ہو تمنیں۔ <sup>و</sup> تو صرف گفت لیتی نا۔ اتن کمبی چو ژبی خریداری کی اس وقت کیا ضرورت تھی۔"مل کے توقف کے بعدوہ پھرے بولیں توطولیٰ کاصبر جواب دے گیا۔

''کون سا وقت امال جان؟ چھے بیجے میں گھر میں تھی۔ آپ کیوں ان عورتوں کے پیچھے لگ کر خود کو پریشان کررہی ہیں۔ بیر ہاری زندگی ہے ہم جس وقت اور جمال جابیں کے جائیں گے۔ان کی اجازت ورکار نہیں ہے ہمیں..."اس کی جینجلا ہث ار جمند بیٹم کو ايك گرى سائس كينے پر مجبور كركئ-

دوچهایه بتاؤ کانفرنس کیسی ربی تمهاری؟"انهون نے قصدا" بات کا رخ موڑا توطوبی بھی سر جھنگتی اِن کے قریب آبیٹی اور دن بھرکی رودادسنائے لگی صرف یونیورشی کی حد تک اس دوران ماه نور بھی ع اَ کَ اَ کَ اَ وَ تَتَنُول مال بيٹيال بلکي پھلکي باتول ميں

ورتج تمهارے احد انکل آئے تھے" باتوں باتوں میں ایاں جان نے دھیرے سے کہا تو طوبی ہے اختیار تھائے می احریجم اصرف حسن صاحب کے دوست تنے بلکہ ان کے ڈاکٹر بھی تنصہ وہ شمر کے مایہ نازما ہر

"تہارے پایا کی طرف سے بہت پریشان ہیں وو-سرجری ناگزیر ہو چکی ہے مگر حسن اس بات کو سنجیدگی ہے کینے کے لیے تیار ہی نہیں۔" ارجمند بیکم کی آکھوں میں نمی تھیل کئی تھی۔طوبیٰ کادل دھک سے

" آبی ہمیں ہرحال میں پایا کوجلد از جلد اس آبریشن کے لیے قائل کرناہوگا۔"ماہ نورنے پریشانی ہے اسے ديكھانووه متفكرسي مجلالب دانتوں تلے دبائق-كسي سیح کما ہے ''اور بھی عم ہیں زمانے میں محبت کے سوا۔" سواس کا وصیان بھی بوری طرح سے حسن صاحب کی جانب مبزول ہو گیا تھا۔جن کے بنااس کے ليے زندگی کاتصور بھی محال تھا۔

## 口口口口口

رات اپنا تسلط چار سو قائم کر چکی تھی مگر نو فل جاہ کی آنکھوں یہ رت جکمے کا پراتھا۔ قیمت بعض اوقات آپ مے ساتھ بہت زیادتی کرجاتی ہے۔ آپ پہلے ہی جن معاملات میں اپنے صبر کی آخری حد کو پہنچے ہوتے ہیں 'یدان بی میں سے آپ کی آزمائش کاسلان

كيا ضرورت محى لمح دو لمح كي ليحطوني حسن كو اس تے سامنے لانے کی ؟ یوں کہ ابھی آئی کھوں کی ہے بقینی بھی دور نیے ہوپائی تھی اور وہ اس کی نظروں ہے استین بھی دور نیے ہوپائی تھی اور وہ اس کی نظروں ہے او تجهل ہو گئي تھي۔ وہ طوبي حسن کا چرو ديكھ كريكيس جھپکنا بھول گیا تھا۔ دس طویل سالوں بعدوہ اس کے سامنے تھی۔اے اچانک اپنے روبرویا کے اس کے دل کی جوحالت ہوئی تھی اسے یاد کرکے رات کے اس

اوراس کے لیے مزید وہال کھڑے رہنا ممکن نہ رہا تھا۔اسنے بیٹھے ہٹتے ہوئے در بچہ بند کیا تھااور شکت قرموں سے جلا ہوا بیریہ آک کر ساگیا تھا۔وا تعی جے وہ گنگنا نہیں سکتا تھا'وقٹ نے اسے وہ گیت کیوں سایا تھا۔ کیوں؟ تڑے کر شکوہ کرتے ہوئے اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرالیا تھا۔ ہجریاراں کی اذیت ایک بار پھر عروج پہ تھی۔ آج کی رات بردی کمبی ہونے والی

# # #

"ليا- آب ايما كيول كررب بين؟" الكي مسح وه جارون ناشتے کی میزیہ موجود تھے 'جب طوبیٰ نے انتمائی سنجیدگی سے موضوع کی طرف پیش رفت کی تھی۔ وكياكررما مول مين؟" إنهول في لحظ مركوباته روکتے ہوئے بیٹی کی طرف دیکھا تھا۔ طونیٰ اُک گہری سانس لے کررہ گئے۔ وو آپ اپنی سرجری میں در کیوں کررہے ہیں؟ آب كويا ب كل احد الكل خود كمر آئے تھے" '''او۔۔۔اب سمجھا۔اس کیے کل رات سے تہماری الل جان کا مود خراب ہے۔" انہوں نے ایک مسکراتی نظرخاموش بیٹھی ارجمند بیکم پہ ڈالی۔ تووہ خفگی سے چرودو سری جانب موڑ کئیں۔ " پکنربایا! بیداق میس ازانے والی بات نمیں ہے۔ آپ کیوں اس مسئلے کو سنجدح سے نہیں کے رہے؟"طوبی کے چربے پیری التجاحس صاحب کو بھی سنجیدگ ہونے یہ مجبور کر گئی تھی۔ و حروا لول گا بینا۔ بس ذرا ایک ڈیل بیٹاور میں مور بی ہے۔وہ فاکنل موجائے پير كروالول گا۔" <sup>وو</sup>ور بیه ڈیل کب تک فائنل ہوگی؟"ار جمند بیگم کے استرائیہ اندازیہ حس صاحب مسکرادیے۔ ''کیک دو دن تک میں کل بیٹاور کے سکیے روانہ ہورہا ہوں۔ آپ میری پیکنگ کروا دیکے گا۔"اس اطلاعیہ امال جان کی خفگی دوچند ہوگئی۔ "نیہ حال ہے۔ بتاتا تک گوار انہیں کیا۔"انہوں

پہر بھی نو فل جاہ کے جسم کا رواں رواں کھڑا ہو گیا تھا۔ بارش کے قطرے اس کے چرے یرسے یوں پھل رہے تھے جیسے وہ موم کی بنی ہوئی ہو۔ اس کا پیارامن موہناسا چرہ 'و قار اور عمجھ داری کے رنگوں سے سج کے اور بھی ولکش اور دلفریب ہوگیا تھا' گراس حسین چیرے کے تھسرے ہوئے تاثرات نے نوفل جاہ کو نے یہ مجبور کردیا تھا۔ وہ اسے اپھانک اپنے سامنے پاکے بالکل بھی حیران نہیں ہوئی تھی میوں جیسے وہ اس کی موجود گی سے پہلے سے آگاہ ہو۔اس کو دیکھ کر بھی انجان بن جانے کی اس ادانے نوفل کے دل پر ایک

اس ازیت نے ماحال اس کے سینے کو جکڑر کھا تھا۔ وہ لب جینیج اپنی جگہ ہے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور دھیرے دهیرے چاتا دریج میں آکھڑا ہوا تھا۔ رات کے اس يهردور كهيس كوئي متعنى البيخ خوب صورت مرجمهر ماتها جو ہوا کے دوش پہ اڑنے نوفل کی روح میں اتر گئے

تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا زندگی دھوپ تم گھنا سایا۔ اور نو قل جاہ کی آ تھوں کے سامنے تھم سے طونی حسن کا بھیگا جمکتہا ہوا چہرہ آٹھہرا تھا۔اس کے دل میں اك بوك سي النفي تقي-آج پھرول نے اک تمناکی آج پھرول کو ہم نے سمجھایا زندگی دھوپ تم گھنا سایا\_\_ "میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں!"اس کی نرم آوازنو فل کے اندر کہیں گونجی تھی۔ بارے صبط کے اس نے اپنی آنکھیں تحق سے بند کرلی تھیں۔ تم چلے جاؤر کے تو سوچیں کے ہمٰ نے کیا کھویا ہم نے کیا پایا زندگ دھوپ تم گھنا سایا۔ بےاختیار نوفل کی آئٹھیں بھیگ گئی تھیں

ہم جے گلا نہیں کتے وقت نے ایبا گیت کیوں گا۔۔ "اوے مسٹرجاد ہمیں آپ کی آفر منظور ہے۔"

وردہ گھنٹے کی تفصیلی میٹنگ کے بعد ڈاکٹر کریم نے

مسٹراتے ہوئے فیصلہ نوفل کی توقع کے عین مطابق

سایا تھا۔ "آئی مسٹ ہے۔ میں نے آپ کی عمر میں

اتنی قابلیت اور میں جیورٹی بہت کم دیکھی ہے۔ "ڈاکٹر

اتنی قابلیت اور میں جیورٹی بہت کم دیکھی ہے۔ "ڈاکٹر

وہ انگساری سے مسٹر اویا۔

وہ انگساری سے مسٹر اویا۔

وہ انگساری سے مسٹر اویا۔

وہ ماری کی کمپنی کے دوبرت شکر ہیں۔ "اس ڈیل نے اس کی کمپنی کے لیے کامیابی کا ایک اور دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ اپنے افس کے چند اہم بندوں کے ساتھ اسی پراجیکٹ کے سلنے میں لاہور آیا تھا۔
سلسلے میں لاہور آیا تھا۔

ورنیکن ہمیں اس معالمے میں آپ لوگوں کا تھوڑا "درنیکن ہمیں اس معالمے میں آپ لوگوں کا تھوڑا

ساتعاون مزید در کار ہوگا۔"

"جی فرائیں۔" نو فل ہمہ تن کوش تھا۔

"ایسا ہے نو فل صاحب کہ ہمارے اسپتال کی آمانی

کا آیک برواحصہ اس نے بلاک کی تغییریہ صرف ہورہا

ہو۔ اس لیے ہم جاہیں گے کہ آپ کی گینی ہے جنٹی

ہو۔ اس لیے ہم جاہیں گے کہ آپ کی گینی ہے جنٹی

مشینری یہاں آئے اسے آپ اپنی گرانی میں
افسب کروائیں اکہ کسی غلطی یا خزائی کا اختال نہ رہے

اور اس کے لیے ہم آپ کو اور آپ کی قیملی کے لیے

اور اس کے لیے ہم آپ کو اور آپ کی قیملی کے لیے

ارکے دیں گے اکہ آپ کو کوئی مشکل نہ پیش

اسے انہوں نے نو فل کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی

بات مکمل کی تو وہ آپ کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی

بات مکمل کی تو وہ آپ کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی

بات ممل کی تودہ ایک کی کے لیے خاصوس ہو گیا۔ ایک بات تو طعے تھی کہ وہ اس شہر میں نہیں رہنے والا تھا' کیکن وہ فوری طور پر انکار کرکے اتن انچھی ڈیل کو خراب کرنے کی حماقت نہیں کرسکتا تھا۔ اس کی کمپنی کا کوئی بھی ذمہ دار آفیسراس پراجیکٹ کو سپروائز کرنے کے لیے یہاں آسکتا تھا۔

توفل کا کراچی میں اپنے ایک دوست کے ساتھ بہت بوے بیانے پہ اسپتالوں میں استعال ہونے والی مشیزی کا برنس تھا۔وہ میش قیمت یو نئس یورپ سے در آمد کرکے بورے ملک میں سپلائی کرتے تھے۔لاہور نے تاراضی سے شوہر کی طرف دیکھا۔ ''ارے بابا بتانے والا تھا۔ تم لوگ موقع تودو۔''مگر 'اہاں جان سر جھٹکتی چاہئے کی پیالی کی طرف متوجہ ہوگئی تھیں۔طوبی نے ایک نظرماں پہ ڈالتے ہوئے باپ کی طرف دیکھاتھا۔

درس و پھر ہے ہے کہ آپ پٹادر سے آنے کے دراس بعد اپنا آپریشن کرائیں گے۔ " میں ہے۔ " میں کے اصرار پہ وہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ان کے جواب نے ان تنیوں کے چروں کو کھلا دیا تھا۔ جسے دکھ کر حسن صاحب کے لیول پر وجل ہی مسکر اہث آتھی کی تھی۔ ان بچیوں کی فکر میں والے ہوئے تھی۔ بیر وجل می مسکر اہث آتھی تھی۔ ان بچیوں کی فکر خیال کہ آگر انہیں پچھ ہوگیا توان کا کیا ہے گا؟ انہیں ہم اراس فیصلے سے روک دیتا تھا۔ بچ ہے 'انسان جب بادر ہو آ ہے۔ وہ بہت سے کڑے مراحل سے با آسانی گزر جا آ ہے۔ وہ بہت سے کڑے مراحل سے با آسانی گزر جا آ ہے۔ وہ بہت سے کڑے مراحل سے با آسانی گزر جا آ ہے۔ وہ بہت سے کڑے مراحل سے با آسانی گزر جا آ ہے۔ وہ بہت سے کڑے مراحل سے با آسانی گزر جا آ ہے۔ وہ بہت سے کڑے مراحل سے با آسانی گزر جا آ ہے۔ 'لیکن جب اس کی مراحل سے با آسانی گزر جا آ ہے۔ 'لیکن جب اس کی مراحل سے با آسانی گزر جا آ ہے۔ 'لیکن جب اس کی مراحل سے با آسانی گزر جا آ ہے۔ 'لیکن جب اس کی مراحل سے با آسانی گرز دول کی داہ اختیار کرنے پر مجبور مرادی بمادری بھول کر بزدلی کی داہ اختیار کرنے پر مجبور مرادی بمادری بھول کر بزدلی کی داہ اختیار کرنے پر مجبور مرادی بیاری برادی کی دول کی داہ اختیار کرنے پر مجبور مرادی بیاری برادی بھول کر بردلی کی داہ اختیار کرنے پر مجبور مرادی بھول کر بردلی کی داہ اختیار کرنے پر مجبور

ہوجہ ہے۔ دمیں آج ہی احمد انکل سے کمیہ کر آپ کے لیے ٹائم لیتی ہوں۔"طوبیٰ انہیں مزید موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔

" لے لینا ۔۔ اچھا یہ بتاؤر جاکی مثلقی آج رات ہے نا؟ "انہوں نے قصدا "بات کارخ موڈا تھا۔ "جی۔ "طوبی کا چہواس ذکر یہ بھیکا پڑگیا تھا۔ گزشتہ رات اس پہ بہت بھاری گزری تھی۔ پتا نہیں اسے نوفل سے ہونے والے فکراؤ کا ذکران سب سے کرنا چاہیے تھایا نہیں؟ وہ اگر اس شہر میں آیا تھا تو اسے کم از کم اس کے والدین سے تو آگر ملنا چاہیے تھا۔ اتنا حق نووہ اس پہ رکھتے تھے 'لیکن بھروہ نجائے کے گئی باریمال نووہ اس پہ رکھتے تھے 'لیکن بھروہ نجائے کے گئی باریمال وجھل ہی بیائس لیتی ٹھنڈی ہوتی چاہئے کی طرف وجھل ہی بیائس لیتی ٹھنڈی ہوتی چاہئے کی طرف

# # #

متوجه بهو کئی تھی

# پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



مع بھی جن دو زخمیوں کو اندر لے جایا گیاہے۔ان میں سے ایک میرے بابا کے دوست ہیں۔"وہ دھرے ے گویا ہوا تو ڈاکٹر کریم کے چرے پہ تاسف پھیل گیا۔ ''اونو۔۔'' وہ لحظم بھر کو خاموش ہوئے۔'' آپ فکر نہیں کریں۔ میں ابھی خود جاکر ان کی کنڈیشن دیکھنا مول-"وه اس كا بازو تقيتهات اين ساتم موجود ڈاکٹرز کو کیے آئے براہ کئے تو نوفل آب بھنچے وہیں رابداري مين كفرا موكيا- قسمت كب اور كمال كس كي آزمائش کاسامان کردے کوئی نہیں جانتا اور وہ کم از کم اس امتحان کی کھڑی میں انسانیت کے درجے سے نیجے تهيس كرناجا بتاتفا

سائن بجاتی ایسولینس جس وقت سیاہ کیا کے اندر داخل موئى تھى- أيك كرام تفاجو جاروں طرف برپا ہو گیا تھا۔ یہ اچانک کیا ہو گیا تھا؟ کیسے ہو گیا تھا؟ وہ اپنے عزیز ازجان بار کے ول کولے کر پریشان تھیں اور موت نے ان بدوبان سے حملہ کردیا تھاجمال سے انہوں نے بھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ کاش کوئی علم' کوئی حساب انسیں موت کی اس جال بازی سے آگاہ كرويتا تووه بهى اينے پيارے پليا كواس گاڑى ميں سوار نے ہونے دیتیں جوائمیں ارپورٹ لے جانے کے لیے گھرے نکلی تھی'لیکن رائے میں ہی ایک تیزر فار ٹرالرے نکراکے ہیشہ کے لیے اپنی منزل کانشان کھو بیٹھی تھی۔

حادثة انتاشد يد تفاكه ۋاكٹرزى تمام تركوششوں كے باوجود حسن صاحب اوران كاذرا ئيور دونون بي دم توژ كت تصاور بابر منتظر كفرانو فل جاه مك وك ره كميا تها-دکیا ہی ہے انسان کی اوقات ؟ ہی ہے اس کے اختیار کی حد کہ اپنے ایکلے سانس کی قشم نہیں کھاسکتا اور دعوے آسانوں کو تسخیر کرنے کے ہیں۔حسن مجتبی سب بہیں وھرا کا دھرارہ گیا تھا۔ اور وفت ِ رخصت میں میں آبننچاتھا۔"و کھے سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں

میں بھی ایک مشہور اسپتال کو اسے نے بنے والے ھے کے لیے بہت ی مشیری در کار تھی۔انہوں نے اس سلسلے میں نو فل جاہ کی کمپنی سے رابطہ کیا تھا اور آج اب کے درمیان وہی ڈیل فائنل ہوئی تھی۔ "مُحَيِّ ہے۔ ہم اس معالمے میں کوئی نہ کوئی اریخ منك كرليس ك\_"اس كے مثبت جواب يدواكثر كريم

ریفوشمنٹ کے بعد اسپتال کی اتنظامیہ نے اسے بورے اسپتال کا ایک سروے کروایا تھا۔وہ شعبہ حادثائت کی راہداری میں کھڑا چند ضروری تبدیلیوں پہ بات كررما تفا- جب اجانك دائيس جانب سے وارو كا عملہ تیزی سے دو اسٹر پرز کو آگے بیچھے دوڑا یا اندر داخل ہوا تھا۔وہ سب ہی ہے اختیار ایک طرف کو ہے

آن واحديس ان كى توجه كامركز استريج يدير سافراد بن گئے تھے جو بری طرح زخمی تھے۔اس دوران ایک اسٹر پر نوفل کے پاس سے گزراتواس کی تاسف زدہ نگاہیں۔ خون میں لت بت مخص کے چرے سے جا نگرائی تھیں جو ہوش دحواس سے برگانہ تھا۔ وہ بری طرح تحتك كياتفا-اتي يرجرهانوس سالكاتفاب جيني ے آگے آتے ہوئے اس نے ایک مری نظر خون میں چھیے خدو خال پر ڈالتے ہوئے انہیں پہچانے کی کوشش کی تھی اور جو نہی ہیہ مرحلہ طے ہوا تھا اس کا ول وهك سے ره كياتھا۔

' *خبر*تو ہے نو فل صاحب آپ اتنے پریشان کیوں ہوگئے ہیں؟"اسپتال کے انچارج اس کے قریب چلے آئے۔ اس کی الجھی ہوئی نگاہیں ان کے چرے یہ

وکیاکروں؟"اس کے اندرجیے ایک جنگ ی چھڑ گئی تھی۔ اس کی نظریں ایک بار پھرا پمر جنسی کے دروازے یہ جاا تھی تھیں۔ نہیں۔وہ اتن بے حسی کا مظاہرہ نہیں کرسکیا تھا۔ سنگدلی اس کے خون کا خاصہ ہی نہیں تھی۔ ہو جھل سائس کیتے وہ جیسے کسی فیصلے پر يهنيج كبياتفا\_

ابناركون 111 جولاني 2016

نے کوئی چو تھی بار نوفل کا تمبرطاما تھا۔ بیل جاربی تھی مگراب جھی دوسری طرف بے اٹھانے والا كوئي نه تقارلب بعينج وه كال كاشخ كو تقى جب غير میتوقع طور پہ دوسری طرف سے کال ریسیو کرلی گئی يلوا ہيلو نوفل کهاں ہوتم؟" اس کی ہے چینی ومنیں آیک جنازے میں شریک ہوں تھیں۔تم بي بعد مين بات كرنامول-" "جنازہ؟کون فوت ہو گیا ہے" مگین کے چرے پی بریشانی تھیل گئی تھی۔ ''مهاری قبلی کے پرانے ملنےوالے تھے۔'' ''توتم صبح سے وہیں ہو؟''نو فل کے جواب پر اس ت نے تعجب سے پوچھاتھا۔ "ہاں۔" اور وہ بے اختیار خاموش ہو گئی تھی۔ ملنے والوں کے لیے اتنا ترود؟ اسے جیرت نے آن کھیرا تھا۔ تب ہی ایک جھما کاسا ہوا تھا اور اس کے ذہن میں برسون شام فكراجاني والابارش مين بهيكتا وجود كهوم كيا ود کہیں یہ وہی ملنے والے یو نہیں جن کی بیٹی سے رسوں ہاری ملاقات ہوئی تھی؟" اس کی آواز میں اندیشے بول رہے تھے مگر نوفل کودہ کہاں سائی دیے تصے ہاں لیکن طوبیٰ کے ذکریہ وہ دکھ کے باعث ایک بل كوخاموش ضرور بهو كمياتها-"بال اس کے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ "چند کھول کے تو قف کے بعد وہ دھیرے ہولاتواس کی آواز میں ور آنے والی دل گرفتگی تلین کوبری طرح ونکا گئی۔ "آئي س-" اس کي بھنويں سکو محقي تھيب نگاہوں کے سامنے ناجاہتے ہوئے طوبیٰ کا چرو آتھرا

تھا۔ دوچھا تگین میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔'' نو فل کا عجلت بھرااندازاسے لب بھینچنے پہ مجبور کر گیا تھا۔ وہ محض ہنکارا ہی بھر سکی تھی مگردوسری طرف شایداسے بھی سننے کی زحمت نہیں کی گئی تھی اور رابطہ شایداسے بھی سننے کی زحمت نہیں کی گئی تھی اور رابطہ

پر دیلھتے ہی دیلھتے حسن صاحب کے گھرانے کے بہت کے افراد اسپتال پہنچ گئے تھے۔ ایسے میں اگروہ جاہتا تو خاموش سے وہاں سے جاسکیا تھا، کیکن وہ ایپے اس دل کاکیا کر ناجو کسی طور اس دستمن جال کو زندگی ے اِس کڑے ترین مرطے پہ تناچھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پہلی بار اسے بہت شدت سے' غلط وقت اورغلط جكيه بإنى موجود كى كاحساس مواتفا-ایرولینس کے پیچھے جب اس کی گاڑی "حسن ولا" کے گیٹ پہ آکرری تھی تواس کاول پانی ہونے لگا تھا۔ بے اختیار اس کی نظریں ''حسن ولا'' کے برابر کھڑی سفید عمارت پہ جا تھری تھیں۔ جس کے درود یوار سے کیٹی عشق پیچاں کی بیلیں اس کے پورے وجود پہ كمندسي والنے لكى تھيں۔ دس سال بعد اس علاقے اور اس کلی میں اس کی واپسی ہوئی تھی اور بیہ واپسی حسن مجتبی کے جنازے کے ساتھ ہونا تھی ہیں نے بهي خواب ميں بھي نہيں سوجا تھا۔ سينے ميں اتھتي انیت کی امرول کو دبائے وہ اسے بے وزان وجود کے ساته اس دلميز كيار جلا آيا تهاجهال قدم ركھنے كاخيال وه عرصه بلے ول سے تكال جِكا تقا۔ اندر بريا قيامت نے اس کے اعصاب مزید ہو جھل کردیے تھے۔ ماہ نور کا بچهارس کھا تاوجوداورار جمند بیگم کالٹایٹاسااندازاس کی بیشتر آ تھیں نم کر گیا تھا۔اس کی نظروں نے بے چینی سے طوني كي وجود كو تلاشاتها-

ھوئی ہے وبود ہو ماسات ہے۔

وہ اپنیاپ کو بے حدجاہتی تھی۔ ایسی جانے والی

بٹی کو جہال ہونا چاہیے تھاوہ اسے وہیں ملی تھی۔ باپ

تی ٹی کو تھا ہے وہ بے تھینی 'شکستگی اور باسیت کی تصویر

بنی آیک ٹک زمین کو دیکھے جارہی تھی۔ اس کی

آئی میں بالکل بنجر تھیں۔ ان بنجر آٹھوں کے آنسو

کہاں گررہے تھے نو فل اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ کرب

کی انتہا پر تھی اور اس کی اذبت نو فل جاہ کے دل کو

چیرے دے رہی تھی 'مگروہ بے بس تھا۔ مکمل طور پ

"جاوُ جاکراین مال کو بھیجو ذرا۔"ان کی بات پر ضیا اٹھ کریا ہرنکل ٹیا تو علی مجتبی اس سوچ میں پڑھئے کہ كسياس موقعيداس معالم كوافعائيس كهوه باآساني ا پنامقصر بھی الیں اور دنیا کی نظروں میں برے بھی نہ بنیں۔ مگروہ پیر تہیں جانتے تھے کہ تدفین کے محض چند تكفنثول بعديه محرى ہوئى باتيں سوچنے والے وہ واحد انسان سیں تھے حسن صاحب کی اجانک موت کے بعد ان بھائیوں کے علاوہ عصمی پھیھو کی قبلی کی نيت ميں بھی فتور آگيا تھا۔ "ہاں توکیابراہے آگر آپ دانش بھائی کے لیے طوبیٰ کارشتہ مانگ لیس گی۔" زارائے بیٹی کو تھیکتے ہوئے مال کی طرف دیکھا۔"مای تواب جلد از جلد بیٹیوں کو ان کے گر کارنے کابوچیں گ۔" واین تھیچی کو دیکھا ہے۔ جان کھا جائیں گی ميري- بيم ي وَاشْراره بَالِي جان كي طرف تقا-و کیوں کھا جائیں گی؟ حسن ماموں اور ارجمند مای نے پہلے دن سے ضاکے رشتے کو قبول نہیں کیا آپ نے بھی ہر ممکن کوشش کرکے دیکھ لی۔وہ لوگ نہیں مان رہے بات ختم۔اب یہ کیا کہ خاندان میں کوئی اور طوبیٰ کے لیے بات ہی نہیں کر سکتا۔"

دمیں سمجھ لو۔ علی بھائی کسی صورت بیچھے ہننے کو تيار نهيں اور پھراگر ہم بيہ بات كريں بھی توحمس بل تے یہ ؟ اپنے بھائی کو دیکھا ہے۔ اس فاریہ کے چکر میں کس بری طرح سے بھنماہوا ہے۔"عصمی نے خفگی ہے بیٹی کودیکھا۔

''تو پھر خوش ہو جا ئیں۔ یہ بات دانش بھائی نے چند ون سلے مجھ سے خود کی تھی۔"زارا مسکرا کے بولی تو مت بیکم بے بقینی ی خوش گواری لیے اسے دیکھنے

لیا\_!اس نے خود طونی کانام لیا ہے؟"ان کے چىرے يە دبادباسا جوش تھا۔ و منیں طوفیٰ کا نام تو مہیں لیا الیکن انہیں اس کے ناميه كوئي اعتراض بھي نہيں۔" منقطع ہو گیا تھا۔ یہ حرکت تکین فاروق کو سر تایا۔ لگا گئی تقى-اس نے ہاتھ میں پکڑا موہا کل ایک طرف پخاتھا اورایک جھنگے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔

''بات کچھاورہے۔'' بے چینی سے تمریے کاطول وعرض ناہے اس کی البحص عرویج پیر پہنچے گئی تھی طولیٰ حسن کاوجودات یکایک سرخ رنگ میں دوباخطرے کا نشان نظر آنے لگا تھا۔ نو فل نے بات کرکے فون جیب میں رکھا تھا جب ایک خیال نے اس کا دامن اچانک ہے تھاماتھا۔

"مجھے پہلے یہ خیال کیوں نہیں آیا؟" اپنی بے دھیانی کو کونے ہوئے اس نے موبائل نکال کر ممحہ بھر كوسوجا تفااور پھراك گهري سائس ليتے ہوئے اپے گھر كانمبرملاني لكاتفا

وہ سب کچھ در پیٹٹر قبرستان سے لوٹے تھے۔ تنائی ملتے ہی ضیابای کے پاس چلا آیا تھا۔ «بس ڈیڈ'ابِ میں مزید انظار نہیں کرسکتا۔ آپ میرے اور طونی کے معاقبے کو نیٹانے والی بات کریں۔ أبُنة حسن چياُ کابھی منشانهيں رہا۔"

دميس بھي وي سوچ رہاموں-"وه يرسوچ انداز ميں بولے توضیا بے چینی سے ان کے قریب آبیھا۔ "موچنا نمیں ہے۔ آپ نے بید کام کرکے رمنا ے۔ مجھے عثمان اور عمر چار بالکل بھروسا شیں۔ اگروہ پیچ میں اپنی کسی اولاد کو لے کر کود پڑے یا کوئی اور مسئلہ لفرا كرديا توبيه سنرى موقع هارے ہاتھ سے نكل جائے

"بهول... تم تھيك كه رہے بو-ان لوگوں كاواقعي کوئی بھروسا نہیں۔"انہوں نے بیٹے کو دیکھتے ہوئے تأسّد میں سرملایا۔وہ سب بھن بھائی اپنی آل اولاد کے سائه "حسن ولا" مين موجود تص جبكه نو قل واليس اسين ہوئل جاچكا تھا۔وہ ابھى تك ارجمند بيكم سے بھي نہیں ملا تھا۔ اس کے نزدیک ان کی دہنی اور جذباتی کیفیت زیارہ اہم تھی۔ بجائے ان کووہاں اپنی موجودگی

ابناركون 113 جولائي 2016 😪

"بال-" زارانے بے دھیانی سے کہتے ہوئے کھڑی کی طرف دیکھا۔ ''میں جاکر ذرا کھانے کا پتا كرواؤل سخت بموك لگ ربى ب مجص-" بكى يە كمبل برابركرت موت وهبيرت ينجاتن-ال ویکھو۔ جاکر میں نے بھی تھیج سے کچھ بھی وصنك سے نمیں تھایا ہوا۔ "ان كى بات بدزار ااتات میں سرملاتی ہا ہرنگل گئی تو عصمت بیٹیم اپنے پیچھے تکلیہ درست کرتی آنگھیں موند گئیں۔ چند ہی کمحول میں كمرهان كے خراٹوں سے كو نجنے لگا تھا۔

بے سائیانی کی پہلی رات ان تین جانوں ہے بہت کڑی بہت ملح گزری تھی۔ نقصان اتنا برا تھا کہ وہ تنول ال بنيال ساري رات أنسوول سے اسے زيال كا كها بالكهني ربي تحييل محرازالے كى كوئى صورت بر آئی نظر شیں آئی تھی۔اوران کے برابر میں ان کے الت سے این مزے سے خواب فرگوش کے مزے منة رب شف بيال تك كدون جره آما تفااور كمر میں زندگی معمول سے زیادہ چمل کیل کیے بے دار ہو گئی تھی۔ مردول کی فرما تشین بیچوں کااود ھم مخواتین ی خوش کیبیاں کسی کی داہت یہ کوئی فرق سیس بڑا تھا۔ فرق روا تھا تو صرف انہیں مجو ایکایک زمانے کے مردوكرم سيخ كو تناره كي تحييل.

" چی جان "آپ سے تعزیت کے لیے کچھ خواتین آئی ہیں۔"عثان آیا کی بٹی نوشی نے کمرے میں واخل ہوتے ہوئے اپنے پیچھے آنے والی خواتین کوراستہ دیا تو ارجمند بيكم نے اپنی متورم آنكھيں اٹھاتے ہوئے دروازمے کی طرف دیکھا اور جوننی ان کی نظر آنے والوں کے برخلوص اور مانوس چروں سے مکرائی وہ

ایک بل کے لیے جران رہ تئیں۔ وصباحت بعابهي-"ان كي لبول سے نكلنے والا نام آنے والے کی آئیس بھی نم کر گیا تھا۔وہ تیزی ہے آگے بردھی تھیں اور ارجند بیگم کے ملے لگ گئی

وكيامطلب؟ وه بالفتيار جو على تفين-ومطلب يه كه تحجيلي مرتبه جب مين آپ كي طرف آئي تقي توبِعائي بهي گھريہ ہي تھے۔وہ اور ميں لاؤر جميں یتھے باتیں کررے تھے جب ان کی شادی اور پھرفار سے کا ذكر چل لكا-تب انهول نے مجھے و محکے جھے الفاظميں بنايا تفاكه وه اب فاربيت شادى نبيس كرنا عوج بلكه وہ کسی اپنی لڑکی ہے رشیتہ جو ژنا چاہتے ہیں جو کہ ایک مضبوط فیلی ہے تعلق رکھتی ہو ماکہ وہ آپنے برنس کو مزید بردها سلیں۔ تب ان کی بات س سے میں نے خود طوبي كانام ليا تقااور إنهيس ميرى بات يسند آئي تقى-" "یااللہ تیرا شکر ہے۔ اس فاریہ سے تو جان چھوٹی۔" عصمیت بیم نے نمال ہوتے آسان کی طرف اته بلند کے تھے۔

<sup>وع</sup>ار ایسا ہے تو پھراہ نور میں کیا پرائی ہے۔وہ بھی تو ا تنى بى زمين جائيدادى مالك ب جنتنى كمه طويل-"ان كيات يه زاراسيدهي موجيتي

و منیں ای دونوں میں عمروں کا فرق زیادہ ہے۔ «کوئی زیادہ نہیں۔ آٹھ نوسال کا فرق کوئی اتنی بردی بات نہیں ہوتی اور پھرخاندان کے رشتوں میں توب چزیں بالکل بھی نہیں دیکھی جاتیں۔"

«تھیک ہے۔ آگر ایبا ہے تو آپ ماہ نور کارشتہ مانگ ."زارانے کندھوں کو خفیف سی جنبش دی۔ ، احمر آجائے بھرمات کرتی ہوں۔ تب تک تم بھی بھائے سے بوچھ لو۔" زارانے اثبات میں سملاتے

ہوئے ال کوریکھا۔ دو کس دن کی فلائٹ ہے احمر بھائی کی؟" "رسول کی-" انہوں نے بے اختیار اک آہ بھری۔" بے جارہ بچہ باپ کاچِرہ بھی نہیں دیکھ سکا۔" ن الميس يك لخت اللف في ان كميرا تفا-"رہے دیں۔ انہیں زندہ باپ کا چرود کھنے کی کوئی خواہش نہیں تھی تو مرے ہوئے باپ سے کتنی انسیت ہوسکتی تھی بھلا۔" زارانے کان پہسے مکھی

صحیح کمہ رہی ہو۔ ویسے اس معاملے میں برط

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

عاہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اس پراجیکٹ کوائی تكراني مِن مكمل كروائك" وه بولتيا مواأندر جلا آيا تقاً-تکین کو کمرے کے وسط میں کھڑاد مکھ کراس نے ہاتھ ے صوفے کی جانب اشارہ کیا مگروہ آیک بے تاثر نظر ایں یہ ڈال کر خاموشی سے در بیجے میں جا کھڑی ہوئی

''ان لوگوں کی پانچ بجے کی فلائٹ ہے'میں ان شاء الله تين چارون ميس وايس آجاؤل گا-"أس كى بات يه باہر نگامیں جمائے کھڑی نگین کے لب محق ہے ایک دو سرے میں پیوست ہوگئے تھے۔ اس نے پلٹ کر ایک تیز نظر نو فل جاہ یہ ڈالی تھی اور سینے بہ ہاتھ باندھے اس کی طرف رخ موڑ گئی تھی۔ چند کھوں کی مزيد گفتگو كے بعد كال بند ہو گئ تو نو فل نے فون أيك طرف رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔

وشکرہے۔ تہیں مجھ سے حال احوال کرنے کی فرصت تو ملی۔" وہ استہزائیہ مسکراہٹ کیے بولی تو نو فل کے چرے یہ ایک تھی تھی ہی مسکراہٹ

' آتی بات نہیں ہے۔ تم جانتی توہو کہ اچانک کتنی برى ايمر جنسي پيش آگئے۔"

" کتنی بری؟"اس کے چرے یہ نگابیں جمائے وہ سائ لہج میں بولی- تونو فل بے اختیار چوکک گیا۔ وآج آپ جھے بتاہی دیں نوفل صاحب کہ اس ایمرجنسی کی نوعیت کتنی تنگین ہے۔ کیونکہ جنتنی فکر اورجتنادكه آب كواس سانح كامواب اتناتوشايدان كاين عزيزول كوجهي نهيس موامو گا-"

وفضول بانیں مت کرو۔ میں نے حمہیں بتایا تھا کہ وہ مارے برانے مملی فرینڈ ہیں۔"اس نے غصے سے نكبين كي طرف ديكھاتواس كے لبوں پيہ طنزيہ مسكراہث

" ملنے والوں کے لیے اتنا تردد؟ کمال ہے۔ یاد ہے اس دن شابلك كے بعد میں نے تم سے كما تھاكم تين چار دن اور رک جاؤ۔ مزنیٰ کی منگنی بعد دونوں ا<del>کٹ</del>ھے

تھیں جوئے افتیار اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ان کے سینے سے لکتے ہی ارجمند کے صبر کا پیانہ چھلک اٹھا تھا۔وہ پھوٹ پھوٹ کے روروی تھیں۔ان کی آوازس کے ان کی ننداور جیشانیاں اندر چکی آئی تھیں اور جو نہی ان کی نظر آنے والی ہستی کے چرے سے فکرائی تھی وہ چاروں بھی جیران رہ گئی تھیں۔

''طوبیٰ کچھ تو کھالوہار۔اس طرح تو تمہاری طبیعت خراب ہوجائے گ۔"طونی کے مریے میں وہ متنول سهیلیال اسے گھیرے بیٹھے تھیں۔ مگروہ کس سے مس نہ ہورہی تھی۔ ماہ نور کوانہوں نے زیروستی تھوڑا سالجل کھلادیا تھا، کیکن طوبیٰ کے مندمیں کی ہے ایک وانه نمیں گیا تھا۔اس کے چرے یہ کھنڈتی زردی نے ان سب كويريشان كرويا تفيا-اسي الثنامين الكي سي وستيك کے بعد دروازہ کھلاتھااور کسی نے مربے میں قدم رکھا تھا۔ان تینوں نے بے اختیار آنے والی کی طرف دیکھا تفاجو دهيرے دهرے قدم اتھاتی طوبیٰ کے مقابل دوزانو بينه كلى تقي قالين به جمي طوبي كي خالي نگامول مين جنبش ہوئی تھی۔اس نے تظرین اٹھائی تھیں اور پھر گویا بلکیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ ''دختی!''اس کے لب ارزے تھے اسکے ہی کمجےوہ

اپنی بچین کی سہیلی کے محلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رورزی هی-

# # #

"ہاں عالی ... بدلوگ آج بہاں سے روانیہ ہورہے ہیں۔ میں جمیل صاحب کے ہاتھ پراجیک کی ویل ربورث بجواربا مول تم بربوائيث غورت ومكه لينا ہم جھربعد میں ڈسکس کرلیں گے۔"وہ ہو تل کے کمرے میں فون پر اپنے یا منراور دوبیت سے محو مُفتگو تها'جب دروازنے پیہ دستک ہوئی تھی بنو فل موہائل کان ہے لگائے آگے بردھا تھا۔ دروازہ کھلنے براس کی نظریں مکین کے چرے سے مکرائی تھیں۔اے اندر آئے کاراستہ دیتاوہ بغور عالی کی بات سننے لگاتھا۔ دونہیں۔ نہیں-ایسا کچھ نہیں ہے-وہ صرف بی<sub>ہ</sub>

وقتم سامان کے کر آجاؤ اور آکے ارجمند سے بھی مل لو۔ائے جب سے پتا چلاہے کہ تم کل سے نا صرف سارا ونت یمال تھے بلکہ حسن بھائی کے ساتھ اسپتال میں بھی موجود تھے تووہ حمہیں دیکھنے کے لیے بری طرح بے چین ہوگئی ہے۔"ار جند بیکم نے اسے ہیشہ احمر کی طرح چاہا تھا۔ نوفل کے لیے انہیں اس دکھ کی حالت میں ویکھنا بہت تکلیف وہ تھا اور پھر طولیٰ؟ پتا مہیں اس کی کیسی حالت تھی؟وہ اس سے ملنے وائی بھی مي الهيس؟-دمیں آناہوں۔''وہ بو حھل کہجے میں بولاتو تکمین کی بیشانی پر بل *پڑگئے۔* وتخيرے آؤ۔" صاحت بيكم نے اسے دعاديے موے رابطہ منقطع كرديا تونوفل نے بھى ہاتھ ميں پكڑا فون جيب ميں رڪھ ليا۔ "آنی کے ساتھ اور کون آیاہے؟"خودیہ قابویاتے ہوئے تکمین نے تھمرے ہوئے کہج میں سوال کیا۔ نوفل نے آگ گری سائس لی۔ -" اس کے جواب یہ تکین ایک بل کو خاموش ہو گئے۔ یہ تو کچھ زیادہ ہی گمرادوستانہ تھا و کرنہ صحیٰ نے اس سے تو آج تک سیدھے منہ بات نہیں کی 'میں جارہا ہول۔ حمہیں ڈراپ کردوں؟''نو فل نے اس کی طرف دیکھا۔ دمیرت شکریہ۔ میں جیسے آئی تھی دیسے ہی جلی دمیرت شکریہ۔ میں جیسے آئی تھی دیسے ہی جلی جاؤل گ-"وہ اسے سلخ نگاموں سے دیکھتی "تیز قدموں ہے دروازے کی طرف برمھ گئی تو نو فل عصے سر جھٹکتا روم سرویس کو بلانے کے لیے انٹر کام کی جانب متوجہ ہوگیا۔ تلین سلکتی ہوئی اپن گاڑی میں آے بیٹھی تواہی کا خون بری طرح کھول رہا تھا۔ بیہ جو کچھ ہورہاتھا، ٹھیک نہیں ہورہاتھا۔ تو فل جاه اس کی محبت نهیں۔اس کاعشق تھا۔اور آج سے نہیں یونیورش کے زمانے سے تھا مگراس

چلیں گے۔ تب تو تم نے کہا تھا کہ تہمارے بہت ہے اہم کام رکے ہوئے ہیں کراچی میں۔اب وہ اہم کام كهال مُنَا نُوفل صاحب؟ "أَسْ كااندازنوفل كوسريكا سلگا گیا۔وہ اس قسم کے لب و کہجے سننے کا عادی نہیں ' و تہماری بہن کی مثلنی کا مجھ سے بھلا کیا تعلق ہے؟"اس نے سارا لحاظ بالائے طاق رکھ دیا تو تکس فإروق كى خوب صورت آئھوں میں چنگاریاں سی بھر یں ہے۔ ''اور اس محترمہ کے باپ کی فوتگی سے تمہارا کوئی اسپیشل تعلق ہے؟'' ''نگین!''اس کے غصے سے پکارنے پہ تگین کے ليون يه كأف دار مشكراب يجيل كفي-"بنت برالگاہے جناب کو؟" ودا منده مجھے ڈکٹیشن دینے کی ضرورت نہیں۔ورنہ نیں بھول جاؤں گاکہ تم میری دوست ہو۔"اس کا سرد \* لبجه تكين كولب جينيخ يه مجبور كركيا ممراس يهلك وہ کوئی جواب دیت او فل کے فون کی بیل نے اسے اپنی "جیای؟"اسکرین به "ای "لکھاد کھے کے اس نے سرعت سے فون کان سے لگایا۔ ''اپیاکروبیٹاکہ تم حاراسامان کے کریمال آجاؤ۔'' "مسیں ای میں نے آپ لوگوں کے لیے مرہ بک کروالیاہے۔"وہ ان کی بات سمجھ کے تفی میں سملا تا ہوابولاتو نکتین بری طرح چونک گئیں۔ ''توکیانو فل کی فیملی بھی بہاں پہنچ چکی ہے؟''اس کے چربے پہ تشویش بھیل گئی تھی۔ ''میں نے ارجمند کو بتایا ہے' لیکن وہ ہمیں کسی طور 'چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ نہی حال بچیوں کا بھی ہے اور پیج بوچھو تو میرا اور صحیٰ کا بھی انہیں اس حال یں چھوڑ کے آنے کابالکل دل نہیں۔ہم اتنی دورے ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں۔ کیا

ج ابنار کرن 116 جولانی 2016 کے

كے ليے اس محبت ميں سب سے زيادہ تكليف دہ پہلو

جو رہا تھا وہ نو فل کی بے اعتنائی تھی۔اس کے اپنے

فائدہ جوان کی دل جوئی نہ کر عمیں۔"صباحت دل گرفتہ

ى بولىس تونو فل خاموش ہو گيا۔

حسن اور اتنی جاہت کے باوجود نو فل جاونے اسے ہمیشہ اپنی ایک اچھی دوست کے علاوہ اور پچھ نہیں متمجها تفار حالا نكه وه جانتا تفاكه وه اس سے شدید محبت كرتى ہے۔ اس كے باوجود اس نے بھى اس كے جذبات كي يذرائي نهيس بخشي تقي- كيون؟ ووتنيس جانتی تھی مگزیہ برط کرب ناک احساس تھا۔ آج سے دس سال پہلے جب نوفل اس شریے كوج كر كميا تفاتب اس مح ليه كويا قيامت بريا مو كمي تھی۔ اس نے بہت مشکل سے اس کے بغیروقت گزارا تھااور پھرایک دن نوکری کے بمانے وہ خود بھی اس کے اس کراچی چلی گئی تھی۔اس کی اس دیوا عی ب اِس کے گھروالوں نے بہت شور مجایا تھا، مگراس نے سی کی ایک نہ سن تھی۔ وہ ویسے بھی بے حد خود سر اڑی تھی۔اینے مزاج کے خلاف کوئی بات برداشت کرلیتان کی سرشت میں شامل ہی سیس تھا۔ تھک کر اس کے والد نے اس کے لیے کراچی میں ایک فلیٹ کے لیا تھااور این ایک بیوہ خالہ اور ان کی بیٹی کواس کے یاں جھیج دیا تھا، مرگزرتے وقت کے ساتھ اس کی رِیشانی ایک بار پھر سراٹھانے لکی تھی۔ اس کے ممی اور پایا اس کی شادی کے خواہاں تھے کین تکنین کے لیے تو فل کے علاوہ کسی اور کو قبول کرنا

ممکن تھا۔ دوسری طرف نوفل کی زندگی کے اپنے امتخانات اور مجبوريال تحيي- وه دل ميس كسي اوركي محبت کو بساکر' زندگی میں نمبی دو سرے کو شامل کرنا' خیانت تصور کر تا تھا۔اس کیے اس نے تکین کی محبت كى طرف سے بيشہ آئكسيں بندر كھی تھيں كين نگین کسی طور ہار ماننے کو بتیار نہ تھی۔وہ اِس کی طرف ہے ہمیشہ چوکس رہتی تھی۔ بھی وجیہ تھی کہ وہ اس معاملے کو لے کریے حدرریثانی ہو گئی تھی۔

وتوفل جاه! اگر اس سلسلے کی ایک بھی کڑی تهارے دل ہے جاکر جڑی نائویاد رکھنامیں تبہاری زندگی تباہ کردوں گی۔" نوفل کے ہیویے پہ نظریب جائے اس کی سوچیں زہر ملی ہونے گئی تھیں۔اس کا بس نهیں چل رہاتھا کہ وہ چٹکی بجاتے میں معاملے کی تہ

ورائننگ روم کی فضامیں ارجند بیٹم کی سسکیاں ٹوٹ ٹوٹ کر بھررہی تھیں۔ ملول سانو قل ان سے فاصليه مرجمكات بيطاتفا وتت في كتفي عجيب حالات میں ان کے ملنے کاسامان کیا تھاکہ وس سال بعد ایک دوسرے کوروبروپانے کی خوشی پہ حسن مجتلی کے مجفرنے كاغم حاوي ہو كيا تھا۔

ورنهارا بهت شكريه بيناكه تم في ناصرف خوداب انكل كى آخرى رسوات ميس شركت كى بلكه بهابهى اور معی کو بھی یہاں بلالیا۔"ارجندنے آنسوصاف کرتے ہوئے نوفل کی طرف دیکھا۔

"كيسي باتيس كرتي بين آني به توميرا فرض تفا-" نو فل کے چربے پہ ملال بکھر کیاتھا۔ یہ کیسا ککلف تھا جو ان کے پیچ حائل ہو گیا تھا۔ تب ہی ماہ نور اور صحیٰ کے مراہ طونی اندر داخل ہوئی تھی۔ انہیں دیکھے تو فل باختياراي جكه المو كفرابواتقا

والسَّلَام تَعَلَيْمُ نُو فُل بِعالَى۔ "ماہ نور کے آگے برج صنے بوفل کا ہاتھ شفیق انداز میں اس کے سریہ آٹھمرا تھا۔وہ بے اختیار رویزی تھی۔

"روتے نہیں بیٹا موصلہ کرتے ہیں۔"اس کانرم" مشفق الجه انظري جميائے كھرى طوتي كى آئكھول ميں آنسو بھرِ گیا تھا۔ اس مخص کا وجود ہمیشہ ہے ان سب کے لیے کتنی مُصندک کیے ہوئے تھا چرہا نہیں وہ ک صرف اس کے لیے ہی کیوں جلتے ہوئے صحرا میں تبدیل ہو گیا تھا؟ اس سخت ترین وقت میں وہ ان کے ساتھ ساتھ رہا تھا' اس اطلاع نے طونی کو عجیب س البحص ميں ڈال ديا تھا۔ کمال تووہ ملنے کاروا دار نہ رہاتھا اور کمال وہ ہر آن ان کے دکھ میں شریک ہونے کو آگیا

تھا۔ سب کیاتھا آخر؟۔ ''کیسی ہو طوبیٰ؟'' نو فل جاہ کی نظریں' نگاہیں جھکائے کھڑی طوبی کے چرے سے مکرائی تھیں اور اس کادل کٹ کے رہ گیا تھا زرد رنگ متورم آنگھیں

اس کے جی میں آیا تھا کہ وہ مال کو ٹوک وے کہ اس شہر میں نوفل جاہ کا آیک گھراور بھی ہے۔ جہاں اس کی محبت رہتی ہے، مگرافسوس وہ انبیا جاہ کر بھی نہیں کربکتی تھی۔ مصلحت کے نقاضوں نے اس کے لیوں يرخاموشي كابند بانده دياتها بمردل مين بهيلي برمكاني كجه اور برده کئی تھی۔

# # #

رات کے کھانے کے بعد نوقل اندر موجود لوگویں سے کھرا کے باہر لان میں چلا آیا تھا جو خلاف توقع خاموشي ميں دوبا ہوا تھا۔ وہ دھرے دھیرے قدم اٹھا تا وسط میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پیر آئے بیٹھ گیا تھا۔ یمال آکے تواس کی بے چینی سوا ہوگئی تھی۔اس کی یادوں میں ہے ''حسن ولا'' سے اپنایت کاجو ایک احساس جڑا تھادہ اب یکسر مفقود ہوچکا تھا۔ اجنبیت کے اس احساس نے اس کے دل کو عجیب سی یاسیت میں میں جہتر سے اس کے دل کو عجیب سی یاسیت میں كر فنار كرديا تھا۔ ہر چيز كتني نزديك ہو كے بھى كتني دور ہوگئی تھی۔وہ اس کے سامنے تھی جمر پھر بھی اس کی نہ ى ... بداحساس برا جان ليوا تفا- اپناتهكا مواسركرى كى پشت سے تكاتے ہوئے اس نے ايك معندى سائس لی تھی۔ تب ہی اس کی تظریب حسن ولا کے وائيس طرف موجود سفيد عمارت په چاتھ ہری تھیں۔ پیر ایک اور زخم تھا۔ جو یہاں آتے ہی کھل گیا تھا۔ اس سفید عمارت کی ایک ایک اینه سے اس کے پاپ کی محنت اوراس کی مال کے ارمان جڑے تھے۔ یہ بھی اِن کی خوشیوں کا محور و مرکز ہوا کرتی تھی۔ یمال زندگی بهت آسان اور بهت محفوظ تھی مگرتب تک جب تک باہا کا ساتھ تھا ان کے بعد توجیے ہر خوش گمانی دھواں ہوگئی تھی۔ بابا کا پیار ان کے مشفق سائے کا احساس' آج بھی اس نے آندر مازہ تھا۔ ابھی کل ہی کی توبایت تقى جب محب كي ضديه بابان في كادى خريدي تقى اوروه سبائ كمرك بورج مين كمرك اشتياق اسے و کھورے تھے۔

اور سائیں سائیں کر ناوجود وہ اپنے اندر پھیلی وحشت کی عملی تصویر بنی کھڑی تھی۔ دوسری طرف اس کی نرم پکار طوبیٰ کی ساعیوں کو جران کر گئی تھی۔ اس کی آنکھیں اتھی تھیں اور نوفل جاہ کے چرے پہ ی سے اس کے لیجے کی مردنی نو فل کولیب سیجنے پہ مجور کر گئی تھی۔ صحی اسے این بازدیکے لهريميں ليے مقابل رکھے صوفے پہ جامیٹھی تھی۔ واحركب آرباب آني؟"نوفل في بدقت اين نگایں اس سے چھڑاتے ہوئے ارجند بیکم کی طرف دیکھا تھا جو اس سوال یہ اک ٹھنڈی سانس بھرکے رہ ''کل کی فلائٹ ہے بیٹا۔'' "اس کی قبلی بھی ساتھ ہے؟"

دونہیں وہ اکیلا آرہاہے۔"ان کے جواب پر نو فل اسف کے مارے خاموش ہو گیا تھا۔ احمر کی خود غرضی تو ہیشہ سے اس کی ذات پہ حاوی رہی تھی۔ ''اس کی بات پر طولیٰ ''اس کی بات پر طولیٰ

کی نگاہیں بے اختیار اس کی طرف اٹھ گئی تھیں۔ وہ کتنے عرصے بعد نوفل جاہ کواسی چھت کے نیچے کھڑا

تم کمیں نبیں جارہے یہیں سب سے ساتھ ركوك "ارجند بيكم كي قطعي لهج په نوفل كے چربے پر ہے بی محصل گئی تھی۔

" پلیز آئی اچھانسیں لگتا۔ ویسے بھی کل مبح تو مجھے ييس آتائي-"اس كانكار برطوبي كيابون بداك استہزائیہ مسکراہث بھرکے معدوم ہو کی تھی۔ وہ تو بحض وُنیاداری نبھا رہا تھا اُور اس کی ماں گھئے و تنوں کا مان کیے جیٹھی تھیں۔

"جب كل صبح يهيس آنايے تواس وقت جانے كي كيا ضرورت بي بھلا؟ اپنے كھركے ہوتے ہوئے تم ہو اس میں رکویہ کوئی اچھی بات ہے؟"اور نو فل بے جارگ سے انہیں ویکھنا خاموش ہوگیا تھا۔ اس کے چرے کا پھیکاین طولیٰ کوبے زاری لگاتھا۔ ایک کمھے کوتو

ج ابنار کرن 😘 جولانی 2016

ریکھونا اللہ نے حسن کو کتنا اچھا وسیلہ بنا دیا۔ ورنہ
کاروبار کرنا میری بس کی کمال بات تھی۔ "ان کی بات
پہ صاحت آک گھری سائس لین خاموش ہو گئیں۔
حسن مجتبی اور منصور جاہ آیک دو سرے کے پرانے
دوست تھے۔ حسن صاحب کا تعلق آیک کاروباری
گھرانے سے تھا۔ جبکہ منصور صاحب کی فیملی میں
سب ہی ملازمت پیشہ افراد تھے۔ وہ خود بھی گور نمنٹ
کے آیک ادارے میں اعلا عمدے پہ فائز تھے "کین
چونکہ ایمانداری ان کا خاصہ تھی۔ اس لیے گھرمیں ہر
پیمت کی موجودگی کے باوجود والت کی ریل پیل نہ

آج سے کچھ سال پیشعرجب حسن صاحب نے اہے بھائیوں سے علیحدی کے بعد اپنا کاروبار الگ کیا تفاتب الليس أيك بالنركي ضرورت بيش آئي تفي-ایسے میں منصور جاہ نے آپئے ترکے میں ملنے والے حصے کو شراکتی بنیاد پہ حسن مجتبل کے ساتھ کاروبار میں لگادیا تھا۔ ان کا حصہ جو نکہ حسن صاحب کے مقابلے لگادیا تھا۔ ان کا حصہ جو نکہ حسن صاحب کے مقابلے میں تم تھااور وہ کاروبار کوچلا بھی نہیں رہے تھے اس ليے ہرویل میں انہیں جالیس فیصد اور حسن مجتنی کو ساٹھ فیصد ملیا تھا۔ اللہ تعالی نے ان کے ساتھ میں بركت والى تقى ان كاكاروبار دنول ميس ترقى كى نئ منرلوں کو پہنچ کیا تھا۔ یوں محض چند سالوں میں ہی منصور جاه اس قابل ہو گئے تھے کہ اپنا کھر پناسکتے۔ حسن مجتبی کے مشورے سے انہوں نے ان کے گھرکے برابر والے پلاٹ یہ اپنے نئے کھر کی ا شروع کی تھی۔نئ طرزیہ بننے والے اس بنگلے کی آیک چیزان سب نے بہت پار اور ارمانوں سے جنی تھی۔ دونوں کھروں کی درمیانی دیوار میں ایک دروانہ بھی رکھا كياتفا الكرآن جاني مي آساني موسك ''جاہ پیلس''ان کی خواہشوں کے عین مطابق تیار ہوا تھا۔ مراس کی تعمیر میں منصور صاحب کی اب تک کی تمام جمع ہو بھی صرف ہو گئی تھی۔جس نے صباحت بیکم کو تھوڑا پریشان کردیا تھا۔ ایسے میں اکارڈ جیسی م منتلی گاڑی کو د مکھ کے انہیں خوشی سے زیادہ فکرنے

''واہ زیردست!''بلیک کلر کی اکارڈ کی چھت یہ ہاتھ پھیرتے ہوئے محب کا جمکتا چرو دیدنی تھا جبکہ صحی کی تو خوشی کاعالم ہی پچھ اور تھا۔ ''نائے! یہ اتنی بیاری گاڑی ہماری ہے بایا؟''

" ہے! کی باری گاڑی ہاری ہا!" ارفتگی سے گاڑی کو شکتے ہوئے اس نے بلیث کے منصورصاحب کی طرف دیکھا۔

''جی بابائی جان یہ آپ ہی کی گاڑی ہے۔'' مسکراتے ہوئے انہوںنے اس کے شانے کے کردا پنا بازد پھیلایا تواس نے محبت سے ان کے سینے پر اپنا سر نکا

ریا۔

(دیج میں بہت پیاری ہے۔ میں طوفی کو بلا کے لاتی

ہوں۔ "وہ تیزی ہے الگ ہوتی دونوں گھروں کی

درمیانی دیوار میں موجود چھوٹے سے دروازے کی

طرف بھاگی تو منصور صاحب بے اختیار ہنس پڑے۔

("کیوں نو فل' تہیں گاڑی پہند نہیں آئی بیٹا؟"

انہوں نے خاموشی سے گاڑی کے پاس کھڑے نو فل

کی طرف دیکھا۔وہ مسکر ادیا۔

کی طرف دیکھا۔وہ مسکر ادیا۔

"کیوں نہیں بابا۔ اتی خوب صورت چیز کو بھلا کوئی ناپند کرسکتا ہے؟" وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھا آبان کے پاس آکٹ اہوا۔ "مگرا یک بات بتا کیں۔ آپ نے اتنی مہنگی گاڑی کیوں لی؟"

' دمیں بھی نہی کہنے والی تھی۔ کیا ضرورت تھی بچوں کی ضد پر اتن مہنگی گاڑی لینے کی؟' صباحت بیٹے کی بات س کے قریب چلی آئیں۔ کی بات س کے قریب چلی آئیں۔

کی بات من کے قریب چلی آئیں۔ ''میرے محب کی فرمائش تھی۔ اس لیے رد نہیں ہوسکی مجھ ہے۔''انہوں نے نرم نگاہوں ہے محب کی طرف دیکھاجو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا''اندر کی چیکنگ میں مصوف تھا۔ منصور جاہ کی اپنے نتیوں بچوں میں اس تھ

بی و دوروسی ہے الیکن اتناتو سوچیں کہ ہماری ساری جمع ہو جی پہلے ہی اس گھریہ لگ چکی ہے۔ اب ہمیں اس گھریہ لگ چکی ہے۔ اب ہمیں اس گھریہ لگ چکی ہے۔ اب ہمیں سب پچھ ان بچوں کے لیے نئے سرے سے جو ژنا ہے۔ "بیوی کی فکر مندی پہوہ مسکرادیے۔ "بیوی کی فکر مندی پچھ ہوجائے گا۔ اب "بریشان مت ہو۔ سب پچھ ہوجائے گا۔ اب

ابناركرن 119 جولائي 2016

آن گھیرا تھااور کچھ بھی کیفیت نوفل کی بھی تھی۔جس کے نزدیک انہیں فی الحال گاڑی بدلنے کی کوئی خاص ضرورت نه محی

صحیٰ کے ساتھ طوبی اور ماہ نور کی آمدنے پورج میں ئى ہلچل محادی تھی۔ان کی خوشی یہ وہ تینوں بے اختیار

وجمیں نی گاڑی میں آئس کریم کھلا کے لائیں نُو قُل بِعِائِی۔"طولیا کی فرمائش یہ نو قل نے باپ کی طرف دیکھاتھا۔انتے میں دوسری طرف سے ارجمند بھی مسکراتے ہوئے چلی آئی تھیں۔ احمراپنے دوستوں کے ساتھ اور حسن صاحب ایک برنس ڈنر میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ دبہت مبارک ہو بھائی جان اور بھابھی۔"وہ آگے برے کے صاحت بیم کے گلے لیس تو ان کی مسكرابث كرى بوگئ-

وجمہیں بھی مبارک ہو۔ آخر کو تمہارے بھائی کی گاڑی ہے۔" "جمائی کی نہیں۔ بھینیج کی۔"محب نے مال کی بات "جمائی کی نہیں۔ بھینیج کی۔"محب نے مال کی بات

ا پھی توسب ہی ہے اختیار ہنس دیے۔ ''کوئی نہیں جی۔ بیہ صرف انکل اور نو فل بھائی کی گاڑی ہے۔ آپ کے ساتھ تووہ پھٹیچر پائیک ہی سوٹ کرتی ہے۔" طوبیٰ نے اپنی مسکراہٹ وہاتے ہوئے اسے حرایا۔

"بہوتہ۔میں جانتا ہول تم میری پرسالٹی سے جلتی ہو۔"محب کی جوالی کارروائی پر ارجمندنے مسکراتے ہوئے انہیں ٹوک دیا۔

داچیا اب شروع مت ہوجانا۔ اور تم دونوں چل کے کھانا حتم کرو۔"اسیں نے بیٹیوں کی طرف دیکھا۔ " نہیں ہم نوفل بھائی کے ساتھ آئس کریم کھانے جارے ہیں۔"طویی کے جوش سے کہنے یہ ار حمد بیگم نے اسے قہمائشی تھروں سے دیکھا۔ ''کوئی ضرورت نہیں اسے بریشان کرنے کی۔وہ

جى تھكاہارا آيا ہوگا۔" نوفل نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک لميدور انستينيوث كهولا جوا تقا- جمال وه سب بى دوست بونیورٹی کے بعد شام میں مل کریڑھایا کرتے تصے منصور صاحب نے جب سے کھر بنایا تھا۔ نو فل نے ان سے اینے جیب خرج کی مدمیں ایک روبسیہ بھی نمیں لیا تھا۔ وہ اینے اوپر کے سارے اخراجات اس جاب بيورك كياكر بالقا-

و کیوں نو فل بھائی ہم آپ کو پریشان کررہے ہیں؟"طونی نے منہ لاکائے اس کی طرف دیکھا۔ نو فل

«بِالْكُلِّ شين- دراصلِ ميرا تو اينا دل جاه ربا تھا آئس کریم گھانے کو۔"اس کی بات پہ جہاں طوبی کا چہرہ جگرگا اٹھاتھا۔ وہیں ارجمند بیگم کی شکایتی نظریں اس پر

ودكيون انهين انتاسريه جرهاتي مو؟" وميري باري آني اتا ميس بس تفورا سا-" نوفل نے مسکرا کرانہیں اپنے بازوے کھیرے میں لیا توار جند بھی ہے بی ہے سرملاتی مسراوی اس کے مزاج کی میں زی اور اچھائی تواہے ہرد لعزیز بناتی تھی۔

و آپ کو پتا چلا۔ منصور بھائی نے نئ گاڑی کی ہے؟"ار جندنے حس صاحب کے ہاتھ سے کوٹ لیا۔وہ ابھی کھے در پہلے ڈنرے واپس لوتے تھے۔ اسعلوم ب" بي الركيج من كت موك انہوں نے ٹائی می باٹ ڈھیلی کی۔ نیکن ارجمند بیلم اپنے دھیان میں تھیں۔ اس کیے ان کے کہے کو محسوس مثين كرياني حين-'<sup>9</sup> للله یاک آنهیں نصیب کرے' ماشاء اللہ بہت

وبهونه! ده تو هوگی ی-"استهزائیداندز مین منکارا بھرتے وہ بیڈید بیٹھ کرجوتے اتارنے لگے اواب کی بار ارجمند چونگے بنانہ رہ علیں۔

منزلیں طے کر گیا تھااور وہ اب اپنی اس کامیال کے مختار

دولیکن اگر اس وفت منصور بھائی آپ کی مرو نہ كرية تو آج آپ بھي اس مقام كوينه پہنچ يات-ت آپ کو ان کے ساتھ کی ضرورت تھی حسن اور آج الهين مارے ساتھ كى ضرورت ہے۔ آپ جانتے تو ہیں کہ انہوں نے اب تک کی اپنی ساری کمائی پہلے زمین کی خریداری اور پھر گھریہ لگادی ہے۔

'توبہ میرادردسر نہیں۔''حسن مجتبی نے بے حسی سے سرجھ کاتوار جمند بیکم کی آنکھوں میں ماسف بھیل

س بہ تواپنے دوست کے ساتھ زیادتی والی بات

"زيادتي والى بات تب موتي جب مين اس كي انوييك من بڑپ كرنے كے چكريس مويا-اور تم بے فکر رہو۔ بہت بیہہ ہے اس کے پاس-آگر ایسانہ ہو تا تو اتنی مہنگی گاڑی نہ نی جاتی۔" وہ بولتے ہوئے ڈرینگ روم کی جانب برسے گئے تو ارجمند مارے و کھ کے بیٹھی کی بیٹھی رہ گئیں۔انہیں آج زندگی میں پہلی بار ايخشريك سفرى سوچرافسوس مواتها-

نوفل اینے کمرے میں بیٹا کمپیوٹریہ کام کررہاتھا۔ جب وصار سے دروازہ کھول کے کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ بری طرح چو تکتے ہوئے نو فل نے آنے والے کی طرف دیکھا تھا۔ لیکن جول ہی اس کی نظر کمریر ہاتھ تھے احربے مکرائی تھی۔اس کے لیول پر شریر ی مسکراہٹ آتھیری تھی۔ وكتنول مين الركية بو؟"

«تین میں۔"اور نوفل کا قبقہہ بے ساختہ تھا۔احمر وانت پیتا آگے برمھاتھا۔

"وانت اندر كرلوورنه تو ژدول گا-فساد كى ج<sup>رو</sup>!" ووهم كيے ہو گيافسادى جڙ؟ "وه بامشكل تمام ہنسى کے درمیان بولا تو احرنے اسے کھا جانے والی تظرول

بغورشوم كاجره ديكها ودتم نے وہ مثال تو سن ہوگ .... دکھ جھیلیں بی فاختہ اور کوے انڈے کھائیں۔بس ہارے ساتھ وہی ہورہا ."وه كان دار متكرابث ليه كويا بوع توارحمند

اپ ایسے کول بول رہے ہیں؟"انہول نے

'کیوں تمہیں نظر تہیں آرہا کہ کیا ہورہاہے؟'' انہوںنے جوابا '' شکھے چتون سے انہیں دیکھا۔ ''میں یهاں دن رات یا گلوں کی طرح محنت کروں 'خواریاں کاٹوں اور بیہ صاحب مزے سے بیٹھ کراسنے بینک بحري- كمال كالصاف بيج "انهول في تيوريال

دلیکن بی<sub>ہ</sub> سب تو آپ دونوں نے بوب ہی بطے کر رکھاتھا۔ آپ جانے تو تھے مکہ منصور بھائی برنس کرنا میں وانتے "ارجند بیلم نے جرت سے ان کی

"وه نهیں جانتا تھا۔ لیکن سیھے تو سکتا تھا۔ مگر جب اسے گھر بیٹھے لاکھوں کامنافع مل رہا ہے۔ تواسے پاگل کتے نے کا ٹاہے جو وہ برنس کے مجھمیلوں میں پھنشا؟" ان کی بات پہ ار جمند بیکم نے اک گہری سانس کی۔ ان کی بات پہ ار جمند بیکم نے اک گہری سانس کی۔ "آپ برگمان مت ہوں۔ منصور بھائی کو اپنی نوکری نے فرصت ہی کب ملی ہے۔جووہ آپ عظم ساتھ ہاتھ بٹائیں۔ہاں اب آگر آپ مناسب سمجھیں تونو فل كواي ساته شامل كريكت بين-"

"ہاں۔ یک نہ شدووشد۔ میراواغ خراب ہے تاجو میں ایک کے بجائے دودو شریک بدا کرلول میں نے بیہ نام مقام اپنی اولاد کے لیے بنایا ہے۔ منصور جاہ کی سلوں کے لیے نہیں۔ میں نے فیصلہ کرلیا ہے۔ میں اس کی بنیادی انویسٹ منٹ واپس کردوں گا۔ میں مزید اے كما كماكردين والانهيں!"وه قطعي ليج ميس كہتے ابی جگیے سے ای کھڑے ہوئے توار جمند مک دک ی انہیں دیکھے چلی گئیں۔ حسن مجتبیٰ کی نبیت میں آنے والافتورانهيں صاف نظر آگيا تھا۔ آن کا کاروبار ترقی کی

عدكون **121) جولاتي 2016** 

ناشكري مخلوق شايدى كوئى اورمو الكين اس سے يملے کہ نوفل اسے کچھ کہنا وستک کی آواز نے اسے وروازے کی طرف متوجہ کردیا۔ اس نے آمے برم کے دروانہ کھولاتو باہر طوبی کھڑی تھی۔اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو ٹیرتے دیکھ کروہ پریشان ہو گیا۔ وکیا ہوا طولیٰ؟ تم کیوں رور ہی ہو؟"اس کے پوچھنے کی در سی کیے وہ دونوں ہاتھوں میں چرہ چھیائے بھیک کے روپری تھی۔ تب بی اس کے پیٹھے تنتی کا مسکرا تا ہوا چرہ تمودار ہوا تھا۔ نو فل نے اشارے سے بوچھاتو اس نے مسراتے ہوئے ہاتھ میں پاڑا پر میٹیل جرنل

ومحب بھائی نے کہا تھا کہ وہ ڈائیگر امزینانے میں اس کی مدد کردیں محے الیکن انہوں نے ... "صحیٰ نے جرئل کھول کے نوفل کے سامنے کیاتو نوفل کی ہنسی چھوٹے چھوٹے بچی- محب نے جگہ جگہ اوٹ پٹانگ شكليس بناكراس مح جرتل كاحليه بكازويا تفا ''اوہو۔بس اتن سیبات تھی۔''اس نے طوفیا کے چرے سے ہاتھ ہٹانے چاہے۔

"بي<sub>د</sub>ا تن ي بات نبين نو قل بھائي۔ مجھ کل جر تل سبعث كرواتا ب"وه روتي موئ بولي تونو قل مسكرا

«فكرمت كرو- مين بنادول كا-"

"آپ سے کمہ رہے ہیں؟"اس نے آنسووں بحری آ تھوں سے اس کی طرف دیکھا تو نو قل کاول دول گیا۔ میر پیاری می کڑیا جواس سے چھ سال چھوٹی تھی' كب اس كے ول ميں آبى تھى۔ آسے پتا بھى سين

ومیںنے تم سے بھی غلط بیانی کی ہے؟"اس نے الثااس ب سوال كياتوطوني أتكصين صاف كرتي مسكرا دی اور نو فل کولگاجیے برستی بارش کے بعد اجا یک زم ی دھوپ نکل آئی ہو۔اس نے ہاتھ بردھا کے صحیٰ کے القص جرال ليا-

الور محب بعائي؟ "ابوه اين الكيدعير آئي تھی۔یعنی محب جاہ کی شامت۔

وکیا ضرورت مھی پایا کو بتانے کی کہ آج زرکٹ آؤٹ ہورہا ہے؟" وہ دونوں ایک ہی یونیورشی سے ايم-لي-ال كردب تق "جھے کیا پتاتھا کہ تم نے انہیں نہیں بتایا؟"نو فل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

"ویے بے عزتی زیادہ ہوئی ہے کیا؟" وہ شرارت ے آگے کو جھکاتوا حرکے چرے یہ بے بی پھیل تی۔ "میں نے انہیں ایھی بتایا ہی کمال ہے۔"وہ دل گرفتهٔ مااس کے بیڈیہ کر گیا۔

''تو آنی کو ہتا دیو۔ وہ خود ہی سنبھال لیں گ۔''نو فل کے مشورے پراحمر کرنٹ کھا گرسیدھا ہو بیٹھا۔

"جی - جی- انہیں بتا دوں ماکبروہ تمہاری نیک يرتى اور قابليت په مجھے وہ سيرحاصل ليکچرديں كه ميري لبیعت ِصاف کردیں۔"اس نے کیکھا کے پاس پڑا تکیہ نو فل کو کھینچ مارا۔جواس نے ہنتے ہوئے کچ کرلیا۔

العلام مرى بيارى آنى-"كليه بازويس دبائ اب نے حظ اٹھایا احمرائے گھور تابیزیہ جبت لیٹ گیا۔ نوفل اسے دیکھتے ہوئے ای جگہ سے انجھ کھڑا ہوا۔ ''تو تھو ڑا بڑھ کیتے تا۔''وہ چاتا ہوا بیڑ کے پاس آ کھڑا

ہوا۔اس کی تظریر لیٹے ہوئے احرکے چرے یہ جمی تھیں۔جوچھت کودیکھ رہاتھا۔

و میں بلیا کو بتا چکا ہوں۔ میں نے یہاں نہیں راهنا- مي فيابرجانا ہے۔"

"ياربا بركيار كهاميج" نوفل بي زاري سے كويا ہوا۔ " يمال انكل كا اتنا برط كاروبار ہے۔ اسے كون سنجالے گا؟"

" بجھے نہیں معلوم بھے بس اِتنا پتا ہے کہ میں نے این لا نف پاکستان میں سیٹ نہیں کرتی۔ "وہ قطعیت ہے کہتااٹھ کر بیٹھ گیا تو نوفل کی آنکھوں میں اسے دیکھتے ہوئے تاسفِ کھیل گیا۔ احمر حسن جیسانھیب یانے کے نجانے کتنے بے روزگار نوجوان خواب دیکھا گرتے تھے اور ایک وہ تھا جے اپنی زندگی میں موجود آسانیوں کی کوئی قدر ہی نہ تھی۔ لیج ہے 'انسان جیسی برش کی طرف ہاتھ بردھایا تو نو فل ہنستاہوا جھپاک سے دروازہ کھول کے باہرنگل گیا۔ مدر سدر مدر

"واؤا كتن خوب صورت والتكرامز بيل-بير

تہماری ڈرائنگ تو نئیں ہے۔" نادبیہ نے آس کے جرنل پہ سے نظریں اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا تو وہ برے بھرپوراتداز میں مسکرادی۔

بر دنو فل بھائی نے بنائے ہیں۔"اس کی بات پہ اس کے برابر بیٹھی اسمانے جھٹ سے اپنی نوٹ بک سے سر روں

معایات الاو و کھاؤ۔" اسا کے ہاتھ بردھانے پر نادیہ نے جرنل اسے تصادیا۔ "زیردست!"

''یہ تنہمارے نو فل بھائی تو ہر فن مولا ہیں یار۔'' رجا کے تعریفی کلمات پہ طوبیٰ نے بے اختیار اسے گھورا۔

و آناشاء الله کهو۔ نظر رگاؤگی کیا؟ "اس کے آنکھیں نکالنے پہ نادیہ کے لیون شوخ می مسکر اہث بھیل گئی۔ " بری فکر ہے بھئی۔ اس نے معنی خبزی سے طولی کو دیکھا۔" اسا اور رجا بھی شرارت سے اسے دیکھنے گئی تھیں۔وہ ہے اختیار سٹیٹاگئی۔ "کومت! بھائی ہیں وہ میرے۔"

"نه- نه- بھائی صرف احمر بھائی ہیں- نوفل صاحب سے تمہارا ایبا کوئی رشتہ نہیں-" نادیہ کے جڑانے پر رجابھی میدان میں کودپڑی-"اور نہ بھی بن سکتا ہے- ہاں آگر تم چاہو تو وہ

مارے ۔۔۔ "استغفار۔" طوبی نے تیزی سے اس کی بات

"ارهردو مجھے" اسنے اپنا جرتل جھپٹا۔ "تم سب بہت ہے ہودہ ہوگئی ہو۔" دور میں میں اسٹ کے کہا میں شاری ت

واس میں بے ہودگی کی کیابات ہے۔ شادی توسب ہی کی ہونی ہے۔ تو کیوں نااس مخص سے بیر رشتہ جو ڑا ''اسے میں پوچھ لول گا۔'' ''میرے سامنے پوچھے گاذرا۔''اس نے جوش سے کہا تو نو فل مسکرا دیا۔ اس کی اور محب کی ازلی دشمنی سے وہ سب ہی واقف تھے۔

''اچھا بابا تہ ہارے سامنے پوچھوں گا۔''اس کے تسلی دینے پہوہ صخیٰ کے ساتھ خوش خوش والیس پلٹ گئی تو نو فوش والیس پلٹ ''کہ تو نے دروازہ بند کردیا۔ ''تم اس سوشل سروس سے ننگ نہیں آتے؟'' المحرنے اس کے ہاتھ میں پکڑے جرتل کی طرف اشارہ کیا جب کہ اصولی طور یہ بیہ جرتل اس وقت اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا تمراس نے بھی اپنی بہنوں کو اتنا مان ہی نہیں دیا تھا کہ وہ اپنی پریشانیوں میں اس کے پاس دوڑی چلی آتیں۔
پاس دوڑی چلی آتیں۔

" "اپنوں کے کاموں سے کیسا تنگ آنامیرے یار۔" دوبنا کچھ جمائے خوش دلی سے بولا تواحمر سرملا آاٹھ کھڑا ہوا۔

'صاف بات ہے۔ میں تو دنیا کو خوش کرنے کے چکر میں اپنی ذات کو مشکل میں نہیں ڈال سکتا۔'' ''دنیا آور اپنوں میں بہت فرق ہو باہے احمر۔''نو فل رسمان سے بولا' کیکن احمر اس کی بات کو ان سنی کیے شیشے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بال بنا کر اس نے پر فیوم نگایا تو نو فل پوچھے بنانہ روسکا۔

''کمال جارہ ہو؟'' ''سارہ سے ملنے آج ہمارا کینج کا پروگرام ہے۔'' ایک آخری نظرخود پہ ڈالتاوہ نو فل کی جانب پلٹا۔ ''کمال ہے۔ آپ غالبا" آج قبل ہوئے ہیں۔'' اس نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔

"سوواٹ ... گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں۔" اس کے کندھے اچکانے پہ نوفل کے لب میں

سرائیہے۔ ''جی کیوں نہیں' لیکن کیا ہے نا کہ یہاں شہ سواروں کی بات ہورہی ہے۔ان نالا تقول کی نہیں جنہیں کبھی سواری پہ بیٹھناہی نہیں آیا۔''

"تيري تو ..."اخرن دانت پيتے ہوئياس برك

ابناسكون 123 جولائي 2016

لگایا؟"اس کے سوال پہ طونی ہے اختیار گزروا کئی۔ "وہ آج کل مارے ٹینٹ ہورہے ہیں۔ان میں معروب تھی۔"میر شکر کہ اس کے آگے کتابیں کھلی ہوئی تھیں۔ورنہ صحی کو مطمئن کرنا مشکل ہوجا آ۔وہ اور صحیٰ میٹرک تک ایک ہی اسکول میں پڑھی تھیں۔ مركالج میں آنے کے بعد دونوں نے الگ الگ فیلڈ كا انتخاب کیا تھا۔ جس کے بعد انہیں علیحدہ کالجوں میں داخلہ لینا بڑا تھا۔ طونیٰ ایف۔ ایس سی کی اسٹوڈنٹ تھی اور صحی نے کامریں لے رکھا تھا۔ " بجھے بھی میں لگا تھا۔ مگر نو فل بھائی بریشان مورب تص-"اس كى بات يه طولي نے چونك كر صحل ' ونو فل بھائی کیول پریشان ہورہے تھے؟"اس نے فعیکتے ہوئے سوال کیا۔ توضی مسکرادی۔وہ سمجھ رہے بن کہ تم محب بھائی کی وجہ سے تاراض ہو۔" "ارے نمیں یار 'ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔" وہ سرعت سے سیدھی ہوئی۔ "اگر ایسانهیں ہے۔ تو پھرچلوہ ماری طرف"<sup>معی</sup> نے اس کا ہاتھ تھا ماتو ناجار طوالی کو اٹھنا پڑا۔ منحی کے ساتھ چلتی وہ ان کے لاؤرج میں داخل ہوتی تو کھانا کھاتے سب ہی افراد اس کی جانب متوجہ 25 99 "آبا! میری بٹی آئی ہے۔"منصور صاحب کے شفقت بھرے اظہار پہ دہ مسکراتی ہوئی آگے بردھی۔ دیواں، علی ، : ''وعليكم السلام... آجاؤ بھئ فنافٹ۔تمہاری آنٹی نے بہت مزے وار بریانی بنائی ہے۔ وسيس كهاتا كها جي مون انكل-" "كها چكى ہويا ناراض ہو ہم ہے؟" سامنے بينھے نو فل جاہ نے اچانک تفتگو میں حصہ لیا۔ یووہ جواب تک اس کی طرف دیکھنے سے گریزاں تھی کیلیں اٹھانے پر مجبور ہو گئی۔ الطوني بم سے تو ناراض ہو سکتی ہے بھائی۔ مرآب سے بھی میں۔"محب نے شرارت سے ایک نظر

جائے جو آپ کا خیال خور آپ سے بھی بردھ کر ریھے۔" نادیہ کی بات پہروہ ایک بل کو هم سی گئے۔ وافعی شادی تواس سے ہوئی جاہیے جو آپ کا خیال خور آپ ہے بھی بردھ کرر تھے ۔۔ لیکن الکے ہی کیے اس نے کھبرا کرائی اس سوچ کو جھٹک دیا۔ "وه سب کاخیال اسی طرح رکھتے ہیں۔"وہ بولی تو اب کے آوازمیں دہ تیزی نہ تھی۔ "بوسكتاب-ليكن كسى غيرك ليے اتا يكي موناك اس کی کوئی بات نه رو کرمانا۔ نارمل سے پچھ زمادہ ہے۔"خاموش جیتھی اسانے بھی گفتگومیں حصہ لیا۔ تو طوني ساكت نظرون سے اسے ديکھنے لکی۔اسانے ايک نظراس کے ساکت چرے پر ڈالی اور پھربولی۔ "مجھے لگتا ہے وہ متہیں پیند کرتے ہیں طوبی۔"اور طوبیٰ کا ال ايك بل كودهر كنا بحول كيا-وولکیا نہیں۔ایابی ہے۔ میں نے توبہ چیز بہت سلے تہاری باتوں سے محسوس کرلی تھی۔ پتا نہیں تہیں آج تک کیوں محسوس نہیں ہوا۔" نادیہ نے اس کی طرف دیکھا تووہ خالی خالی نظروں سے اس کا چرو و کیا واقعی وہ سب سے کمہ رہی تھیں؟" بے یقینی سے سوچتے ہوئے اس نے اپنا نجیلا لب دانتوں تلے وبالباتفا\_ ان تینوں کی باتوں نے اس پر سوچ کا ایک نیا دروا

ان تینوں کی باتوں نے اس پر سوچ کا ایک نیا دروا کردیا تھا۔ وہ بجیب ہی کھکش کا شکار ہوگئی تھی۔ جس کے ذہر اثر وہ الحکے دو دن صباحت آئی کی طرف نہیں ہواسکی تھی۔ نتیجتا "تیمرے دن صبی خود ہی اس کے سرپر آپنجی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں کتابیں پھیلائے سرپر آپنجی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں کتابیں پھیلائے سامنے آگئ کی ہوئی تھی۔ سامنے آگئ کی ہوئی تھی۔ سامنے آگئ کی ہوئی تھی۔ اس نے طوبل کو گھورا تھا۔ اس نے طوبل کو گھورا تھا۔ دمیں ہوں۔ "اس نے دمیں سے کہاں جاتا ہے۔ یہیں ہوں۔"اس نے باوں سمیٹے تو صبی اس کے مقابل بیٹھ گئی۔ پاوں سمیٹے تو صبی ہو' تو ہماری طرف چکر کیوں نہیں پاوئ سمیٹے تو میں ہو' تو ہماری طرف چکر کیوں نہیں دورا تھیں۔

و کیابات ہے متم نے کافی دنوں سے اپنے نو فل بھائی کی کوئی بات شیئر نہیں کی؟"رجانے چیس کھاتے ہوئے شوخ نظروں سے طونی کود یکھا۔وہ جاروں اس وقت كنين سے الحقد لان ميں كھانے بينے كاسامان ليج بميني تحقيل- رجاك بات به طولي ف أيك سجيده ی نظراس کے چربے بروائی تھی۔ ''اس لیے کہ ان کی کوئی بھی بات اب میں تم لوگوں سے شیئر سیس کرناجاتی۔ "وجه؟"رجانيابواجكات "وجديد كه تم لوكول في نه صرف ميري باتول كاغلط مطلب نكالا بلكه مجهي بهى اسى تناظر مين سوجة يراكسايا جب کہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نوفل بعائي مجه سے بالكل بھى ويسى محبت نميں كرتے ،جيساتم لوگ کهتی ہو۔" واچھا!اورتم بیبات استے بقین سے کیے کمدرہی ہو؟"ناوبيرى بيشانى يا*ل برا كئے تھے۔* ومس کیے کہ ان کا رویہ جیساایے بمن بھائیوں کے ساتھ ہے۔ ویبائی میری ساتھ بھی ہے۔ انہوں نے بھی ایسی کوئی غیر معمولی بات نہیں کی جنے میں کسی اور انداز میں لے سکوں۔"وہ قدرے غصے میں بولی تو نادىدىكلولىداستىزائىدمكراب كيل كى-''یمی توسب سے زیادہ غیر معمولی بات ہے۔ اپنے بمن بھائیوں کے ساتھ محبت سے پیش آناان کا فرض ہے جب کہ تم نہ توان کی بمن ہواور نہ کزن-اور نہ ہی ان کی کوئی ہم عمردوست-وہ تم سے اخلاقیات تو نھا سکتے ہیں کیکن تمہاری اتنی پروا کرنا کہ تمہاری کوئی بات روینه کریانا۔ تهماری چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال ر کھنا۔ منہیں مبھی رونے نہ دینا۔ بیسب معمول سے بہت زیادہ ہے۔ تمہارا اپنا بھائی بھی تو ہے۔اس نے مھی صحی کوائن اہمیت دی ہے کیا؟ "اور طونی ایک کمے کو چھے بول نہیں سکی تھی۔ "مان لوطونی کہ وہ حمیس پند کرتے ہیں۔"اے

اس پہ ڈالتے ہوئے بھائی کی طرف دیکھا۔ تو · مسکرانے لگے۔ و کیوں طونی محب تھیک کمہ رہاہے؟"نو فل کے مسكراكر استف اركرنے يرطوني ناجات موس محل ''جی نو فل بھائی۔'' اس کے دھیرے سے جواب دینے پرسب ہی ہنس پڑے تھے۔ ''خیلو پھراسی خوشی میں جاکر فررزرے آئس کریم لے کر آؤ۔ میں نے تمہاری بیند کا فلیور منگوایا ہے۔"نوفل کی بات پہ طوبیٰ کے چرے پہ خوش گوار ى خيرت چھيل گئے۔ "اور وہ بھی میری جب ہے۔" محب نے مردنی سے اضافہ کیاتو نو فل کی مشکراہٹ گھری ہوگئی۔ "جو غلط کرے گا۔ سزابھی اسے ہی ملے گی۔ آگر یں زیادتی طونی کی طرف سے ہوتی توالی ہی کوئی سزا اسے تھی ملتی۔ کیوں طوبیٰ ملتی نا؟ "نو فل نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے لیوں پہ کھیلتی مسکر اہث یک "جى بالكلّ - "وەفقطاتناى كىسپائى تقى-"جاؤتم آئس كريم نكالو- ميں پالياں كے كر آتی ہوں۔" صحیٰ نے اس کاشانہ تھیتھیایا توطونی بلیث کر کچن کی طرف براہ گئی۔ فررزر کھول کے آکس کریم نكالتے ہوئے اے اپنا چرو شرمندگی كے احداس سے جلنا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اپنی گزشتہ دو روز کی سوچوں پیہ اے از حد ندامت محسوس ہور ہی تھی۔ نوفل جاہ تو سب کابی بکسال طوریه خیال رکھنے کاعادی تھا۔ پھر بھلا اپنی سیلیوں کی فضول باتوں میں آگروہ اس کے اجساس اور محبت كوكيول غلط نظريه سے ديكھنے بيٹھ گئی تہیں کیا ہواہے؟"اے اب جینیج کھڑاد مکھ کر آبی تی چونک کئی تھی۔ 'کچھ نہیں۔'' وہ اک گهری سانس لیے باہر نکل گئی ان ندر آتی صحی چونک گئی مھ تھی'لیکن نجانے کیوں جند کیجے پیٹنٹر کے برعکس اس کے دل پہ جیسے اوس می کر گئی تھی۔

پ دیکھ کے نادیہ نے اپنی بات مکمل کی تووہ ہے اختیار \*\* جاہ پیل کے مکینوں یہ ایک خبر قیامت بن کے ٹوتی مجوم کرایی بات ہے توانہوں نے بھی کچھ کما کیوں وكيا؟"مباحتِ بيكم ني وال كي الينسيني بالقد ر کھا تھا۔ ان کی آ تکھیں بے بھینی کے عالم میں شوہر وتم خود تو كهتي بوكه وه بسبت ويبنيك اور سمجه دار کے چربے پر جمی تھیں۔جو بہت مضحل سے صوفے انسان بیں۔ پر بھلائم ان سے سی سطی حرکت کی امید یٹھے تھے۔ نوفل محب اور صحیٰ بھی سائے کی سی تیمیت میں گھرے 'باپ کود مکھ رہے تھے۔ محیفیت میں گھرے 'باپ کود مکھ رہے تھے۔ منابع کیے کر سکتی ہو؟ ہوسکتا ہے وہ کسی مناسب وقت کا إِنْظَار كررى مول-"ناديه كى بات په طوبي سوچ ميں پر "آپ نے بیر بات جمیں پہلے کیوں نہیں بنائی؟" نوفل اٹھ کے ان کے قریب آبیھا۔ ۔ "بالكل بچھے بھى يمى لگتاہے كدوہ اپنى جاب لكنے ''اس لیے کہ مجھے یقین تھا کہ میرانام اس معاملے سے نکلِ جائے گا'لیکن فِنڈز میں یہ گھپلا بہت ہوے اور اس کی پڑھائی ختم ہونے کا انظار کردہے ہیں۔" اسائے نادید کی تائید کی تو بغور سنتی طوبی نے بے قراری بانے پر کیا گیا ہے۔جن کی پشت پہروے برے ہاتھ ے اینالب کاٹا۔ تھے وہ تو مکھن میں ہے بال کی طرح نکل کئے ہیں اور " وراگر اس دوران کوئی اور آگیاتو؟" اور انگلے ہی جو آفسرز میری طرح لینے دینے کے قائل نہیں'ان کے سرسارا گند منڈھ دیا گیا ہے۔ میں تم لوگوں کو بیہ لمح ان تنول كابلند مونے والا مشتركه ققهه اسے اين غلطی کا احساس دلا گیا۔ آن واحد اس کا چرو کانوں گی بات ابھی بھی نہیں بتا آاگر جو صورت حال اتن بکڑنہ جاتی۔" مل کر فتگی سے کہتے ہوئے انہوں نے سب لووك تك سرخ بو كيا تفاـ المعاجي الوحمي محل ان كے علاوہ كوئى اور قبول کی طرف دیکھاتونو فل نے بے اختیار ان کاہاتھ تھام یں۔" رجانے اسے شوکا دیا۔ طوبی کے لیوں پہ لیا۔ "میرے خلاف الکوائری شروع کروا کے مجھے شرمیلی س کان آٹھری۔ مسهیند کردیا گیاہے"چند کھوں کے توقف کے بعد اظاہری بات ہے۔ اگر ایسا ہے توجھے بھی ان سے وہ دھرے سے بو کے توصیاحت بیٹم بھیھک کے رو برمه كر بھلا اور كون موسكتا ہے۔ "اور ان سب كي معنى يرس منصور جاه نے ايك تظران يه ذالي اور اك خير "او" ناس جيني كرنت يرمجور كرديا تقا-اس بو جھل سائس تھینجی۔ تفتكونے طولى كے اندرے برابمام مٹاديا تھا۔ يہ "ميرا الله كواه كم من في الساكوني كام نهيس احساس کہ نوفل جاہ اسے چاہتا ہے۔ اس کے ایدر كيا- ميں نے تم لوكوں كے منہ ميں بھى حرام كاايك پھول ہی پھول کھلا گیا تھا۔وہ عمرے جس حصے میں تھی لقمه نهیں جانے دیا مگر آج میں بہت ہے بس ہوں وہاں ویسے بھی آ تھوں کو خواب سجانے میں زیادہ در میرے پاس اپنی سچائی اور ایمان داری کو ثابت کرنے منیں لگتی۔نوفل کوچکے چیکے سوچنا اس کے تصورے کے کیے کوئی جوت سیں۔"ان کی آواز بے اختیار باتیں کرناطویل کواچھا لکنے لگاتھا۔اسے پتابھی نہیں چلا رنده عنى تقى اوران سب كولگا تفاجيسے ان كول كتى تفااور محبت کی خوش رنگ تنلی نے اس کے معصوم نے مفی میں لے کرنچو ژویدے ہول۔ ول یہ نو فل جاہ کی محبت کے برے گرے رنگ بھیر پلیزبایا آپ کیول جمیں اپنی صفائی دے رہے میں؟"نوفل نے تڑپ کے ان کی طرف دیکھا۔ وکیا ہم نہیں جانتے کہ ہارے ماں باب کس کردار کے مالک ہیں؟ آپ دیکھیے گا اللہ تعالی آپ کی سچائی کیے دن کھاور آگے برھے تھے 'جب ایک روزاجانک

لیجیلی نیکی جنا کریا حالیه مجبوری محنوا کر' اپنا بھرم نهیں كلونا چاہتے تھے كيونكہ جو شخص آب كي أنكيوں سے آپ کی ضرورت کونہ سمجھ سکے اس کے آگے اپ الفاظ کھی ضائع نہیں کرنے چاہئیں۔ سوانہوں نے بھی ابنی کب سختی سے بھینچ کیے تھے۔ ہاں لیکن وہ چرے کی رنگت کو متغیر ہونے سے روک نہیں سکے

دمیںنے وکیل صاحب سے بات کرلی ہے۔وہ جلد ہی کاغذی کارروائی جھی ممل کرلیں گے۔ "منٹن مجتبی نے بنا کسی پس و پیش کے اپنی باہیے جاری رکھی تھی۔ ان كى توويسے بھى دلى مراد بر ائى تھى۔ بيٹھے بھائے تا صرف منصور جاہ سے جان چھوٹ گئی تھی۔ بلکہ ان پہ كوئى بات بھى نہيں آئى تھى۔

واور کچھ؟"اتى دىر ميں به واحد الفاظ تھے جوان کی زبان سے اوا ہوئے تھے۔ان کی سیر کیفیت اور کسی کو سى ليكن فيجرصاحب كوبهت شدت سے محسوس ہوئی تھی۔وہ آج سے نہیں بلکہ شروع سے اس ممینی کے ساتھ مسلک تھے۔ انہیں حسن مجتبیٰ کا اپنے ووست كوبول بيج منجد هارمس جهور وينا ببت تكليف پہنچارہاتھا۔ عمردہ این جگہ بے بس تھے۔

دونہیں۔ "حسن صاحب کے جواب یہ منصور جاہ این جگہ ہے اٹھ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے ایک نظرائي اردكرد موجود لوكول يد دالى تقى- اور ايخ

دوست کی طرف دیکھاتھا۔ "بہت شکریہ!"ان کالبجہ ان کی نظروں کی طرح ہر م ایک سے عاری تھا۔ میر نجانے کیوں حسن مجتنی ایک یل سے زیادہ ان کی آ تھوں میں نہیں دیکھ سکے۔ ان کا نگاہیں جرانا منصور جاہ کے لیوں یہ اک تلخ مسکراہٹ بھیر کیا تھا۔ انہوں نے میز پر رکھی اپنی گاڑی کی چانی اٹھائی تھی۔ اور مضبوط قدموں ہے ہوئے وہلیزار کر گئے تھے۔ان کے جانے کے کتنی ہی در تک کوئی مجھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ منصورجاه ي خاموشي في ان سب كو كونگا كرديا تقا-

سب یہ واضح کرے گا۔ آپ بس حوصلے سے کام لیں۔ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔"اس نے اِن کا ہاتھ البي لبول سے لگایا تو منصور صاحب نے آگے بردھ کے اس کا سرچوم لیا۔ محب بھی باپ نے دو سری طرف آ بیٹا تھا۔ جب کہ صحیٰ نے روثی ہوئی صباحت بیکم کو البينادول كے تھرب ميں لے ليا تھا۔

'''نان شاءاللہ۔ تم سب میرے ساتھ ہو' مجھے بھلا اور کیا چاہیے۔'' انہوں نے مسکرا کر محب کو اپنے ساتھ لگایا تو مباحث نے بھی اک گھری سانس تھیتجتے موے این آنسودو یے سے یو نچھ ڈالے۔

غبن کے الزام میں منصور جاہ کی معطلی اور ان کے غلاف شروع مونے والی کارروائی کی سے خبرجنگل کی آك كي طرح بيميلي تقى-ارجند بيكم احر طولي سب ای اس کڑے وقت میں ان سب کے ساتھ برابر کے شریک ہے ، مگر حسن مجتنی کونٹی فکروں نے آن گھیرا ففا۔ انہوں نے ایکے ہی دن اپنی کمپنی کے اہم اراکین سے مشاورت کی تھی اور منصور جاہ کو آفس بلوالیا تھا۔ جمال کسی کی بھی موجودگی کی پروا کیے بغیروہ سیدھا

''ديجھومنھور'ميں جانتا ہول كه تم په نگاانزام غلط ہے اور اللہ نے جاہاتو جلد یا بدر تم اس سے بری بھی موجاؤكي محرفي ألحال تمهارے خلاف جو كارروائي شروع کی گئی ہے۔ اس میں تہارے تمام افاتوں کی تھان بین کی جائے گی-اس سلسلے میں تم سے جڑے ہرنام کورگیدا جائے گااور میں نہیں چاہتاکہ میری مینی كى سأكه كوكوئي نقصان ينجي يا ميرانام بدنام مو-اس کیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری بنیادی انویسٹ من من مهي لوناك مي تم سے الگ موجاؤل-"ان نگاہیں جمائے وہ سردو سیاٹ کہتے میں بولے تو مقابل بیٹے منصور جاہ کے چرے پر زلز لے کی سی کیفیت در آئی۔یہ کمپنی کب دہماری "سے صرف حسن مجتبیٰ کی بن گئی تھی انہیں بتانہیں چلاتھا۔ مگروہ انہیں اپنی کوئی

ابنار**كرن 127** جولائي 2016

صباحث ظہر کی تماز پڑھ کے فارغ ہوئی تھیں۔ 

جب منصور صياحب فيلاؤر تجميس قدم ركها تعليه ''اسلام علیم۔''وہ مسکراے آگے بردھی تھیں مگر جول ہی ان کی نظران کے چرے سے عکرائی تھی وہ

مُعْتُك كُرُدك عَنِي تَصِيلِ-''کیابات ہے آپ کی طبیعیت تو ٹھیک ہے؟''

"ہاں-"وہ دهرے سے کہتے صوفے یہ بیٹھ گئے تصر "أيك كلاس إني تويلانام" صباحت تيز قد مون سے کچن کی طرف بردھ کئی تھیں۔وہانی لے کر آئیں تو منفورصاحب موفى كيشت سنر تكائے نجانے كن سوچول ميس كم تص

ن جروں کی ہے۔ ''پانی پی کیس۔''ان کے متوجہ کرنے پیروہ اک گری سانس كينة سيدهي موبينطي تصرانهين ياني كا گلاس تھاکروہ ان کے پاس بیٹھ گئی تھیں۔

و كيابات بها اتنے پريشان كيوں لگ رہے ہيں

میں نے سنا ضرور تھاصیاحت کہ مشکل وقت میں سایہ بھی ساتھ جھوڑ جاتا ہے۔ مگراس تلخ حقیقت کو بھیلنے کا تجربہ مجھے آج پہلی بار ہواہے۔"وہ بولے توان کے کہے میں دروئی درو تھا۔ صباحت کولگا جیسے ان کادل کی نے مل کرد کھ دیا ہو۔

"آب كمال كئے تھے؟"انهول نے بے اختياران

'میں ....." وہ اپنے وهیان میں بولتے یک لخت محم سے گئے۔ "بتاؤل گا۔ فی الحال میں کچھ در آرام كرتاج ابتا مول-"وه اين جكه سے الله كفرے موت و کھاناتو کھالیں۔ "صباحت نے پریشانی سے ان کی

دو بھی نہیں۔"وہ دھرے سے کتے سیرهیول کی جانب برمھ گئے تو ان کی پشت یہ نگامیں جمائے بیٹی مباحث بیگم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اپنے شریک حیات کے وجود سے چھلکتی شکستگی کو برداشت شریک حیات کے وجود سے چھلکتی شکستگی کو برداشت کرنا ان کے بیں ہے باہر تھا۔ وہ اپنا سر تھاہے بے اختبار سبك القي تحين

اس دوپېرمنصور جاه سوئے تھے۔اور سوتے ہی رہ كئے تھے۔ول كاپسلائي دورہ جان ليوا ثابت ہوا تھا۔وہ . كمال كئے تھے؟ كمال سے واليس آئے تھے؟ كوئى كچھ نہیں جانتا تھا۔ اور جو جانتا تھا وہ خاموشی کی جادر او رہے جب کا جب رہ گیاتھا۔ اپنی غلطی کا احساس کھھ گھنٹوں نے لیے جاگا ضرور تھا۔ تمریجراس احساس پہ مشیت ایزوی کا بردہ ڈال کے وہ مطمئن ہو گئے تھے۔ ذاتی کمزور توں اور کو تابیوں کے منتیج میں ہونے والے نقصان کو اور والے سے منسوب کردیا ویے بھی انسان کے لئے سب آسان ہوتا آیا ہے۔ سوحس

مجتبی نے بھی میں کیا تھا۔ مجتبی کی منصور صاحب کی اچانک موت نے ان کے ابل خانه كوبلا كرركه دما تفاسب سے براحال نو قل كا تھا۔ وہ زندگی کے تھیٹرے کھانے کو بالکل تنمایہ گیا تھا۔ لیکن اسے اف تک کرنے کی اجازت نہ تھی۔ كيونكه وه أيك مرد تفا- كفر كابرا بيثا تفا-جوراتوں رات اسے خاندان کا کفیل بن گیا تھا۔اس دمہ داری نے اسے ونوں میں کھلا دیا تھا۔ اپنی پارٹ ٹائم جاب کے علاوه اس كياس آيرني كاواحد ذريعه منصور صاحب كي حسن مجتبی کے ساتھے کی گئی انوں سٹھنٹ تھی۔

منصور جاہ کی فوتگی کے پندر هویں روز حسن مجتبی نے رات میں نو فل کوبلا بھیجاتھا۔ اوروہ جو ابھی کچھ دیر پیشغرسینٹر سے لوٹا تھا' بنا کچھ کھائے ہیں ''حسن ولا''چلا آیا تھا۔ جمال اس کا پہلا سامنا' لاؤرنج میں بیٹھی طوبی سے ہوا تھا۔ طونی کاول اے اچانک سامنے اے کھل

''السلام عليم نو فل بھائي۔''وہ بے اختيار اپي جگه ہے اٹھی تھی۔ نوفل کو دیکھنے کا انفاق اسے آج تین' چاردن بعد مواتھا۔ طونی کووہ پہلے کی نبست مزور اور مرجهايا ہوالگا تھا۔ حليہ بھی خاصارف ہورہا تھا۔اس کا ول نو فل جاہ کے لیے دکھ سے بھر گیا تھا۔ ووعليم السلام-انكل كمال بين؟"اسف طويلى ك

'میں کیا کہ سکتا ہوں بیٹا۔''حسن مجت میں اتری سادگی سننے سے تعلق رکھتی تھی۔ کو فل نے بے اختیار اینا سر پکڑ لیا۔

والياب كس "بلنزانكل!"اس نے تيزى سے سرافعاتے ہوئے ان کی طرف دیجھا۔ دمیں نہیں جانتا بابا کاکیاارادہ تھا۔ لندا میں اس پائنرشپ کو ختم نہیں کرنا چاہتا۔ "اس کی

بات به حسن مجتنی نے ایک گری سانس نی-و قب ایسامکن نہیں ہوسکنانو فل۔منصور علیجد گی بے کاغذات سائن کرچکا تھا۔ اب تو صرف رقم کا ٹرانسفر رہتا ہے۔ کیونکہ میں نے اس سے ڈیڑھ ماہ کی مهلت مانگی تھی۔"اور نونل کولگاجیے اس کے بیرول كے نيچ سے زمين نكل كئي ہو۔ وہ پھرايا ہوا حسن صاحب کومیزید بردی فاکل اٹھائے ہوئے دیکھنے لگا۔جو

انہوں نے کھول کراس کی طرف برمعادی-د اوتم خود د مکھ لو۔" ناچار تو فل کوفائل تھامنی بردی تھی۔ نحلالب دانتوں تلے دبائے اس نے ہاتھ میں بكرے كاغزات كى طرف ديكھا تھاجو تقريبا "بونے دو ماہ سلے لکھے گئے تھے جول جون اس کی نظرین سطروں

جھسلق می تھیں اس کی رنگت فق ہوتی چکی گئی تھی اور آخر میں اپنے بابا کے دستخط پر آگراس کی دھڑکن رک گئی تھی۔ سیب ختم ہو گیا تھا۔ ان کی آمدنی کاواحد

دربابائے اپنے ہاتھوں بند کردیا تھا۔ کوشش کے باوجود وہ اپنی پلکوں کو بھیگنے سے روک نہیں بایا تھا۔

"دو آئی ایم سوری بیٹا کہ مجھے اس کڑے وقت میں

مہيں اس حقيقت سے آگاہ كرنايرا بـ "انهول نے اٹھ کراس کاشانہ تھیتھیایا۔ نوفل کا چرہ مارے ضبط ك سرخ بوكيا-اس في ابني منهي مختى سے ليول يرجما

دى-اور نظرين جھڪاليس-

و مگربے فکر رہو۔ میں ہر ہر لمحہ تم لوگوں کے ساتھ رہوں گا۔ تم لوگ میرے اپنے بچے ہو بیٹا۔ "انہوں نے اس کے سریہ ہاتھ رکھا۔ میں جانتا ہوں کہ منصور کی ہرچیز کی چھان بین چل رہی ہے۔اس کیے میں نے

''اسٹڈی میں۔''اس کے جواب پیروہ سرملا ٹااندر کی طرف بردها تھا کہ معا"طوبی کو ایک خیال نے آن

ومنوفل بھائی!"اس کے پکارنے یہ آگ جاتے نوفل نے بلٹ کراس کی طرف دیکھا تووہ ایک قدم

'<sup>9</sup> بھی نہیں۔''وہ نفی میں جواب دیتا آگے جل دیا تو طولی تیزی سے کون میں چلی آئی۔ آج اس نے خود ابنے ہاتھوں سے بہت مزے دار پاستا بنایا تھا۔ پاستا فكالت موية اس كا دهيان فريزر ميس موجود شامي كبابون اور مجھلى كى طرفِ كىياتورہ باتھ روك كر فرت كى طرف چلی آئی۔ نوفل کے لیے کھی کرنے کے احیاس نے اس کے اندر پھرتی ہی بھردی تھی۔وہ بردے مکن انداز میں اس کے لیے ٹیبل سجانے کی تک و دومیں

نوفل قدم اللهامًا السائري مين جلا آيا تها- جمال حسن مجتنی پہلے ہے اس کے منتظر تھے۔سلام دعاکے بعد انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تووہ خاموشی سے ان کے مقابل بیٹھ گیا۔

"ایساہے نوفل بیٹاکہ آجے تقریبا" ڈیڑھ دوماہ سلے منصور نے مجھ سے اپنی بنیادی انویسٹ منٹ کی وأبسى كانقاضا كرديا تھا-وہ اس يا منرشپ كو حتم كرنا جاہتا تھا۔"انہوں نے گلا کھنکارتے ہوئے بات شروع کی تو نو فل شاكدُ ساان كاچِره تكنے لگا۔

وکیا؟"اس کی آنکھیں مارے بے بقینی کے بھیل

"ال میں نے تب اسے کافی سمجھایا تھا۔ یہ بھی بنايا تفاكه برنس ميس اليكساته اتن بري رقم نكالنا میرے لیے ممکن شیں۔ مراس نے میری بات ہی میں سن۔ کہنے لگا کیہ دبی میں سرمایہ کاری کا کوئی موقع ال رہاہ اوروہ یہ رقم وہاں لگانا جاہتا ہے۔ ''دبئ میں؟'' نو فل پریشان سا برمبرطایا۔''دبئ میں

ابناسكون 129 جولائي 2016 ج

واخل ہوا تھا۔اس کے انظار میں بیٹھی صباحت نے پلٹ کراس کی طرف دیکھا تھا۔اس کے چرے پہ نگاہ پڑتے ہی وہ بری طرح چونگ گئی تھیں۔ دئکیا ہوا ہے بیٹا؟ سب تھیک تو ہے نا؟" ماں کے استفسار پہ محب نے بھی بھائی کی طرف دیکھا تھا۔ مگر نوفل بنا کوئی جواب دیے تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔

مج دہ تنہیں کیا ہواہے؟ ہمجبنے جرانی سے صیاحت بیکم کو دیکھا جوخود بھی پریشان سی اسے دیکھ رہی تھیں۔ اگلے ہی کمچے وہ اٹھ کر زینے کی طرف بردھ گئی تھیں۔ فکر مند سامجہ بھی ماں کے پیچھے چل دیا تھا۔

سرمندس حب بی بال سے پیھے پی دیا ھا۔ نوفل کے کمرے کے باہر پہنچ کر صیاحت نے دروازے پہ دستک دی تھی۔ اور جواب کا انظار کیے بغیر اندر داخل ہوگئ تھیں۔ لیکن کمرے میں قدم رکھتے ہی انہیں دھچکا سالگا تھا۔ نوفل دونوں ہاتھوں میں سرگرائے بیڈ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ صیاحت ہول کر آگے بردھی تھیں۔

ونوفل کیا ہوا ہے بیٹا؟" ان کی آواز پہ پیچیے آتا محب گھبراکے کمرے کی طرف بھاگاتھا۔جوں ہی وہ اندر واخل ہوا تھا۔اس کادل دھک سے رہ گیاتھا۔نوفل کا چہوسرخ اور آنسووں سے ترتھا۔

'''سب ختم ہوگیاای۔ بابااپنے ہاتھوں سے حسن انکل کے ساتھ پائٹرشپ ختم کرگئے ہیں۔'' ''کیا!''صباحت بیگم کی رنگت فق ہوگئی تھی۔'' بیہ پری س

تم كيا كه رب ہو؟ منصور اتنا برط قدم ہمارے علم ميں لائے بغير نہيں اٹھا سكتے۔"انہوں نے بے بقینی ہے نفر میں ا

" دو مجھے بھی ایسائی لگا تھا۔ مگردومینے پہلے بنے والی ان دستاویزات پہ بابا کے سائن ہیں۔ انہوں نے سب کچھ اپنی زندگی میں خود طے کیا تھا۔ "اس نے پاس پڑی

فائل اٹھائے آل کے سامنے کی توصاحت نے تیزی سے فائل بکڑے کھولی۔ان کی بے چین نظریں تحریر کے بجائے اپنے شو ہر کے دستخط کی تلاش میں تھیں۔

اور انتمیں وہاں پاکے ان کی سائس رک گئی تھی۔

رقم اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروائے کے بجائے تمہارے نام پہ چیک کاٹ دیا ہے۔"انہوں نے جیب بیں رکھا چیک نکال کر اس کی طرف بردھایا تو نو فل کی نظریں ان کے ہاتھ میں تھے چیک پر جاتھ ہریں۔ ''تم جب دلِ چاہے اسے کیش کروالیں ا۔"

ان کی بات یہ اس کا دل احساس ممنوعیت سے بھر گیا۔ کتناخیال تھاانہیں ان سب کا۔ اپنی آنکھوں میں جیکتے آنسو حلق میں آبارتے ہوئے دہ دھیرے سے اٹھ گھڑا ہوا۔۔

''شکریہ انکل۔''اس نے فاکل کے ساتھ چیک بھی تھام لیا۔ حسن مجتبیٰ نے اسے خودسے لگالیا۔ ''اللہ پاک تمہاری پر مشکل آسان کرے بیٹا۔'' انہوں نے اس کی پیٹھ تھیتھیائی۔ نو فل کے لیوں پہ ایک زخم خوردہ مسکراہٹ چیل گئی۔

"آمین-"ان سے ہاتھ ملا کروہ تیز قد موں سے دروازے کی طرف بردھ گیا۔اسٹری کا دروازہ کھلنے کی آواز ہے لائے کی طرف آواز ہے لاؤر کی طرف اواز ہے لاؤر کی طرف بھائی تھی۔اور پہلے سے بھی ہوتی ٹرے اٹھا کر باہر چلی آئی تھی۔ جوں ہی نوفل راہداری عبور کرکے لاؤر کج بین داخل ہوا تھا۔وہ بے اختیار اس کی طرف بردھی تھی۔

''نوفل بھائی کھا۔۔۔''اس کاجملہ منہ میں ہی رہ گیا تھا۔ نوفل اس کے پاسے گزر تا آگے چلا گیا تھا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے دروازہ پار کر گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دروازہ پار کر گیا تھا۔

شرے اٹھائے کھڑی طوبی اپی جگہ یہ ساکت رہ گئی تھی۔ نو فل جاہ اور اس کی پکار کو نظر انداز کر جائے۔ ایسا بھلا پہلے کب ہوا تھا؟ اس کی آئھیں آنسوؤں سے لبریز ہوگئی تھیں۔ اور اندر اپنی اسٹڈی میں موجود حسن مجتبیٰ کے لبول پر جان دار شی فاتحانہ مسکر اہث تھیل گئی تھی۔

میں میں۔ "خس کم جمال پاک!"اپنے ہاتھ جھاڑتے ہوئے وہ پرسکون سے ٹانگ یہ ٹانگ جمائے بیٹھ گئے تھے۔

\* \* \*

لبے لمبے ڈگ بھر تانو فل جوں ہی اپنے لاؤنج میں

ابناركون 130 جولائي 2016

ارے فم کے نڈھال بڑی تھیں دو" ال کی بات پہ
طوبی نے آپانچلالب وانتوں تلے دہائیا۔ ذہن میں بے
افتیار کل رات کا منظر گھوم کیاجب نو فل اسے دیکھے
بغیر یا ہر نکل گیا تھا۔ اس وقت وہ پتا نہیں کتا ہر شان
تھا۔ اور وہ اسے اپنی ہدگمانی یہ شدید غصہ آیا تھا۔
''آپ نے پالے سے بوچھا نہیں کہ انہوں نے ایسا ضرورت ہے۔ ایسے حالات میں پایا نو فل بھائی کے ماتھ ای کائی ساتھ اتن بڑی ذیاوتی کیسے کرسکتے ہیں؟''طوبی کے لیے ماتھ ای کے اس ممل پر اسے بہت ساتھ ای کھی ہیں گلہ ہی گلہ تھا۔ باپ کے اس ممل پر اسے بہت شرمندگی محسوس ہور ہی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں مشرمندگی محسوس ہور ہی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ ان سب کا سامنا کیسے کرنے والی تھی۔
''وہ آتے ہیں تو بات کرتی ہوں۔ "ار جمند بیگم نے آرہا تھا کہ وہ ان سب کا سامنا کیسے کرنے والی تھی۔
ار باتھا کہ وہ ان سب کا سامنا کیسے کرنے والی تھی۔
ار باتھا کہ وہ ان سب کا سامنا کیسے کرنے والی تھی۔
ار باتھا کہ وہ ان سب کا سامنا کیسے کرنے والی تھی۔
ار باتھا کہ وہ ان سب کا سامنا کیسے کرنے والی تھی۔
ار باتھا کہ وہ ان سب کا سامنا کیسے کرنے والی تھی۔
ار باتھا کہ وہ ان سب کا سامنا کیسے کرنے والی تھی۔
ار باتھا کہ وہ ان سب کا سامنا کیسے کرنے والی تھی۔
ار باتھا کہ وہ ان سب کا سامنا کیسے کرنے والی تھی۔
ار باتھا کہ وہ ان سب کا سامنا کیسے کرنے والی تھی۔
ار باتھا کہ وہ ان سب کا سامنا کیسے کرنے والی تھی۔
ار باتھا کہ وہ ان سب کا سامنا کیسے کرنے والی تھی۔
ار بیت آنہوں ان کرنے ہوئے آک کمری سانس کی تھی۔

ان کے ہاتھ سے لے لی تھی۔

دمیں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بابا ہمارے ساتھ
اتنا غیروں جیسا سلوک بھی کرسکتے ہیں۔ جیھے توان کی
بے اعتباری نے تو ڑکے رکھ دیا ہے۔ "نو فل کے لہجے
میں ٹوٹے کانچ ساد کھ بول رہا تھا۔ دل کمہ رہا تھا کہ ان کا
اتنا جائے والا باپ انہیں اتنی بڑی تھیں بھی نہیں
بہنچا سکتا۔ گر آ تکھوں کے سامنے بکھری سچائی دل کی ہم
بات کو جھٹلانے پر تلی تھی۔ اس کا اپنے بابا پر مان آج
بکھ گما تھا۔

انہیں بت بناد کھے کے محب نے بے قراری سے فائل

رئیہ آپنے کیا کردیا منصور؟" صیاحت بے افتدار سک اٹھی تھیں۔ ان کی ہر ہرسٹی نوفل جاہ کے اندر ضرب نگاری تھی۔ اتنی کاری کہ اس کے لیے ان کے وار کو سنما مشکل ہو گیا تھا۔ اسکے ہی میل وہ آیک جھٹکے سے اٹھا تھا اور تیز قد موں سے با ہر نکل کیا تھا۔



یے بچوں کو ضرور آگاہ کردیا تھا۔ ایک اچھی ماں ہونے كے نافطے وہ اپنا فرض معجھتی تھيس كہ اپني اولاد كول میں ان کے باپ کے خلاف کسی غلط قہمی کو پنینے نہ

''کیا؟''نوفل نے جرت سے اپنے سامنے بیٹھے احمر حسن کی طرف دیکھا واس میں اتنا چونکنے کی کیابات ہے۔ چیک کیش كرواؤ اور ميرب ساتھ جلو- ميں وہاں پر معوں گااور تم اہےاس میں سے کوئی کاروبار شروع کر گینا۔"احرکے مشورے پہ تو فل ایک بل کو بلکیں جھپکنا بھول گیا۔۔ کیاواقعی باہر کی دنیا ہر مشکل سے تجات کا ذریعہ ہے؟ اس نے خود سے سوال کرتے ہوئے احمر حسن کی طرف

ر یکھاتھا۔جواس کے سامنے بیٹھااس کی ہاں یانہ کا منتظر

میرے لیے فکر معاش سے زیادہ اپنی مال اور اپنے بہن بھائی کو دنیا کے سرد و گرم سے بچانا ہے۔ میں انہیں یہاں تنا چھوڑ کے نہیں جاسکتا۔ اللہ نے میرے لیے رزق کی جو راہیں کھولنی ہول گی وہ یمال بھی کھول دے گا۔"اس نے رسان سے جواب دیا۔ تو

احرکے چربے پر ناکواری کی سرخی چھاگئ۔ ''تو پھر تھیک ہے۔ بیٹھویمال اور دھکے کھاؤ۔ تم جیے جذباتی اور بے وقوف لوگوں کے لیے ترقی دیے بھی اینے دروازے نہیں کھولتی۔" تکنی سے کہتاوہ اٹھ كربا هر نكل كميا تقاب

اور پیچھے نوفل کب جینیج اس کے لفظوں کی كرواجث كواسيخ اندرا تارفے كے ليے تنياره كياتھا۔ آگر ترقی کی قیمت بے حسی اور خود غرضی تھی تواسے ابنوں کے ورمیان ایک تاکام انسان بن کرمہنا ہزار بار قبول تفا\_اورىمى نوقل جاه كاپلااور آخرى فيصله تفا\_ (باقی آئندہ شارے میں ملاحظہ فرمائنیں)

گوکہ انہیں صاحت بیٹم بڑا چکی تھیں کہ یہ علیجد گر میصور جاہ کی خواہش پہ ان کی زندگی میں ہی طے پائٹی تھی۔ مگر پھر بھی گزریے بجرہے کی روشنی میں ارجمند بیم کاول اس بات به یقین کرنے سے انکاری تھا۔ اُور جب انہوں نے تنائی میں اپنے اس خدشے کا اظهار حسن صاحب سے کیا تھا تو وہ بری طرح ان پہ

و قهارا دیاغ خراب ہے کیا؟ تم نے کیا مجھے اتا ہے ضمیرانسان سمجھا ہوا ہے کہ میں آپنے مرہے ہوئے دوست پہ اتنی بروی تھمت لگاؤں گا۔ اس کے نام پہ جھوٹے گاغذات بناؤں گا؟"

'میںنے بیر کب کها حسن- میں تو صرف بیہ که رہی ہوں کہ کہیں آپ نے تواس علیحدی کے لیے منصور بھائی سے تونمیں کما تھا؟"ار جند بیگم نے گھرا کے اپنی صفائی دی۔

و ذہبھے کیا ضرورت بڑی تھی اس سے ایسا کچھ کئے ک- حسن محتی نے نگاہی چرائیں۔" مال میرا ارادہ ضرور تھاعلیحد کی کا۔ لیکن آے اب انفاق کمویا کچھ اور که منصورنے خود ہی اپنے سرمائے کا نقاضا کردیا۔"وہ قدرے دھیے کہے میں بولے توار جمند بیٹم نے ایک گهری سانس لی- کم از کم انہیں ایتااطمینان توہوا تھا کہ اس سب میں ان کے شوہر کا کوئی عمل وخل نہ تھا۔ ''آب ایما کیوں نہیں کرتے کہ نوفل کے ساتھ اس بالنرشب كودوباره كركس-"

و نیه برنس ہے کوئی بچوں کا کھیل نہیں ارجمند بيكم-ويسے بھى ميں دوبارہ كسى پار منرشپ ميں نہيں

تم پلیزائے کام سے کام رکھو۔ نوفل کوئی بچہ نہیں ہے۔ ایسے اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے دو۔ " وہ قطعیت ہے کہتے باہرنکل گئے تھے۔اورار حمند بیگم ملول سی بلیٹھی رہ گئی تھیں۔ مگرانہوں نے اس علیحد کی ک اصل وجہ لعنی منصور صاحب کی ذاتی خواہش سے

ج ابناركرن 132 جولائي 2016 ج



ساتھ چلتی صاملسل غصے میں پولے جارہی تھی۔ '' کچھ بھی خواہ مخواہ اور تصنول نہیں ہے'جواب سنا ہے ان کا ... او مائی گاڈ ... سو رومانیک .... کاش ... كابش ان كے ياس ركشا موتا... اور وہ اس يريد لکھواتے میرے کیے... اور پھرہم رکشے میں لونگ ڈیرا ئیویر جاتے"وہ پرجوش انداز میں چلتے بول رہی

دبنو رانی خود تو یخ گی اور ساتھ میرا بھی حشر نشر كروائے گ-اس كيے آج كے بعد ميں آپ كے كى ایڈو نچر میں آپ کے ساتھ نہیں آنے والی۔"مبانے اس کو ہری جھنڈی دکھائی اور آگے بردھ گئی۔ الرے سنوسہ سنوتو۔ "وہ اس کے پیچھے لیکی تو بهت ساری لوگوں نے بھی پلٹ کردیکھا۔ لیکن اس کو یرواکب تھی۔

دونهیں جانا<sup>، کنن</sup>ی بار کھوں کہ مجھے نہیں جانا۔"اس فے جینجلائی آواز میں بندیر پریس کے رکھے گئے كبروب كوبناكسي كحاظه مروت كيا الفاكر صوفه يريخا قفا و وکیکن بیٹا۔ عالیہ نے خاص طور پر تتمیں لانے کو کماتھا۔"گل ناز بیگم نے ایک اور کوسٹش کی۔ "آپ نے عالیہ آنٹی کو بتایا نہیں کہ اس طرح شادی سے پہلے اڑی کاسسرال کے فنکشن البیند کرنا مارا رواج نہیں ہے؟" اس نے شکوہ بھری نظروں ہے گل تاز کودیکھا۔ «وکیکن آبی مسئلہ کیا ہے؟لڑکیاں تو مثلنی کے بعد

منگیترے ملنے مسرال جانے کے بمانے وصورولی ہیں' اُپ کی عجیب منطق ہے۔'' سبوین اس کے اکھڑے انداز پر جیران ہی توہور ہی تھی۔ ''دیکھو میری بہن میں ایک مخصوص وقت ہے یہلے نہ تو مسرال کے کسی فنکشن میں جاؤں گی'نہ مرال میں قدم رکھوں کی اور نہ ہی شاہ زیب ہے

ملول گی۔ "مومنہ نے ایک بار پھر گلا بھاڑ کر ہزار بار کی کھی بات دہرائی تھی توسیدین نے حیرت سے اسے

"الاسكيوزي بليزية" وه ويسك كيف شاينك سینٹر سے نکل رہا تھا کہ کسی لڑی کی آواز پر رک گیا' للٹ کر دیکھا تو لوگول کے جوم میں چلتی وہ آڑی یقینا" آس کو آدازدے رہی تھی۔ ''کیا ہوا'یار چل نا'یار کنگ ٹائم ختم ہورہا ہے۔'' اس کے رکتے ہی فائزنے جھنجلا کر کہا۔ ''توچل يارميں آيا ہوں۔''دہ ايک نظراس کو د مکھ كربولاتووه آكے بردر كيا-

"پیاری جانے وے نایار 'خواہ مخواہ کیوں۔۔." "حیب کرنا" اب استے دور آگر میں ایسے نہیں جائے دے سکتی ہوں۔"وہ اس رش کو نظرانداز کرکے آگے بردھ رہی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑے اس کے ساتھ تقریبا"بھائتی ہوئی صانے بھولے ہوئے سانس کے ساتھ اس کوانی طرف تھینجاتھا۔

''یاراگر گزیز ہو گئی ناتو لینے کے دینے پڑھکتے ہر پھراب کے سارے ایڈو سنجر کی وہ بیند بنج کی ناکہ عقل مُعَانِ آجائے گ۔"صائے ایک بار پھراس کوباز ر کھنے کی ناکام کوشش کی۔

"تواگر جي رے كي ناتو كھے نہيں ہو گا۔"إس نے حلتے جلتے پلٹ کراہے دیکھاتھا۔ تووہ فقط اس کو گھور کر

ایکسکیوزی ..."ابوداس کے قریب پہنے

"لیس میم ..." اس نے جران نظرول سے اسے و یکھا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے شاننگ بیکن کو دو سرے

ہاتھ میں منتقل کرکے وہ بولا۔ ''اگر آپ رکشاڈرائیور ہوتے تواپنے رکھے کے یجھے کیالکھواتے؟"

"واث؟" وه بے ساختہ چونک کرپولا۔ اس کواس کی دماغی حالت پر شبه ہوا تھا۔ پھر مسکر اکر پولا۔ دمیں پنگه لگاکر آیا۔" اُس کو یوں ہی مبهوت چھوڑ کریلٹ

' خواہ مخواہ ایک نضول سے سوال کے لیے تم نے نه صرف اپنا بلکه میرا بھی وفت ضائع کیا۔"اس کے

"رئلی! آپ سردسیلی ایسائی کروگی؟"سبوین کی ایک ایک لفظ میں بے یقینی جھلک رہی تھی۔ "ہاں۔۔۔بالکل ایساہی کروں گی۔"مومنہ پراعتادی

"شاّه زيب بھائي سے بالكل بات نميں كردگى؟" سبوین کوکسی طرح یقین نه آرہاتھا۔

و اگر وه كال اي ميل يا ميسج وغيرو پر رابطه كرتا چاہیں گے توموسٹ ویکم ... کیکن میں اُن کواوروہ مجھے د مک<sub>ه</sub> نهیں سکتے۔" مومنه برجوش انداز میں بولی تو سبوین کواس کی دماغی حالت تھیک نہیں گئی۔ وقويه كيابات موتى بهلا... كال ميسبع موسكت بين کیکن ملاقایت نہیں۔ عجیب منطق ہے۔" سبوین جنھلائی تھی۔

''میں ذرا برانے خیالات کی ہوں۔ انگلینڈ میں رہتی ہوں تو کیا ہوا ممرے خواب ممری زندگی ہیں اور مجھے اس رشتے میں بیسویں صدی کے ٹرینڈ کو اپنانا ہے۔ سوپلیزاب مجھے مجبور نہ کیا جائے اور مجھے میرے خواب بورے كرنے كاموقع ديا جائے"

''بنیسویں صدی کا ٹرینڈ؟'' سیوین ابھی تک ہو نقوں کی طرح اس کودیکھیے جارہی تھی۔ " إل تأ... خالص ارتيخ ميرج 'وه پرده كرنا' چھپ چھپ کرباتیں کرنا وہ سب میرافیورٹ تبھیم ہے۔ مومند کے سرمست اندازمیں کی ند آئی تھی۔ "اف.... آئي واغ كى لى بناوى ہے-"سبوين نے سرپيدليا اور كمرے سے باہر نكل گئى-

"میں بالکل تھیک ہوں۔ اور آپ کیسے ہیں۔' الخل پھل ہوتی وھر کنوں کے ساتھ مومنہ مولا کل كان سے لگائے شاہ زيب سے باتوں ميں مشغول تھی۔ ومیں بھی ٹھیک ہوں اور کیا ہور ہاہے "عام سے اندازمیں کچھالیاخاص تھاکہ مومنہ مسکرانی تھی۔ "سب شادی پر جانے کی تیاری میں مصروف

وروتم نہیں آرہی ہو۔" دو سرے کہمجے شاہ زیب نے اس کی بات کاٹ کر یو چھاتھا۔

"بال....<sup>ر</sup>يين جس طرح مما اور سبوين فورس كررى بين مجھے لكتاہے ميں زياده دير تك است يصل یر قائم نہیں رہ سکول گی۔"مومنہ نے منہ بسور کرشاہ زیب کو بتایا تواریبیں سے ابھر تااس کا قبقہہ اس کو نروس کر کمیا۔

''اور پھرشاید عالیہ آنٹی نے بھی مجھے انوائٹ کیا ے-"وہ ایک بار پھراس کہج میں بول-"مال ای نے ذکر کیا تھا۔"

وو آپ نے کیا کہا؟"مومنہ ہے اختداس کی بات

''میں نے تو کما تھا کہ آپ کی مرضی ہے' میں کیا کہ سکتا ہوں۔'' شاہ زیب کا مشکرا آبانداز اس کو مفکوک بناكياتھا۔

''اپی مرضی کہنے کی کیا ضرورت تھی'سیدھے سيده كمددية ناكه نهيس بلائين تواب بجهاتنا جيمنا ير تا-" مومنه نے ايك بار پھر كما تو شاہ زيب متكرّانےلگا۔

دمیں کمہ تو دیتالیکن عموما"میں گیسٹ کسٹ میں انوالو بھی نہیں ہو تا ہول اس کیے خاموش رہا تھا۔" شاہ زیب نے اپنی عادت کے بارے سل بتایا تو مومنہ نے سرد آہ بھری۔

دوکمیں ایسانونہیں کہ اب اس *چارین ہیں کہ* اس طرح آب مجھے و کھے لیں سے بات کی گفت ہی مومنہ کے زہن میں آیا تو دوسرے ہی کمجے وہ شاہ زیب سے

م جی! آپ کو دیکھنے کے لیے بچھے کوئی چکر چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈائریکٹ مامنے آ کھڑا ہوسکتا ہوں اور آپ کے خصینے کے سارے راہتے مسدود ہوجائیں عے الین میرے لیے آپ کی خواہش کااحترام مقدم ہے۔ "دو مرے بل ثماہ زیب کی جذبوں سے گندھی آواز نے مومنہ کو اس کااسیر

"ائے" ول کرفون بند کردیا۔ کردیا۔ دھک دھک کرتے ول کے ساتھ وہ ہی سانم روکے اس کوس رہی تھی۔

۔ ں ر بیاریں ہے۔ ''اچھا آپ بتائیں' آپ نے واقعی مجھے نہیں دیکھا ہوا نا؟" مومنہ وھک وھک کرتے ول کے ساتھ

س اندازمیں اس سے پوچھ رہی تھی۔ "نہیں … بہت سال پہلے دیکھا تھا'لیکن شکل و صورت ذہن میں نہیں ہے۔"شاہ زیب نے حقیقت

"ویسے تمہاری شرط کچھ عجیب و غریب نہیں ہے؟" تونہ جانے کیوں مومنہ کو محسوس ہوا کہ جیسے وہ

اس سے لمناحاہتا ہے۔ "عجیب وغریب کیا ہے اس میں۔ بہت می لؤکیاں ہیں ایسی جن کی تممل اربیج میںج ہوتی ہے جن کو آپنے والدین کی پیند پر اعتبار ہو تا ہے۔"مومنہ نے اس کو وضاحت بتاني-

ومال معلوم ہے اور ایک ایسی لڑی کو تو میں بھی جانتا ہوں۔" شاہ زیب نے گری مسکر اہث کے ساتھ کماتویک دم بی مومنه کرزگئی۔ وكيامطلب؟كون ٢٠

"الاہا۔" دوسرے بل شاہ زیب کے قبقیے نے اس کو جل کردیا۔

''ا تن جلدی جلنے لگیں۔"اب دہ اس کو چھیڑنے لگا

"جی نہیں میں نہیں جلتی۔"وہ بحث کرنے لگی "بال تب بى ايك دم سے فكر لاحق مو كئى كه كون

مجھے اب توبس جاند رات کا انظار ہے۔"شاہ زیب نے گراسانس لیا۔

''ہاں جی انتظار فرماؤ۔۔۔اب جاند رات کودو' دوجاند نکلیں گے۔"مومنہ مسخرے اِنداز میں بولی۔

''بإ.... اخام... عجیب زندگی ہے' لوگ شادی کا انظار کرتے ہیں اور ہم چاندرات کا..."شاہ زیب نے سرد آہ بھری تو مومنہ کھاکھلا کر ہنسی اور دو سرے یل

"پیاری فار گاڈ سیک۔۔۔ کیوں اپنا میرا وقت برباد كرربي بهو؟" وه دونول أيك بار پيرمشن پر نگلي تھيں 'تو سلسل اسے لٹاڑے جارہی تھی۔ صباستسل اسے سارے جارس "یار۔۔ تم توجیپ کرو۔خواہ مخواہ ظالم ساج بن پھر

تم جانتی ہونا چار منگ پر سنالٹی ادر دلکش انداز میری کمزوری ہیں: اب یہ مخبت ہے یا عشق ... معلوم نہیں..." وہ اپنے آگے چلتی بی ایم ڈبلیو کو اور ٹیک كرتي ہوئے بولی توصیانے چونک کراسے دیکھا۔

"ياريهال بى بارك كردين نامجھ سے زيادہ چلانميں جائے گا۔" صافے گاڑی کو یارکنگ اریا میں واخل ہوتے دیکھاتو ہے لبی سے اپنی ائی ہیل کی طرف اشارہ كيا- وہ كاريارك كرنے كے ليے ريسٹورن سے تھوڑی دور جگہ ڈھونڈنے لگی۔

و گاڑی یارک کرنے کے لیے جگہ کی پندیدگی نہیں 'بس جگنہ در کار ہوتا ضروری ہو تاہے ائی ڈیئر۔'' وہ ریسٹورنٹ سے اچھے خاسے فاصلے پر گاڑی پارک

.... "دوسرے مل وہ اکنیشن سے جالی نکال کر محکم بھرے کہتے میں اس سے مخاطب ہوئی۔ تو چارو ناچار صبا کو اس کے ساتھ چلنا پڑا۔۔ وہ اب دھڑکتے ول نے ساتھ ریسٹورنٹ کی جانب قدم بردھا رہی تھی' جبکیہ صبا اپنی ہائی ہمل کی دجہ سے لڑ کھڑا تی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے جل رہی تھی۔

''یماں کی کیا خاص بات ہے؟'' فائز نے دو كرسيول والى ميزكي طرف اشاره كياتوشاه زيب نے طائزانه نگاه سے ریسٹورنٹ کودیکھااور فائز سے استفسار کرتے ہوئے ٹیبل کی طرف بردھ گیا۔ ''بیمال کی مسالا فش بہت مشہور ہے۔''شاہ زیب كرى تفسيت كربيض لكاتوفا تزني أي بتاياب

ج ابناسكون 136 جولاني 2016

مصروف نفا اس کے سامنے خالی پلیٹی اس بات کا ثبوت تھیں کہ وہ کھانا کھا چکا ہے۔ صبائے ناسف بھری نظروں سے بیاری کود یکھا۔

" مجھے کیا پتا تھا گئے یہ اطلاع جھوٹی ہوگ ..... "وہ بے دلی سے کرسی پر ڈھے گئی۔

دوب میں ایسے خالی پیٹ یہاں سے کمیں نہیں جاؤں گی۔۔ "صبانے جگ کرپاؤں میں بہنی چپل کو ایار کرسا کڈیر رکھااور اس سے مخاطب ہوئی جو کبابش کے ماحول کو انتہائی بے دلی سے دیکھ رہی تھی اس کے چرے پر پھیلی بے زاریت کو بھانیتے ہوئے کہا تو یک لخت ہی اس کے چرے پر ابھرتی مشکر اہث کوصانے حرت سے دیکھا۔ یل بھر میں اس کے چرے پر بھیلی مشکر اہث مزید شوخ ہو چکی تھی۔

"ہاں ہاں کیوں نہیں کھاناتو کھاکرہی جائیں گے۔" ووسرے بل پیاری نے اس ٹیبل کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک لڑکا ہیٹھاموبا کل پر مصوف تھا۔اب وہاں ایک اور لڑکے کا اضافہ ہوچکا تھا۔

" "اگر آج تهماری اطلاع جھوٹی ہوتی تاتو..." صبا اس کے آسودہ چرے کی طرف دیکھ کربولتے ہو گئے رک تھی۔ کیونکہ ویٹراب ان کا کھانا سرد کرنے لگاتھا۔ پیاز ٹماٹر الیموں کے درمیان بھاپ اڑاتی مسالافش نے اس کی بھوک میں کئی گنا اضافہ کیا تھا۔ وہ دونوں کھانے کے بعد اپنی باتوں میں مھروف تھے۔ اور صیااور پیاری بھی مھروف ہو گئیں ۔.. پیاری وقیا" فوقیا" ان کے ٹیبل کی طرف نگاہیں جمالتی جس پرصیا مسلسل اس کو ٹوک رہی تھی۔

" مجھے سجھ نہیں آرہی ہم یہاں آئے کیوں ہیں...." صبانے آخری فکڑامنہ میں ڈالتے ہوئے کہا تو پیاری نے کندھے اچکائے۔

معلی و در کیا مطلب؟ اس کے ان ناثرات پر صبانے عصیلی نظروں ہے اسے دیکھاتھا۔

میمی مفرون سے دیسے دیسے اسات دسطلب یہ کا تو مجھے مطلب نہیں پا۔۔ لیکن خوشی بہت ہور ہی ہے اس کوسامنے دیکھ کر۔۔۔ "وہ اس کی طرف دیکھے کر لولی ۔ اور شاید اس کی نظروں کی ہی "تم مجھے یہال مسالا فش کھلانے کے لیے لائے ہو؟" شاہ زیب نے متعجب نظروں سے اسے دیاکھا تھا۔

''سیاں میری جان پر بنی ہے اور تم پیٹرول کا رونا رونے گلی ہو۔'' پیاری نے قهر آلود نظروں سے اسے دیکھاتھا۔

"جان پر خود ہی بنار کھی ہے تا سیدھے سیدھے سامنے جاکر آموکہ..." یہ دل آپ کا ہوا"کین نہ جی تم نے تو ابھی ڈرامے کرنے ہیں۔ اچھی بھلی فلم کا ستیاناس کردیا۔" اب کے صبابھی تپ کربولی۔ دوڈن بار (Wooden bar ) کی دو سری طرف کا ماحول نہایت فسوں خیز تھا۔ ونڈو کے پاس دو کرسیوں کے ٹیبل پر ایک لڑکا بیٹھا موبا کل ہاتھ میں پکڑے اس پر

ابناسكرن 137 جولائي 2016

ررکھتے ہوئے بولی۔ تولمحہ بحرمیں صابو کھلا گئی اور اس نی طرف برمے- لیکن وہ دونوں بھی بھوچکا ہوراہے <u> الصنے لگے۔ لیکن بل میبل پر رکھ کردہ والیں پلٹ چکی</u>

واینڈیائے داد ہے...اگر آپ کوئی سبزی ہوتے تو کون سی ہوتے؟"شاہ زیب ابھی تک نارمل نہ ہوا تھا سچویش کو سمجھ ہی نہ پایا تھا کہ وہ دوبارہ بلیث کراس کی طرف و کھھ کر اس سے پوچھنے گئی تھی۔ صبانے تو با قاعده اینا سریب لیا تفاجبکه فائز مشکوک نظرول سے است ومكير رباتفا

وریسی توری ... "وہ مسکرایا تھا۔اس نے چونک کر اسے دیکھا اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی ہے وقونی كرتى صبائے اس كوجاليا أور دوسرے كمح اس كودبال ہے باہر لے آئی۔ جبکہ وہ اب سرشار انداز میں اس کے ساتھ چل رہی تھی۔۔۔اور شاہ زیب اور فِائن الله رہاتھا جیے کھانا تو ایک ٹیبل پر کھایا كتين بل ايناا يناويا-

ورسے آبی آب نے فلطی کی ہے۔اسے زبروست فنكشنز في مندى اور شادى كيه بهت مزا آيا-" سبوین ابھی ابھی شادی سے لوئی تھی۔ اب ڈرینک تيبل کے سامنے بيتھی ميك اب ريمود كردہی تھی كه *رومنیہ کمرے میں داخل ہوئی تواس کے آئینے میں* جھاتکتے عکس کو دیکھتے ہوئے وہ پرجوش آواز میں اس کو احساس ولانے گئی تھی کہ اس نے شادی اٹینڈنہ کر کے غلطی کی ہے۔ دومیں نے کوئی غلطی نہیں کی ۔۔۔ اور دیسے بھی اس

تفوڑی سی انجوائے منٹ کے لیے میں اپنے خوابوں کی قربانی شیس دے ستی ..... "وہ این بات پر قائم تھی۔ "شاہ زیب بھائی بہت پارے لگ رے تھے" سبوین فی اس کوولیمے پرجآنے کالا کچ دیا۔ 'قاچھا....ہم بھی تو کسی سے کم نہیں.... "وہ اترائی

نپش تھی کہ ای کمحے شاہ زیب نے بھی اسے دیکھ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی پہچان کی شائیبہ پیاری کی دھوئن کوبے ترب کرنے کئے لیے کافی تھی۔ یک لخت ہی اس نے نظریں ہٹالی تھیں اور شاہ زیب بھی يرسوچ انداز مين رخ موز كميا تفا-اورد بن مين اس كوياد نے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ اور پھراجانگ، ی اسے بإد أكياتهاكه ويسك كيث شاينك سينشرمين فكراف والي ادى مى تقى-اوراس ناس كركشےوالے سوال کو انجوائے کیا تھا۔ آج پھراس کو یہاں دیکھ کراس کو جرت موئی تھی۔ لیکن اب وہ ممل طور پر فائز کی طرف متوجه ہوچکا تھا۔

''نہ ملاقات کی نہ ہات۔۔۔عجیب محبت ہے بھی۔ "صااس کی طرف دیکھ کربولی۔

''وہ محبت ہی کیا جو تجیب نہ ہو سید''وہ ایک بار پھر شاہ زیب کو دیکھ کر بولی توصیانے خشمکیں نظروں سے

" فنميس عار ميس بل يے كرديتا مول ...." دوسرے کیجے وہ شاہ زیب اور فائز کی تکرار کی طرف متوجه مونی تھیں۔

، و زنتیں یا رالایا میں ہوں یہاں توبل بھی میں ہی ہے کر نا ہوں نا۔۔ " فائز نے شاہ زیب کی آفر کورد کرتے موت والث تكالا-

ارے نہیں یار کوئی مسئلہ نہیں <u>میں نے ب</u>ے کیے یا تم نے ایک ہی بات ہے نا۔"شاہ زیب نے ایک بار پھرا صرار کیا۔

میم آپ کابل-"ویٹرکے آجانے بروہ دونوں یہ آپ ہیں۔ چو نکی تھیں۔ ان کی دمیں بل پے کروں گائم رہنے وو۔" کی تکرار جاری تھی۔ پیاری نے اپنیل کو دیکھا اور پھر صا کو۔ جو بیک اٹھانے کے لیے تیار تھی۔ روسرے کہتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ توبل کا پیرہاتھ میں بکڑے کاؤنٹر رجانے کے بجائے بیاری ان کے تیبل کی طرف بر هی توصیانے حیرت سے آسے دیکھا۔ ''اگراتنای شوق ہے بل بے کرنے کاتوبیہ بل پے كردين..." وه اينابل شاه زيب كے سامنے تيبل

FOR PAKISTAN

ىھروف!ندازكور يكھاتھا۔ "کسی نے بھی نہیں ...."وہ قبر آلود نظروں ہے اس کو گھور کرڈا تجسٹ کے مطالعہ میں مصروف ہو گئ اور سبوین ایک گری نگاہ اس کے چرے پر ڈال کردوبارہ آئينے کی طرف مڑگئی تھی۔

''اس کے بارے میں'میں حنہیں کیا بتاؤں'کہاں سے شروع کروں؟ بس اتا سمجھ لواس جیسا میں نے آج تك كونى ديكهاى نهير، مجى ده معصوم ب، توبهى شیطان بھی پاگل ہے تو بھی جینیئس ہے ' بھی عصے ہے بہت ڈانٹ دیتا ہے تو بھی التے 'سیدھے چرے بنا رہیا دیتا ہے۔ بھی بھی بچول سے بھی زیادہ ضدی ہے تو بھی بھی ایک پیارا ساساتھی۔وہ کیاہے اور کیا میں میں بھی بھی شہدوں میں اسے ڈھال نہیں یاتی-پرپتانمیں کیوں مجھے ایسا لگتاہے کہ۔۔اب اس کے بغیرزندگی گزار نامشکل ہوجائے گ۔" ''دل تویاگل ہے۔ او مائی گاڈ۔۔ بیاری قسم سے آئی ول کل ہو ۔۔ "صیاات ہے ساختہ تہقے پر قابو پاتے ہوئے چیونگم چباتی اسے ازلی الزین سے اس کے بیاتھ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی مزے سے مسکرا رہی توپتا چل گیاناوه کیماہے؟"وہ فرضی کالرجھاڑ کر شاہانہ انداز میں اداب بجالاتی اس سے یوچھ رہی افف\_\_\_ کتنی فلمی ہونا\_ اتناسب یاد کیسے رہتا او ہیلو میڈم زیادہ ایمپریس ہونے کی ضرورت نمیں ہے۔ یہ آخری لائن میرے اپنے دل کی آواز "ده مصنوعی غصے سے اسے گھورتے ہوئے اس کو صبا کوائی کزن کے لیے پھول اور گفٹ لینے تھے " اس کیےوہ دُونوں گفٹ شاپ آئے تھے۔ ''یار تھکا دیا تم نے تو۔'' تقریبا'' ڈیڑھ دو گھنٹے کی

دون او آبی آپ پرتو کسی بات کااثر نہیں ہو تا۔ رانے و تنوں میں بھی توجھپ جھپ کرایک دوسرے كُو دِيكِيم لينتي يته نا-" سبوين اب صحيح معنول ميں حینجلا رہی تھی۔ ''دیکھتے ہوں گے مجھے کیا پتا...."مومنہ نے بیڈیر میصنے ہوئے لاروا بی سے اس کی بات کی مائید کی تھی۔ ''تؤكيا آپ كاول نهيں كر ماشاه زيب بھائى كوديكھنے كا؟چھپچھپ كر..."سبوين ابھى تك اس كى آس بات كوسمجھ نديائى تھى-°9ور کیاشاہ زیب بھائی نے بھی نہیں کما کہ وہ آپ ے مناجاتے ہیں؟"مبرین اس کی طرف و می کراس وقبو انسان آپ کی معمولی سی خواہش کا احترام نہیں کرسکتا وہ زندگی بھر کیا ساتھ نبھائے گا۔"مومنہ وكي مطلب؟ ..." سبوين واقعي اس كي بات نه ''ارے انہوں نے زندگی بھرساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ تو میں نے اس خواہش کا اظمار کیا کہ جب تک شادی نهیں ہوجاتی ملاقات پر پابندی ہے۔اب آگروہ میری بیہ خواہش نہ پوری کرشکیس تو اپنا اعتبار کھودیں ئے ۔۔ "مومنہ انتمائی غیر سجیدگی سے اس کو بتار ہی 'حدے آبی۔ دنیا کو تو چھوڑو آپ تو خود ہی ظالم المج كابحربوز كرواراداكردى بي-''چھ نِیرم کو۔۔'' سبوین اس کے انداز سے " تَمُ فَكُرِنهُ كُروجاني ... بم سب سنبطال ليس ك-" مومنه فلمي انداز ميں بولى-د کیامیرایو چھاتھا؟ مومنہ بیڈیریڑے ڈانجسٹ کو اٹھاکراس کے صفح مکتتے ہوئے بطا ہرا نتائی عام سے ایداز میں اس سے پوخھنے گئی تھی۔ لیکن بیروہی جانتی ھی کہ اس کے اندر حس قدر تھابلی مجی ہوئی ہے۔

"کس نے؟" سبوین نے چونک کر اس کے ابناركون 139 جولاني 106

طرف اشارہ کیا جہاں ہاسک میں گلاب کے پھولوں
کے ڈھیر سارے کبے کے ساتھ اور پنج للیز کا پنج
پکڑے شاہ زیب مزید پھولوں کی تلاش میں سرگرادن
تھا۔ بیاری نے دونوں ہاتھوں سے اپنادل تھا اتھا۔ اور
چرے پر ولکش مسکر اہث اس کے دل کی کیفیت کو
صاف طاہر کررہی تھی۔ "فتم سے جھے نہیں معلوم تھا
کہ بید یہاں ہیں۔" وہ صباکی مشکوک نظروں کو دیکھتے
ہوئے مسکراکریولی۔

"مجھے یقین نہیں..." صبانے اس کے یک لخت تبدیل ہوتے موڈ کو گری نظرہے دیکھا۔ "خدا کی قسم یہ ایک حسین اتفاق ہے۔ "اس کا انگ انگ اس لیح مسکرا تا ہوا محسوس ہورہا تھا۔ مسکر اکر صبا کو اپنی لاعلمی کالیقین دلانے گئی۔ لیکن دہ ابھی تک بے لیقین تھی۔ مسٹر کو اپنی موجودگی کا احساس دلایا جائے؟" پیاری نے آنکھ دیا کر صبا کو دیکھا تھا۔

بسے بیپار صفی مرکبا و دیں ہے۔ "مرنے کاارادہ ہے کیا؟"وہ اسے بازر کھنے گئی۔ "محبت میں مرجانے کو ہی جینا کہتے ہیں۔" پیاری ڈاٹیلاگ مارتی ہوئی اس کی جانب بردھی توصبائے بے اختیار اینا سرپیٹ لیا۔

'''اس نے شاہت میں لگے پھولوں میں سے سرخ پھولوں کا پنج اٹھایا تھا اور اس کے پاس آکر رکی تھی۔

'''وہ بیلو۔۔''وہ یک وم چونک کراس کی طرف دیکھنے لگا تھا اور بل بھر میں ہی اس کے چرے کا احاطہ کرتی مسکراہث نے اس پر واضح کردیا کہ اس نے پہچان لیا

مبار میں اپناہاتھ آپ کے سامنے رکھوں اور کہوں کہ اس پر ایک لفظ لکھیں تو وہ ایک لفظ کون ساہوگا؟ ''
اس نے سوال کرتے ساتھ ہی اپناہاتھ اس کے سامنے کیا۔ تو وہ دکش مسکر اہث کے ساتھ اپنے کوٹ میں لگا بین نکالنے لگا۔ اس کے چرے پر مسکر اہث اور صبا کے چرے پر مسکر اہث اور صبا کے چرے پر البحض تھی۔ دو سرے کمیے وہ اس کے پھر کے ہاتھ پر کچھ لکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں اس کی جھی نظروں کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ لکھ کراہے بھولوں کو جھی نظروں کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ لکھ کراہے بھولوں کو

مغز کھیائی کے بعد بالا خرصا کو گفت بہند آئی گیاتھا۔ ہو اس کے بجٹ اور اس کی گزن کی برسالٹی کے عین مطابق تھا۔ وہ دونوں اب گاڑی میں آگر بیٹھی تھیں۔ "سوری یار کیا کروں بہت اسپیشل اور تھوڑی مارڈرن کزن ہے میری۔ آسانی سے کوئی چڑیہند نہیں کرتی ہے اور بیشہ برینڈڈ چیس لیتی ہے۔ پہلے تو میں اس کو گفٹ وائیچر دے دیتی تھی اب کی بار سوچا کچھ کے کردوں اور جھے بوری امید ہے کہ یہ بیگ اس کو بہند آئے گا۔ "صبائے اس کو اس خواری کی اصل وجہ بنائی تووہ گراسانس لے کررہ گئی۔

" بچلو بھی سلیٹ کے پھول بھی سلیٹ کر آئی کر آئی سلیٹ سلیٹ کر آئی کے بھول بھی سلیٹ کر آئی کر آئی کھی۔

'نہاں پھول لینے میں تواتن دیر شمیں گئے گ۔''صبا مسکراکر بولی اور وہ دونوں فلاور شاپ سے اندر چلی گئیں۔ صبا پھول سلکٹ کرنے گئی۔ رنگ برنگ پھول' بھولوں کی دادی میں گھومنے گئی۔ رنگ برنگ پھول' بہت می شم کے پھولوں نے اس کی ساری توجہ سمیٹ رکھی تھی۔ خراما خراماں چلتی وہ پھولوں کی خرم و نازک پتیوں کو چھوتی جارہی تھی۔ وائٹ نلیز سفید گلائی' پیلا پتیوں کو چھوتی جارہی تھی۔ وائٹ نلیز سفید گلائی' پیلا پھول اس پر نجھاور کیے جا تھی۔ ابھی وہ صرف ایک پھول اس پر نجھاور کیے جا تھی۔ ابھی وہ صرف ایک چھول اس پر نجھاور کیے جا تھی۔ ابھی وہ صرف ایک پھول اس پر نجھاور کیے جا تھی۔ ابھی وہ صرف ایک پھول اس پر نجھاور کیے جا تھی۔ ابھی وہ صرف ایک پھول اس پر نجھاور کیے جا تھی۔ ابھی وہ صرف ایک

''تم نے جھوٹ بولا تھانا۔۔'' پیاری پھولوں میں محو تھی کہ صباک شکا بی آواز پر چونک کراہے دیکھا۔ ''کیا مطلب' کون سا جھوٹ؟'' اس نے ناسمجھ آنے والی نظروں ہے اسے دیکھاتھا۔ '''نہ ہے۔''

"آو ادھر..." صبانے اس کاہاتھ پکڑ کراس کواپنے ساتھ لیے ایک دوسری رو ( Row ) کی طرف برھی 'جمال گھے پھولوں نے اس کو مزید خوشی سے دوچار کیاتھا۔اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ "دوچار کیاتھا۔اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ "دوہ کون ہے "صبانے روکے آخری سرے کی

ابناركون 140 جولائي 2016

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

جانتے تھے کہ یہ ہمھیلی کس کی ہے۔"مومنہ نے اپنی فیلی پر لکھے لفظ <sup>در</sup>محبت" کوانی پوردَل سے چھوتے ہوئے آیے خدشاتِ کوالفاظ دیے۔ وكيامظلب يكيع؟"صابقي اب چونكي تقي-"اگر ہم کڑیاں ملائیں تا۔ "میں پنگھ لگا کر آیا۔"بیہ میرافیورث جملہ ہے توبیانهوں نے سی انجان کو کیوں کما؟ ''دینی توری'' مجھے پیند نہیں ہے اور مجھے دیسی توری کہتے ہیں۔میرے برانے خیالات کی وجہ سے۔ ایک انجان آڑی کووہ میہ کیوں کہیں گے؟مومنہ کڑیاں ملا رہی تھی اور صبا چرے پر مسکراہٹ سجائے اسے میں بدلنے گئی ہے۔"میا کھلکھلا کرہنی تھی۔ ''اورتم کوتوخوش ہوناجا ہے کہ تم<u>ے اپنی خواہش</u> بوری کرلی۔اب آب سب سے کمہ سکوگی کہ تمہاری نی وحومیرج" ہوئی۔"صااب اس کو تنگ کرنے گئی ''يار عجيب تماشاہے۔''وہ جنچلا کی تھی۔ 'کیا ہوا؟'' صانے متعجب نظروں سے اس کی الجهن كود يكصاتها دو چھی بھلی ارہے میرج ہورہی تھی۔خواہ مخواہ بی اس محبت کے چکرمیں پڑگئی۔ شادی کے بعدیبار بھی ہو ى جا مائے۔۔اور <sup>قو</sup>اور آگر شادی کے بعد نہ ہو تو دو 'چار بچوں کے بعد تولازی موجا آہے۔"صافے اس کی بات کاف کر شریر اندازمیںاس کو چھیڑا تھا۔ "دفع ہوجاؤید تمیز عورت..."مومنہ بلش ہوئی' " بابابا السماكا قبقه كارى من كونجا- "ويسيمين سوچ رہی ہوں کہ جب شاہ زیب کو بتا چلے گا کہ جگہ

جگه آن سے مکرانے والی اور او سکے بوشکے سوال بوچھنے

والى در حقیقت ان كى منگیتر ہے تو ان كارى ايكشن كيا

ہوگا؟"صاف ایک بار پھراس کے ہوش اڑائے تھے۔

" ديگھو ... ديگھو کيا لکھا ہے؟" وہ پہنٹائز ہو چکی تھی' صبا ان کے درمیان کے کُوئی پانچ' چھ فٹ کے فاصلے کو ایک ہی جست میں یار کرنے مومنہ کے پاس آکھڑی ہوئی اور اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے اس سے یوچھنے کئی۔جو دنیا جمان سے بے گانہ انداز میں کھڑی کھونوں کو بازو میں ربوج کر سینے سے لگائے ہاتھ کو تھامے کھڑی تھی کہ اس کی آمدیر چونکی اور ہاتھ کی الكيول براس كي الته ك لمس كو محسوس كرتي تتقيلي یر جگمگانے اس لفظ کود مکھ کرمسکرارہی تھی۔ «محبت...." ييوه لفظ تفاجواب اس كوچو نكار ما تھا۔ والممسام المسالكا بي آك دونول طرف براير لگی ہے۔"صانے اس کے جگمگاتے چیرے پر ابھرتی چندالجين آميزلكيول كوبغورد مكيم كركها-ورتم گاڑی تک چلو میں بل بے کرکے آتی ہوں۔ یابیہ پھول لینے ہیں؟"صانے اس کو گاڑی کی طرف نے کا کہااور اس کے ہاتھ میں پکڑے بوکے کی طرف الته برسمایا کہ بے من کردے گ۔ لینے نہیں دیے تھے۔ لیکن اب در ہو گئ ہے۔" وہ پھول واپس شاعف میں رکھتے ہوئے قدرے سنجيدكي سے بولي اور ايك بار پھرايني ہھيلي كونهايت غور ے دیکھااور مٹھی جھینچل۔ "حلدی آنا۔.." ایک نظرِصبا کو دکھ کروہ ہاہر کی جانب برور ملی اور صبا چھولوں کی بے منف کے لیے كاؤنثرى طرف چلى گئ

«کیا ہوا ہے؟" صباوالیں آئی تووہ کم صم سی بیٹی دونوں ہاتھ گود میں رکھے تظریں ہتھیلی پر چسیاں ''محبت''یر جمی تھیں۔ ''نہ جانے کیوں شک ہورہاہے۔''وہ اس کی طرف دیکھے بنابولی۔ دنشک ؟ کیا مطلب… کیسا شک؟" صبا واقعتاً" انسان کم کر از انگاجسے وہ حیران ہوئی تھی۔ ددمجھے اس لفظ کود مکھ کرایسانگا جیسے وہ

''یار .... مجھے بھی تواب ہیہ ہی شنش ہور ہی ہے۔ 😽 ابنار کون 141 جولانی 2016 لیکن تم نوجانتی ہونامیرے اس طرح ان سے نکرانے کرنے گئی تھی۔ کے پیچھے ان کو آزمانایا کسی قسم کاافیٹو چلانا نہیں تھا۔ ''عالیہ آنٹی کی کال یہ سب محض میں اپنی خواہش پوری کررہی تھی۔'' خواہش ہے کہ چاند ہ

سے بیجے ہی و اردہ ہیں کا ماہ کو چوہ ہیں ہے۔ یہ سب محض میں اپی خواہش پوری کررہی تھی۔" مومنہ نہ جانے کیوں گھبرارہی تھی اور اب صبا کو گواہی کے لیے تیار کررہی تھی۔

" ڈونٹ وری... اگر تم کو ایسی سی ہے بیتنی کی پچویش کاسامنا کرنا پڑا ناتو میں حاضر ہوجاؤں گی۔" صبا نے اس کاہاتھ پکڑ کراس کو تسلی دی۔اور گاڑی سے اتر کردونوں گھرمیں داخل ہو گئیں۔

# # #

رمضان کاچاند نظر آگیاتھااور شیطان کوقید کردیاگیا تھا۔ پرکتوں 'رحمقوں کامہینہ ایک سکون کی بھی علامت ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے کا آغاز بھی بہت ہے عمد باندھ کر کیا گیا۔ وہ بھی ول نگاکر عبادتوں میں مصوف ہونے کی تھی۔ نماز 'تراوی 'تسبیج اور بہت می عبادتیں 'جو اللہ تعالیٰ کو مزید مہران کرے۔ وہ مشغول تھی۔ سحری تو گل تازیکم خود بناتی تھیں 'لیکن افظاری کی تیاری مومنہ اور اسبرین کے ذمہ تھی۔ ون گررتے جارہے تھے اور الحمد للہ رمضان بھی اب اپنے اختیام کی طرف گامزن تھا۔ اس سارے عرصے میں مومنہ کی شاہ زیب سے کوئی بات نہ ہوئی عرصے میں مومنہ کی شاہ زیب سے کوئی بات نہ ہوئی عرصے میں مومنہ کی شاہ زیب سے کوئی بات نہ ہوئی عرصے میں مومنہ کی شاہ زیب سے کوئی بات نہ ہوئی جو کا تھا۔ اب عربی عشرہ شروع عمل اس کی ایک خواہش کا حصہ تھا کہ اب جو دیا تھا۔ دونوں بہنوں کو جمال ابنی اپنی عیدی کا انتظار ہو دیا تھا۔ دونوں بہنوں کو جمال ابنی اپنی عیدی کا انتظار

کے پلان بنانے لکیں۔ "آئی جان..." مومنہ افطاری کی تیاری میں مصروف تھی۔ پکوڑوں کے لیے پالک اور پیاز کاٹ رہی تھی کہ سبوین کچن میں داخل ہوئی 'تو اس کے پکارنے پرمومنہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ "آپ کے لیے ایک بہت زبردست نیوز ہے۔" سبوین نے شریر نظروں سے اسے دیکھا۔ 'کیا مطلب' کیسی نیوز..." وہ کچن ٹاول سے ہاتھ صاف

تھا وہاں خود بھی عید کے کیڑوں نے کیے شانیگ کرنے

رے ی ہے۔

د عالیہ آنی کی کال آئی ہے کہ شاہ زیب بھائی کی خواہش ہے کہ چاند رات کو آپ دونوں کا نکاح کیا جائے۔

جائے۔"سبوین نے بالا خرنیوز بریک کری دی۔

د واف ...."سبوین کی توقع کے عین مطابق مومنہ کے ہوش اڑ گئے۔

کے ہوش اڑ گئے۔

"جاند رات پر نکاح... مطلب تین دن بعد؟" مومنه کولفین نه آربانها-"جی بالکل... غالبا" تین دن می بنتے ہیں-"

مردی بالقل... عالبات مین دن می جستے ہیں۔ مبدین ابھی تک اس کی اڑی رنگت سے لطف اندوز مورہی تھی۔

''بندہ صلاح ہی مارلیتا ہے۔'' مومنہ ابھی تک لیتین نہ کریائی تھی۔ ''بہوسکتا ہے شاہ زیب بھائی نے سوچا ہو'شیر کاشکار

کرتے ہیں 'صلاح مارنے کو چھوڑو۔'' سبوین آنکھ کا کونادہا کراس کو زچ کرتی ہوئی بولی۔ منکواس مت کرد۔ تم ذرا بیہ پکوڑے اس میں دنا میں سرتا

ڈالو۔ میں آتی ہوں۔ "سبرین کا جواب سے بغیروہ کچن سے نکل کئی تھی تو چارو ناچار سبوین کو اب یکوڑے بنانے بڑے

''افف… ایک بار اٹھالیں… ایک بار تو اٹھا لیں… پلیزفون تو اٹھالیں۔'' وہ بار بار اس کانمبرڈا کل کرتی' ساتھ ساتھ بدیرا رہی تھی' لیکن وہ تھا کہ اس تک اس کی آواز ہی نہ پہنچ رہی تھی۔ ''آپ نے اچھانہیں کیا۔ بہت بری ناانصافی ہے سی۔''جب کافی مرتبہ کال کرنے کے بعدوہ ناکام ہوئی تو

شاہ زیب کی طرف نگنسٹ میسیج سینڈ کردیا۔ "مہلو صبا... یار بردی گربرہ وکئی ہے۔" اس کو میسیج سینڈ کرکے مومنہ اب صباست بات کرنے گئی میں۔

' دکیا ہواہے؟''ادھرصابھی افطاری میں مصوف تھی کہ اس کی منظر آواز پرچونک کر پوچھا۔ ہے تین دن وہ اس لفظ کو مزید گرا کردیا کرتی رہی تھی۔ ارادہ شاہ زیب سے ملاقات تک اس مس کو برقرار ر کھنے کا تھا۔ لیکین اب ....وه...اس کی طرف سے اس اعلان پر حیران تھی۔

"اب صرف جاند رات کا انتظار ہے۔۔ اور بیہ ناانصانی نہیں محبت ہے صرف محبت "وہ انظاری کے لیے کچن کی طرف بروھی تھی کہ موبائل پر شاہ زیب کی طرف سے آنے کیے میسیج نے اس کی دِهِرُ كُنُولُ كُومِنتُشْرِ كُرويا - وه مسكر إِنِّي تَقْي - نهايت ولكشِّ مسكرابث كے ساتھ وہ باہر نكل كئى۔ بال اب اس كو بھی"جاندرات"کاانتظار کرناتھا۔

انتيسوال روزه شروع موچكا تقا- تين دن يهلي یوین نے جو نیوز بریک کی تھی ان تنین ونوں میں ہوتی ہمچل تاری اور چھٹر چھاڑنے اس کے بچ ہونے پر مهرشت کردی تھی۔ یہ بے چین ومصطرب انداز میں ادهرادهر هوم عرربي تقى واغ كمتاتفاكه أيك دن اور مل جائے اس انجانی سی شرمندگی کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کرنے کے لیے اور دل تھا کہ اور رات کے انتظار میں مسلسل دعائیں مانگ رہاتھا۔ ودتم ايماكرويه سموت لل دوسيس ابھي تيار موكر آتي ہوں۔"مومنہ نہ جانے کیوں جنمالا کریوتی توسیوین "کھی کھی"کرنے لگی۔ "بری جلدی ہے تیار ہونے کی-" وہ اس کو

چھیڑتے ہوئے بول۔ "جی سیں۔ پہلے جاند تو نظر آنے دو۔ اور افطاري توجونے دو-"وہ مسكراكر يولى-

والسي كاجاند توشاہ زيب بھائى كے آنے كے بعد ہى نظر آئے گانا۔"مبوین نے بری کمی نظرے اسے ويكحاتهاب

"ہاں ہاں تو اور کیا...."مومنہ نے اس کو گھور کر وُهِ اللَّهُ كَامْظًا هِرُو كَيَا تُعَاـ وویسے کیا خیال ہے متہیں بھی نہ چاند و کھا دیا

وموصوف نے جاندرات کو تکاح کی فرمائش کرڈالی ہے۔"مومنہ کو سمجھ میں نہیں آرہاتھا کہ وہ اس خبر ے خوش ہے کہ پریشان ... ' میں کیا؟ رسکی ....؟ 'صبا کو بھی یقین نہ آیا تھا۔

"بأل نا..."مومنه في تقديق كروي-''ہائے اللہ میں نے توعام ساسوٹ سلوایا تھا'ایے کہاں ٹائم ہے مزید شاپنگ کا۔"صبائے تواس کی فکر اور شنش کو کوئی اہمیت ہی نہ دی۔ دو تمہیں اپنی شاپنگ کی فکر ہے؟"مومنہ کاخونخوار

كبح مين كيم عن سوال برصاحبران موتى تقى-الله المال المال المركس چيزي فكرهي بهي انوائث تو كروكى تا؟ "صاالمارى يت كلاس نكال كر ميل برر كھتے ہوئے کی دم رک گئی تھی۔ دو تنہیں میری شیش کی تو کوئی پروا ہی نہیں ہے

نا۔"مومنہ نے دانت پیس کر کما۔ ورثم کو کس بات کی شنش ہے؟"صباکی حمران کن

آوازنے مومنہ کوسٹیٹادیا۔

'ایک عجیب می شرمندگی نے آگھیرا ہے۔ شاہ زیب اگر سمجھ کئے ہیں توکیاسوچ رہے ہول گے۔" مومنه اب الجهن كاشكار موربي تقي-

دور بار کوئی بات شیس کی بوز**یشیو .... اور ب**یر تووه بهى جاينة بين تأكه تمهارا مقصد كوئي غلط نه تھا اور دن میں ہم کتنی بار کتنے ہی لوگوں سے مکرا جاتے ہیں و ل رک کران سے بات بھی کر لیتے ہیں۔ تم خواہ مخواہ ہی منیش کے رہی ہو۔"صبانے اس کو تسلی دی تھی۔ "مول... كه توسيح ربي بو "كيان..." مومنه انجهي تک تذبذب کاشکار تھی۔'' کمیکن کو چھوڑواور مکن کے كيت كاون صافياس كوچيزاتها-

''اچھا افطاری کا ٹائم ہورہا ہے۔ تو اب تمہارے نكاح برملا قات موگ-"صاف ايك بار پراس كوچھيرا اور اس نے مسکر اگر اللہ خافظ بول کر فون بند کردیا اور اب دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ہشیلی کو دیکھنے اگی۔جہاں ابھی تک محبت کالمس باتی تھا۔۔ بلکہ دن بہ دن گراہو تاجارہا تھا۔سبوین سے لی گئی مسندی کی کون

ابناركرن 😘 جولاني 2016 ج

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

جائے؟"اب کے مومنہ نے بھی شرارت کی تھی۔ ''ارے آیا جان ہم تو جاند دیکھتے ہی رہتے ہیں تا۔ اصلی' عید کا جاند''تو آپ کا ہو گانا۔'' سبوین کہاں باز یہ نیاز میں گئے۔''

آنے والی تھی ٹیک دم وار کیا تھا۔
''درست فرمایا۔'' مومنہ نے مسکراکراس کی بات
کی تائید کی تھی۔ اور پھروہ ات چاند رات بن گئی۔
انٹیس روزے کی افطاری کے بعد شوال کے چاند کا
اعلان ہو گیا تھا۔ کل عید تھی۔صابھی آگئی تھی صبالور
مبدین اس کی تیاری میں مدد کے ساتھ ساتھ اس کو
مزید نروس کیے جارہی تھیں۔

وسنو شاہ زیب نے ملاقات کا کہاہ۔"صبانے اس کو سرگوشی میں بتایا تواس کا وبر کاسانس اوپر اور نیجے کانچے رہ گیا تھا۔

ایپ رہ یا ہا۔ ''نہیں یا ۔۔۔ رہے دو۔۔'' وہ اپنے محصندے ہاتھوں سے اس کاہاتھ بکڑ کر ہولی۔ ''صدقے جاؤں اب انکار کی کوئی صورت نہیں ہے۔''صبانے اپناہاتھ جھڑا کراسے زیج کیاتھا۔ ''اگر وہ۔۔'' مومنہ سمجھے معنوں میں اب گھرار ہی

" ہراڑی پر بیدوفت آ تاہے میری جان..." صبائے

"دفع ہوجاؤ..." مومنہ نے ای پوزیش کاخیال کے بنادانت پیس کراسے ڈانٹا تھا تو وہ کھلکھا کرہنس دی اور سے ہوجائے بنین دی اور سے ہوجائے بنین کی اور سے اس کاخون سکھا رکھا تھا۔وہ سرجھکائے بینی تھی۔شاہ زیب کمرے میں داخل ہوا۔قدموں کی آواز بل باس کی جانب برچھ رہی تھی۔اس کی دھڑ کئیں شور مجائے جارہی تھیں۔ ہاتھ محصندے بخ ہو تھے۔ جسم محدثرے پیینوں میں ڈویا ہوا محسوس ہورہا تھا۔

''السلام علیم…'' وہ بولی تو تھی' لب بھی ہے۔ خے 'لیکن آواز کہیں اندر ہی دب کررہ گئی تھی۔شاہ زیب زیر لب مسکرا رہا تھا۔ ہاتھ بڑھاکر اس کا ہاتھ پکڑا۔ ''انچھی لگ رہی ہو۔'' اس کے جھکے سرکے باوجود شاہ زیب نے تعریف کی تو دو سرے بل یک گخت مومنہ نے سراٹھاکر اسے دیکھا۔ شاہ زیب کی نظراس کے ہاتھ پر جمی تھیں۔اس کے ماتھے پر پرسوچ کئیریں ابھری … تواس نے مومنہ کودیکھا۔

و و السلم معنی خیز تھی۔ اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر مهندی سے لکھے گئے لفظ محبت کووہ بھیان چکا تھا۔

''دہ تم ہے۔ ''وہ نظریں اس پر جمائے ہوچھنے لگاتواس کے ہاتھ میں مومنہ کا ہاتھ لر زہ تھا۔

چون سے بھالی و حدیث میں ۔..."مومنہ کارنگ ''وی۔ووی۔ مم ۔.. میں ۔.. نہیں۔۔"مومنہ کارنگ فق ہونے لگاتھا۔

"بالالس" دوسرے بل شاہ زیب کا قبقہہ اس کو نگاگیا۔

'''آپ کو پتاتھا نا کہ میں ہوں۔''اس کے ٹاٹرات نے مومنہ کے ڈر کو زائل کر دیا تھا۔ دونیں سال سے میں انگراکی کا میں سالے گ

دونهیں... بس شک تھا..."شاہ زیب صاف گوئی مروایہ

و در مطلب میراشک صحیح تھا۔ "مومنہ ایک دم اپنی پر آنی جون میں واپس پلٹی تھی۔ "کون ساشک؟"شاہ زیب نے حیرت سے اس کو

ابناركرن (144) جولائي 2016

دوکیایہ تمہاراخواب نہیں تھا۔"مسکراہٹ ویاتے ہوئےوہ اسسے پوچھ رہاتھا۔ "جى نىيى .... "وەانكار كردىي تقى-وميري طرف ديكه كركهو ... "وه بعند موا-''ارے۔۔ارے۔۔رکوتو۔ ''وہ اینا ہاتھ چھڑانے میں کامیاب ہوگئی تھی۔ دوسرے بل وہاں سے بھاگ۔ شاہ زیب نے اسے بکارا' دروازے تک پہنچ کراس نے "چاند رات کی مبارک تو بینے دیتی نا۔"شاہ زیب منه بسور کر کمه رباتھا۔ ومبارك بهنيج كئ آپ كى طرف سے ... "وه واليس ''اچھاسنوتو'نا…''وہ اس کی جانب برمھاتھا۔ د مهت ہے تو کل رحصتی کروالیں اور ساتے رہنا ساری عمر " وہ بے وصیالی میں بہت کھ کمہ کئی تھی۔شاہ زیب کے قبقیے نے اس کواحساس دلا دیا تھا كەس كى فرائش كياہے۔ ران روا روا الميام. وتعيد مبارك جانال... رخصتی بھی كرواليتے ہیں۔"شاہ زیب ایک ہی جست میں اس تک پہنچا "اب آب کی خواہش ہماری بھی خواہش..."اس يملے كيد شاہ زيب كوئي شرارت كرتا وہ وہال سے بھاگ گئی تھی۔ ''عید مبارک'' بھا گتے ہوئے زیر لب بولی۔۔ اور بعثر مسكراتی ہوئی سب کے درمیان جابیٹھی۔ چاندرات يربى ان كى دىعىد "بولى تھى-

یہ بی کہ آپ کوبتاہے کہ جو لڑکی آپ سے سوال يو پھتى ہے وہ ميں ہول-"مومندنے اينے شك كى " نهيس مجھے صرف ايك دفعہ خيال آيا تھاكہ شايدتم ہو... کیکن پھر...ایے ہی خیال کو جھنگ دیا تھا۔ "شاہ زیب ابھی تک اس کا ہاتھ بگڑے ہوئے اس کو وضاحت ويخ لگاتھا۔ ''چها...."شاه زیب نے اس کی متھیلی پر لکھے لفظ کو این بورے جھواتوہ نروس ہونے لگی۔ ''چاند رایت پر نکاح… بیر تو طے نہیں ہوا تھا۔'' مومنه أيناماته للفينج كرشكاي اندازم ميولي-'میں نے سوچا پہلی بار ملیں گے تو ملن اوھورا نہ ۔"وہ کمبیر کہتے میں اس کو نظروں کے حصار میں د کیامطلب....<sup>۱</sup>مومنہنے اسے گھورا تھا۔ "دیے میرا پہلی کا چاند تو "پنود حویں مے چاند" کو بھی مات دے رہا ہے۔"شاہ زیب نے ایک بار پھراس کا ہاتھ پکڑ کراس کی چوڑیوں کو چھیڑا تھا۔مومنہ یک دم ہی ں۔۔۔''اب کے وہ ہاتھ چھڑانہ یائی۔ "محبت برساوینا تو... ساون آیا ہے۔"اس سے

دی و ده سرم به بیت می بر سرم به با بر سرم بردس کرنے کے لیے کافی تھی۔

استیرے اور میرے ملنے کا موسم آیا ہے۔ "وہ اپنا وطوئر کنوں کو مزید ہے لگام کرنے لگے۔

وھڑ کنوں کو مزید ہے لگام کرنے لگے۔

"سب سے چھپا کے تجھے سینے سے لگانا ہے۔ "اس سے چھپا کے تجھے سینے سے لگانا ہے۔ "اس سے پہلے کہ بیہ گانا مزید چلنا مومنہ نے دو سرے ہاتھ سے اس کا موبا کل چھین لیا۔ جبکہ شاہ زیب نے اس کا ہوبا کل چھین لیا۔ جبکہ شاہ زیب نے اس کا ہوبا کل چھین لیا۔ جبکہ شاہ زیب نے اس کا ہوبا کل چھین لیا۔ جبکہ شاہ زیب نے اس کا ہوبا کل چھین لیا۔ جبکہ شاہ زیب نے اس کا جبکی نظروں اور سرخ پھرے پر جبی تھیں۔

ابناركون 145 جولائى 2016

\*\*



تصور پاتھ آئی جو اب اس کے پاس وسلطان "کا متبادل تھی۔ یوں تو وہ اس کی آیک شرث اٹھالائی تھی ناکہ اس کے ہونے کا احساس رہے۔ اس تصویر میں وہ اس کے شانے پر ہاتھ بھیلائے بہت محبت سے جھکے کراس کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہ اس کی نظروں سے تطعی بے نیاز آئس کریم کھانے میں محو تھی۔ ''یہ تصور کس نے لی سلطان؟ اور آپ جھے استے فلمی اشائل میں ویکھ رہے ہیں اور میں ہول کیہ نیدیدوں کی طرح آئس کریم کھارہی ہوں۔"وہ خفاہوئی

و حمیں پتا ہے نمرو<sup>، مجھے</sup> تھمارا یہ ہی انداز پیند ہے 'تم اندر باہر سے ایک جیسی ہو اور بیہ جو بچول کی طرح تنهاري مجهے جھوٹی چھوٹی فرمائش ہوتی ہیں نا بهت الحقي لكتي بين مجهد سلطان أس كريم ولادين سلطان شوارما کھلا دیں ... مجھے لگتاہے کہ میرے پاس میری کمائی کابهترین مصرف دختم "مو-اس کی تو ہریات میں محبت تھی۔

''اچھاتو پھر...رات کو آتے ہوئے گول کیے لے آئیے گا' میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر کھاؤں گی' کسی سے شیئر نہیں کرول کی "آپ سے بھی نہیں-"وہ منہ بھلا کربولی'سلطان کا قہقہہ نکل گیا۔ ''نه کرنایاریه کوئی میری! تی نازک سی نمره کود مکھ كريفين كرے كہ يہ بغير شيئر كيے كھاتى ہے كي میٹابولزم پایا ہے تم نے۔" وہ ہنسا اور وہ بھی ہنستی چلی

كوئى موسم ہوو صل و بجر كا ہم یا در گھتے ہیں تیری باتوں سے اس دل کو ہت آبادر کھتے ہیں .... ہوا کے دوش پر کھڑی کے ساتھ رکھے میزر دھرے

کاغذ پھر پھڑانے کئے تھے۔اس نے کھڑی سے آتی ہوا کے تازہ جھونکے کو گھری سائس کے ذریعے اندر آثار

وجهاري خوشبواب توجهے آفس ميں بھي مرجوش کیے رکھتی ہے۔" کوئی سرگوشی سی ابھری۔۔اس کی أنكھوں سے أنسو فكلے اور كاغذوں ميں جذب ہونے

دوتم جانتی ہو نمرہ 'تمهارے آنسو مجھے اچھے نہین للتے غصہ آ باہے خود بر ... میری وجہ سے تمهار اول دکھا اور اتن بیاری آنکھوں سے آنسو نکلے... مرد کی بردلی اور مزوری ہوتی ہے۔جبوہ عورت کے آنسوول کی

وه تمبه پیرآواز میں محبت بھری باتیں 'اس کا دماغ سن ساہوگیا تھا' ہوا میں شدت آگئی تھی۔ کھڑی کے پٹ آبس میں نکرانے لگے تھے اس نے جیسے ہوش میں آکر ارد گرد کا جائزہ لیا' سارا کمرہ کاغذوں ہے بھرا تھا' لان سے اکادکا اوارہ نے بھی آگئے تھے۔ کھیری کے یٹ بند کرکے وہ کمرے کا پھیلاواسمٹنے لگی تھی' ذرا فاصلے پر کارپٹ پر رکھے فلور کشن پیچھے و تھکیلے تو وہ

ج ابناركون 146 جولاتي 2016

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

بھی سب یوچھ رہے ہیں تہمارا۔"ای نے محبت سے كما" تخروه مأل تحقيل-"جی ای آپ چلیے میں آتی ہوں۔" وہ زیروسی مسكراتي ہوئے بول-''سلطان کوبھی اِس موسم میں پکوڑے اور چائے ۔ ''ا اچھے لگتے ہیں۔ پتانہیں گھریس کسی نے بنائے بھی «دونون بھابھیاں خیال تو رکھ رہی ہوں گ۔" وہ یاؤں میں جوتی پہنتے خود سے مخاطب تھی ، د فون بھی تو

ئی۔ "نمریب نمرہ دروازہ کھولو۔" وہ تصویر ہاتھ میں " کمیں کی گرفت میں تھامے ماضی کے خوب صورت کمحوں کی کرفت میں صی جب باہرے ای کی آواز آئی۔ "جی امی-" اینے آنسو صاف کرکے اور تصویر کتابوں کے بینچے دہا کراس نے دروا زہ کھولا تھا۔ "نمره تم کیا صبحے کمرے میں بند جیھی ہو 'اتااچھا موسم ہے تمرہ آئی ہے اور سب یٹیے لان میں جمیتھے موسم سے لطف اٹھا رہے ہیں 'تہماری بھابھی نے سب کے لیے پکوڑے اور جائے بنائی ہے " آجاؤ تم

# Download From Palacion Com



د مرو ہے ہوئے دوری کا سوچتا ہوں تو پچھ ہونے لگتاہے' سوچا ہوں تم سے پہلے کی جو زندگی گزاری اوروايس بهي كمال آؤل سلطان... ب 'نہ جانے کیے گزاری ہے؟ اور پھروہ مسکرانے لگا۔ نیمونے ایک امید بھری نگاہ موبائل پر ڈالی اور باہر نكل كئي- لان مين سب ہي موجود تھے جمترو آبي اور خا قان بھائی بھی آئے تھے زوہیب بھائی اور بھابھی

''ارے نمرو۔ بیا کیا حال بنا رکھا ہے تم نے 'کیا ہوگیاہے تہیں میڈیسن تولے رہی ہونا کھاؤاپنا ہاتھ۔" تمو آبی نے فکر مندی ہے دیکھااور اس کاہاتھ تقام لیا جہاں جلے کے نشان ابھی واضح تھے۔ وجي تھيك ہول-"

''سلطان کی طرف سے کوئی آیا کیا؟''انہوں نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا۔۔"بھائی نے منع کردیا سے 'جھے وہاں جانے ہے۔'

"بالو تھیک کہتاہے تا" آخر دیا بی کیا ہے اس نے حمیں سوائے آنسووں کے اور اب بیسہ تمہارا باتھ۔۔ خیر بھاری نہیں ہوتم ہم پر 'اتنی ہی قدر ہوتی تو 'آجائے گا۔'' آیا کے لیج میں سلطان کے لیے غصہ اور نفرت تھی ممرو سمجھ سکتی تھی کہ وہ سب سلطان سے اتناجرت كيول تفي بظا مرمضاس بمرع ليح ميس بات کرتے تھے اس سے مگروہ جانتی تھی کہ سب دل سے اسےاجھانہیں جھتے۔

"وہ میری بہت قدر کرتے ہیں آیا۔" اس نے جواب دينا ضروري متمجعاتها-''ہاں بہت…" انہوں نے طنزیہ کہا اور پکوڑے

وہ صبح ہے کئی بار سلطان کے نمبرر ٹرائی کر چکی تھی اوراب جاكراس نے ریسپو کیا تھا۔ دوکیسی ہویار؟'وہی کیجیبرآ وار ۔ "عیک ہوں اور آپ؟" "بهون تمهار نغير كيها موسكتا مول-"

میں کیا کروں سلطان۔۔۔ امی بھائی اور آیا ضد لگائے بیٹے ہیں مجھے واپس بھیخے کا کوئی ارادہ نہیں ہے وكلياكرون يارئيس توخود عجيب البحصن ميس كجينس كميا ہوں' امی نے تو حد ہی کردی ہے' ہمارے کمرے کا وروازه لاک كرديا ہے اور جالي استے پاس ركھ لى ہے۔" وور آپ کمال سوتے ہیں؟" اے جرت کا جھٹکا

وامي کے روم میں ان کے ساتھ ہی ہو تا ہوں میں واشنک کررہی ہیں میری۔"وہ صاف گوتھا' اس کیے سب کھے سچ سچے بتادیا۔ وجم کیا کریں گے سلطان میں نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر-"وہ رودی-

«پلیزنمرورومت بار ٔ میں سوچ رہاہوں کہ کیا کرتا عامے... سی بوچھو تو میں تہیں وہاں بھیجنے کے حق میں ہی نہیں تھا جمر کیا کر نا..." «خبرجو ہوا سوہوا<sub>۔۔</sub> میں دیکھتا ہوں کہ کیا کرسکتا

ہوں۔ تم اپناخیال رکھنااور سنو۔.. رونامت پلیز۔<sup>»</sup> وه بهت نرمی سے سمجھارہاتھا۔

"دېول...ستن-"

در آئی مس بوسلطان-"وه آیک پار پ*ھررودی-*"أَبَّى من يونو ...."اس نے بو جھل دل كے ساتھ فون ر کھ دیا۔

ناشتے میں کھرکے سب ہی افراد موجود تھے 'ای نے کمی سی کسٹ زوہیب کے ہاتھ میں تھائی۔ ودنبس رمضان کامهینه شروع ہونے میں چند ہی دان رہ گئے ہیں کیہ سامان لے آؤ۔۔ اس مرتبہ تو نمرہ بھی ہیں ہے توسامان کھے زیادہ لکھاہے میں نے۔ بیرعید بھی تو بیس کرے گی تا۔ "ای نے مسکراتے ہوئے کما ' مگراس کے دل کو دھکا سالگا 'کتنا کھالیتی ہے وہ یا کتنا اضافی خرجا ہوگیاہے اس کے آنے سے... آخروہ

لوگ اس سے خار کھاتے ہیں۔ لگر گھر کی بھو 'خود کو گھر کا فرد سمجھ کربات کر علق ہے تو داماد بھی کر سکتا ہے... مگر نہیں... وہ تو یا ہر کا آدی ہے نا اور ہی... وارث... حق دار'' اس نے پہلی مرتبہ اُتنی بلند آواز میںبات کی تھی۔

"حدہوتی ہے نمرہ... تہمارا شوہرید تمیزی کرکے گیا تفاتموك ساته أور بحرجان بوجه كرزوميب اور ثوسيهي برائي كرتا تفائتهاري بعابھي نے ايسا کھے نہيں كماكہ تم آگ بگوله موری مو-"

"جی ہاں اسے ان کی برائی کرکے پر افٹ ملناتھا آپ سے حدموتی ہے ای ... آپ بھی جانتی ہیں کہ سلطان جھوٹ نہیں بو لفتہ اور بینہ بیہ سب دکھاوا ہے۔'' اس نے نوبیہ کی طرِف اشارہ کیا۔ ''دیکھوتو''اس'' كاجادو كيسا سرچڙھ كربول رہاہے كه آج ماں اور بھائي بھابھی سے بھی پدتمیزی کردہی ہے۔"ای کے ول کی بات زبان پر آہی گئ۔

"جادو تهیں ہے۔ نکاح تامے یر کیے گئے وعدے کا یاں رکھ رہی ہوں میں مکسی کو کوئی حق نہیں ہے میرے شوہر کو کچھ کہنے کا۔" وہ ناشتا چھوڑ کرایے لمرے میں چلی گئی وہ تونہ سسرال کی رہی تھی اور نہ میکے کی۔۔ ایک لڑکی اور جائے توجائے کہاں۔۔۔وہ تلیے میں مندوسید رونی رای-

شام وهريے وهيرے رات كے اندهرے ميں تبدیل ہورہی تھی' وہ کرس پر بیٹھی کھڑی گئے یار دور آسمان میں کچھ کھوجنے کی کونشش کررہی تھی' اسے یسال آئےچودہ' پندرہ دان ہوگئے تھے'عین ممکن تھاکہ رمضان کاچاند نظر آجائے اس نے بچھلار مضان بھی اليي بي سوچول و دريول اور الجھن ميں گزارا تھا۔ کسي خیال کے تحت وہ کری چھوڑ کرا تھی شاید کچھ غلطیاں انسان نادِانسیتکی میں بھی کر باہے 'وہ رشتوں کوخوش کرنے کے چکر میں اپنے رب کوراضی رکھنا بھول جا یا

التنے برس ای گھر میں رہ کر گئی ہے تا۔" "تمهارے آنے سے میرے کام میں بہت اضافہ ہورہاہے نمرہ۔ تہمارا نصیب کھارہے ہیں ہم سب کتے ہیں ناکہ بیوی کے نصیب میں رزق ہو تاہے " سچی تم جو فرمائش کروگی تا بندہ جھٹ سے پوری کرے گا' آخر کوسب کچھ تمہارا ہی توہے۔"سلطان کامحبت بھرا لهجه كانول ميں گونجا۔

"جی ای ... سلطان کو تو کوئی فکر نہیں ہے ہیوی کی عیدی کیاخاک بھیج گاوہ..." زوییب بھائی کے کہج میں تفریقا عابھی بھی زر لب مسکرانے لگیں۔اس كوغصه أكيا عجيب قانون تها بجيب دستور تها سلطان كى تجي بات بھى انہيں كروٍي لكتي تھى اسے بدتميز منه مجاث کے خطابات دیئے گئے تھے اور بہو کے سامنے یٹھیں وہ جب عید اور آخراجات کے بریصنے کی بات کررہی تھیں تووہ طنزیہ مسکرارہی تھی سب دیکھ رہے تص مگرخاموش تھے۔

' مچلوبیٹا چھوڑو'ہارا فرض ہے'ہاری اولادہے۔'' ای کے اس طرح کہنے پر بھابھی کی مسکر آہث اور بھی گهری ہو گئی تھی۔

''ای بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیںِ زوہیب' اچھا سا ''ا جوڑا لائے گانمرہ کے لیے۔۔ آخر کو حق ہے اس کا

<sup>د ب</sup>ھابھیِ آپاسِ ٹاپک پر نہ ہی بولیں تو بهترہ اور حق کی بات بھی نہ ہی کریں تو اچھاہے بھیے آپ کا حق بنآ ہے نا زوہیب بھائی کے حوالے سے اس طرح میرے حوالے سے سلطان کابھی حق بنما ہے۔ کچھاور دے نہیں سکتے تو کم از کم دورت"ی دے دیں اس مِين كُونَى مُنْكِس نهينِ لَكُنا ُ لُوكُ تَوْ ''واماد'' كَي خاطر مدارت کے لیے کیا کھے نہیں کرتے یہاں خاطر مدارت تودور کی بات سید هے منہ بات تهیں کی جاتی۔"وہ اپنی جكه سے اٹھ گئے۔

"نموس إياكياكم وياب اس ف-"اي ف خفگی سے اسے کھورا۔ وتوسلطان نے بھی "ایسا" کچھ نہیں کماتھاکہ آپ

كابناركرن 149 جولاني 2016

منه بر کرتا ہوں منافق اور جھوٹ کو جمیں ہوں خبر ۔۔۔ وضوكرك جائخ نماز بجهايا أوردد ركعات تفل كي ماں کے سامنے پھرخاموش ہونا پڑا۔۔نہ جانے کیاد عمنی سِيت بانده لي وه ايني ايك خواجش ايك فرمائش بوري کروانے جارہی تھی ۔۔ دل کو عجیب ساسکون محسوس ہے انہیں تم ہے۔" وجہ جے یہاں بھی گڑیوہ ویکی میں نے آپ کی خاطر ہوااور وہ خلوص دل ہے پوری میسوئی کے ساتھ نوا فل

غِصه کیاسب سے ... بھی بھی سوچتی ہوں کہ میں تو تهیں کی نیہ رہی' نہ سسرال والوں کے ول میں کھر كرسكي نه ميكيدوالون كوخوش ركه سكى اورنداسي ميال

كاسائير نصيب موا... جي جابتا ہے مرجاؤل-"وہ پھر

وفلطی میری ہے نمرید جھے تمہارے گھرکے کسی معاملے میں نہیں بولنا جا سے تھا میں بھول گیا تھا کہ ابنی اولادا بنی ہی ہوتی ہے میں تو تمہاری ای اور تمرو آیا عے لیے ایک غیری تھا نا۔ اس طرح تمارا بھائی زوہیب این ماں ہے جھوٹ بولے یا نہ بولے مجھے کیا ضرورت في محمد كمنے كى-"

«بھاڑ میں جائیں سب.... آپ کی طبیعت ٹھیک

ومول ... سوچا ہول کہ اب مجھے اسے اور تمهارے کیے کیا کرنا جاہیے پچھلے سال کی عید کتنی اچھی تھی تا۔۔ کم از کم ہم ساتھ تو تھے۔'' وبوں ۔ اینا خیال رکھیے گاسلطان۔"اس نے

"م جو موميرك ساته-"

ودكب مول ميس آب كے ساتھ ... ؟" وہ رودى اور ووسری طرف سے سلطان نے فون رکھ دیا۔اس کارونا نهیں دیکھ سکتا تھاوہ**۔** 

و کل تم نے اپنی بھابھی کے ساتھ بہت بد تمیزی کی نمرو-"ای نے اسے کین میں آباد مکھ کربات چھٹری۔ وو آپ انہیں بھی منع کیا کریں نا'وہ میرے ذاتی معاملات میں ٹانگ مت اڑایا کریں۔۔ان کی طنزیہ مسكراہث دکھائی نہیں دیتی آپ کو۔" وہ جو چائے پینے کے ارادے سے آئی تھی دہیں رک تی-

ادا کرتی رہی۔ آنسو آلکھوں سے بہتے رہے اور دل کو

وفت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا'وہ وہیں جائے نماز پر بیٹھی بیٹھی بیڑے سر نکا کرسو کئی دور آسان پر كوئي ستاره جهلملايا ... رمضان كاجاندتو تظرنهيس آيا تھا مگراے اینے در ددور کرنے کاحل ضرور مل گیاتھا۔ اس رمضان عبادت میں ول لگانے اور صرف اینے رب كوراضى ركھنے كاوعدہ كيا تھااس نے...

رات کانہ جانے کون ساپہر تھا جب عجیب سے احساس سے اس کی آنکھ کھل گئے۔ "فدا خركر ب\_سلطان ... "كسى خيال كے تحت اس نے سلطان کانمبرریس کیا تھااوروہ توجیسے جاگہی

رہاتھا' پہلی ہی بیل پر اٹھالیا تھااس نے۔'' "آپ تھيك توہيں نا سلطان؟"

ودنهیں پار یہ بخارے کل ہے ۔۔ کل آفس میں ور تھا میں نے زرا بے اُجتیاطی کی کھانے میں کولٹہ ڈرنک وغیرہ بھی لے لی تو گلامھی خراب ہے اور ...

مت بوچھ براحال ہورہاہے۔" وقیمانیمی سے کمیر کر چائے بنوا لیتے 'انڈا ہاف مرد کی ایک انڈا ہاف بواكل كرواكيت"وه فكرمندموني-

'پی<sub>سب</sub> باتیں ہوتی ہیں نمرہ وہ میراخیال رکھتی ہیں امی کے کہنے رہ مگراس طرح نہیں جیسے تم رکھ سکتی ہو۔۔۔ کوئی کسی کی جگہ کو تبھی نہیں بھر سکتا۔ "

"ای کهال بن؟" وسورہی ہیں۔ آج پھر بحث ہو گئی۔ میں نے کہ

دِیا کہ میں نمرہ کو لینے جارہا ہوں۔ای نے کمال ایکٹنگ کی دل میں در دی۔۔ ''توبه کریں سلطان۔''

و کیوں ... میں غلط تو شمیں کمہ رہا۔ اس کیے تو سب مجھے منہ بھٹ کہتے ہیں کہ میں صاف اور سیجی بات

المنارك من 150 يولاني 2016

"یادہے تاسلطان 'پیچھلے سال کار مضان ...." "ہاں۔۔یادہےجب۔۔"

کھیرمیں ایک ساتھ تین بہوؤں کی آمد ہوئی تھی۔ امینہ بیٹم کے تین بیٹے تھے 'سب سے براسلطان پھر فیضان اور پھر عمران ... سلطان نے شادی ہے انکار کیا تو امینه بیکم فیضانِ اور عمران کے لیے آئی بھانجی اور جیبی بیاہ کر لیے آئیں 'خاندان میں یہ دوہی لڑکیان کی تھیں۔ امینہ بیگم سلطان کو اپنی بھابھی فروا کے لیے بهت زور دیتی ربی تھیں مگراس کی آیک ہی رث رہی كه جب تك بزنس سيثل نهيس موجا تاوه شادي نهيس کرے گااور پھرسلطان نے ایک عجیب ہی حرکت کی ' فیضان اور عمران کے نکاح کے دو دن بعد ہی ایک

ايدريس امينديكم كوتهايا-"ابو کے مرحوم دوست صدیقی انکل کی بیٹی ہے میں جب ابو کے ساتھ ان کے گھرجا یا تھات آکٹردیکھا تقاابهم بجهيدن يهله بهى انكل كى برسى برختم قرآن تقالة میں ان کے گھر گیا تھا' تب بھی آمنا سامنا ہوا' بہت اچھی لگی مجھے... ای آپ جائے ان کے گرمیرے کیے... نمرہ نام ہے اس کا۔"اور سلطان کی اس بات نے توجیسے ان کا دماغ ہی تھمادیا۔

ور لیعنی تم نے فروا سے انکار اور اس لڑکی کے ليه...؟ بيربرنس كابهانه بناكر مجھے منع كيا۔ "ان كاغصہ

"فروا آپ کی بہوتو بن گئی نا… پلیزای اور طریقے سے بات بیجنے گا کوشش کریں کہ وہ لوگ جلدی شادی يرمان جائين كوئي مسكه ينه هو-"

بھروہی ہوا'نمرہ کے گھررشتہ لے کرگئے توانہوں نے پہلے سوچنے کا ٹائم لیا دو سری ملا قات میں ہال کی اور تیسری ملاقات میں جلدی شادی پر رضامندی دے دی یوں فیضان اور عمران کی مندی والے روزاس کا بھی نگاح ہوگیا اور سب سے پہلے اس کی بارات کی موں

''بیں کردو نمرہ۔ اس سارے معاطے میں اسے کیول تھسیٹ رہی ہو وہ مدردی کردہی ہے اور "دنمیں چاہیے مجھے کی بمدردی-"وہ خفگی سے

بولی۔ دکلیا سمجھاؤں میں تنہیں۔" وہ ہنڈیا بھونے وجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے ای میں اب كى سے چھے نہيں كمول گ-"

"بیرتوتم ہرمار کہتی ہو۔۔ وہ سلطان کتنادعوا کرکے گیا تھا نا میرو سے جھڑنے کے ٹائم کہ اب کسی سے كجه نهيس كهول كأكياموا كجهددن بعد بني زوميب اور ثوبي ى چغلى لگانے آگيا...اسے گھريس تومسئلے كھرے كيے ی ہیں میرے گھر میں بھی ..."ای غصے سے بردبرطانے

' تو جھوٹ نہیں بولا تھاسلطان نے <u>۔۔ خیر۔۔ اب</u> واقعی میں کم از کم آپ کے بیٹے اور بہو کو کچھ نہیں كهول كى-" وه اسى طرح واليس مولى ... ول أيك دم اجات ساہوگیا تھا۔سلطان نے اسے ان دوسالوں میں اتنا بیار دیا تھا'اتی توجہ دی تھی کہ اب اس کے بغیر سائس لينے كو بھى جى نہيں چاہتا تھا۔

رات کے کھانے میں نہ زوہیب نے اس سے کوئی خاص بات کی تھی اور ناہی توسیہ نے... ای نے ایک دو مرتبہ اس کی سمت دیکھا اور پھر خاموشی سے کھانا کھانے لگیں۔ کمرے میں آئی تو سلطان کا فون آرہا

"رمضان مبارك ہو-"اس كا گلا ابھى تنجيح طرح تھیک تہیں ہواتھا۔

'''ارے…''وہ اپنی پریشانی میں اتنی کھوئی ہوئی تھی که پچھ خیال ہی سیں رہا۔

کل پہلا روزہ ہے۔خوب دعا کرنا نمرہ خدا ہمارے حق میں بہتر کرے ... میں بھی کچھ کررہا ہوں تم دِعاکرنا خدا میری مدد کرے اور میں اپنی بیوی کو اپنی زندگی کو اپنیاں لے آؤں پھرسے۔"وہ بہت سنجیدگی ہے

ابنار کون (151) جولانی 2016

ایک ساتھ گھرمیں تین بیوویں آئیں جن میں رہتے میں تو نمروسب سے بردی تھی مگر عمر میں وہ فروا اور عینی دونوں سے ہی چھوٹی تھی ادھر نمرہ کے ہاں بھی اس رشتے کولے کر کئی مسائل ہوئے جب سلطان کارشتہ آیا توایک انو تھی سی خوشی کااحساس ہوا ابو کے دوست تے بیٹے کی حثیت سے وہ اکثر گھر آ ناتھا مگریہ خوشی اس ئے تعلق کی تھی جواس سے بننے جارہاتھا۔ ع وديھونموبيايك واحدرشته نهيں ہے 'اور بھي دو

رشة بن ايك لوكا نجيئر باورايك لوكا مريكه مين سیٹل ہے ان کی نسبت سلطان کم پڑھا لکھا ہے اور ذاتى نوعيت كابرنس بـ زوميب كوده كچھ خاص بيند نہیں آیا عم سوچ لو۔ "ای نے جس لیج میں بات کی اسے ان کی ناپندید گی بھی ظاہر ہور ہی تھی۔ "مجھے کچھ نہیں سوچنا ای بیں آپ سلطان کے

ليمال كمدوير-"اس نے آاستلى سے كما-وبهول يستمجه كئي ميں يہ خير تمهاري زندگي ہے۔ ہم تو مسمجھاہی سکتے ہیں۔"وہ اس پر گھری نظروال کریا ہر نکل کئیں یوں وہ بیاہ کرسلطان کے ساتھ اس کے کھ چلی گئی مگرید سے تھاکہ بطا ہر منتے مسکراتے زوہیب کو بل سے بیر رشتہ پندنہ آیا تھا کچھ ایسائی حال ای اور تمرو آپاکابھی تھا۔ سسرال میں پہلے ہی دن اپنی اہمیت کا اندازہ ہو کیا جب ای (ساس) نے فروا اور عینی کے ساتھ خوب تصاویر بنوائیں اور جب اس کی باری آئی تو

وہ تھکاوٹ کابہانہ کرکے اٹھ گئیں۔

زندگی میں بعض او قات چھوِٹی چھوٹی ہاتیں تلخی اور زہر گھول دیتی ہیں'اس کی زندگی میں سے زہر سسرال والوں کے طعنوں اور چھوٹے چھوٹے طنزیہ جملوںنے گھولا تھااور جب بھی میکے جاتی تووہاں بھی کچھ ایساہی سننے کوملٹا۔

''ویسے سلطان برنس تو کررہا ہے اس کا پیپرورک كون كرتا ہے... ميرامطلب ہے۔" زوبيب في جان بوجه كربات أدهوري چھو ژدى-

دوه کریجویٹ نهیں ہیں' مگر بہت ذہین اور قابل ہیں زوہیب بھائی۔"اسے ول سے برانگا تھا۔ سلطان چونکہ گھر میں براتھا والد کی وفاتِ کے بعد کچھ ذمہ داریاں تھیں سواسے جلد ہی پڑھائی کو خیریاد كهنابرا ومبلع مختلف جكهول برملازمت كي اور بهروالد کے بند کاروبار کودوبارہ نئے سرے شروع کیا بیج تو بہ تھاکیہ اسے سلطان سے رشتہ طے ہونے پر بے حد

شادی ہوئی تو جیسے اس نے خود کو دنیا کی خوش قسمية ترين لوكي مان ليا سلطان نے اسے اتنى محبت دِی تھی کہ مجھی کبھی وہ ڈرنے لگتی کہیں کسی کی نظرنہ لگ جائے سرال میں جلد ہی اے احساس ہوگیا کہ امدند بيكم اس قطعي پند نهيس كرتيس اوراس كي وجه

اس کاغیربراوری ہے ہوناہی کافی ہے۔ دو تمہاری وجہ سے میرے بیٹے۔ نے مجھے دھوکے میں رکھا جو نئی میں نے اس کی بات پر بھین مان کر فروا كوفيضان بياه دياتواس في تمهارا نأم في ليا-" ودمیں ان سب باتوں کے بارے میں چھ بھی تہیں جانتی تھی ای ... میراکیا قصور اور پھرجو ڑے تو آسانوں ر بنتے ہیں تا۔ "اس نے تمیزے کما مگر جوابا "وہ اے محصور کر جلی گئیں۔

گرمیں جو اہمیت فروا اور عینی کی تھی وہ اسے نہ مل سکی وہ زبردسی گھرکے کاموں میں شریک ہوتی تو کسی نہ ی بہانے اسے وہاں سے ہٹا دیا جا تا 'وہ ان کے ساتھ باتوں میں شریک ہونے کے لیے بلیٹھتی تو بھی اسے میسر تظرانداز كركے جان بوجھ كر رشتے واروں كى باتيں جهيري جاتيس جنهيس وه تتنول توجانتي تفيس ممرايك وه

ہی اجببی تھی۔ و نمره بسه نمره بین می کری پر جینی دور آسان بر کچھ ڈھونڈر ہی تھی جب سلطان کی آوازبر ہوش میں آئی۔

"جي آپ آگئ؟" " الى يار ... وه رمضان السبارك قريب سي توسوجا گھر میں اضافی سامان کی ضرورت ہوگی سوچا تنہیں

ربےنے اس منظر کو محفوظ کرلیا ساتھ کے چلوں جو چیزچا سے ہولے کیتے ہیں۔" واش بيس بر كفرامنه وهوتے ہوئے بولا۔ # # #

'جی تھیک ہے' میں ابھی آئی۔''وہ تیار ہونے کی غرض سے اندر بردھ گئے۔

کوئی ضرورت نہیں ہے اسے ساتھ کے جانے کی 'اہے کیا پتاکہ کیا چیز ختم ہے 'کیا اور کتنی کینی ہے' ہارے کھرکے طور طریقوں کے بارے میں فروا اور عینی بهتر مجھتی ہیں 'اس نے بھی کسی کام کوہاتھ لگایا ہو تو کچھ پتا بھی ہو۔"ای نہ جانے کمال سے س رہی عیں۔جادراوڑھ کر آگئیں۔

"عینی وروا... ارے او کیووہ کسٹ دو مجھے جو صبح بنائی تھی۔" وہ آواز دینے لگیں 'سلطان کیا کہتا سوائے

وای آپ اے سکھائیں نا اس گھرے طور

دربس كروبيثا بمجھ سے بحث نه كروبسيوه سيھنے والى ہو تو خود ہی دلچیں لے۔"ان کی بات حتم ہوئی تو فروا انہیں کسٹ تھا گئی منرونے سب س کیا تھا اس کیے وہ دروازے میں کھڑی زبردستی کی مسکراہٹ چرے پر سجائے سلطان کو خاموشی ہے جانے کا اِشارہ کررہی تھی۔شام کووہ واپس آیا تواس کے لیے آئس کریم لے

آنی ایم سوری تمریب حمهیس تھوڑا برواشت کرنا یڑے گا۔ تم جانتی ہونا کہ میں نے تم سے شادی کرنے کے کیے ای کوناراض کیا تھا خیر میری خاطریہ." ''کیسی ہاتیں کرتے ہیں آپ سلطان ... میں مجھتی

ہوں اور بھے اور کھھ نہیں جائے، آپ جو میرے ساتھ ہیں' مجھے بس آپ کی محبت اور خلوص عاسي-"وه آس كريم كهانے لكي-

''وہ تو صرف آپ عج کیے ہی ہے نمرہ سلطان<u>...</u> آپ پر توسلطان کی دنیاحتم ہوتی ہے۔"وہ اس کے شانے پر بازد بھیلائے مسکراتے ہوئے بولا۔وہ دلجمعی سے آئس کریم کھا رہی تھی اور وہ محبت سے اس معصوم ی لژکی کودیکھتے ہوئے مسکرایا تھا 'سامنے رکھے

رمضِان میں صرف دودن باقی تصے 'امیند بیگم' فروا اور عینی کچن میں مصروف تھیں اس نے بھی حصہ لینا چاہاتوامیند بیکم نے اس کے ہاتھ سے چھری لے لی۔ "م رہے دو ... ہارے ہاں اس طرح کی سبری نہیں کا شنے ... ہنٹریا میں جا کربالکل حلوہ ہی ہوجاتی ہے اتنى پارىك جۇكانوگى تو\_"

"جی میں بری بری کاف دی ہوں۔"اس نے ان کے ہاتھ سے واپس لینی جاہی مگروہ ٹوکری اور چھری اٹھا كرخودكام كرنے لكيس وہ إبرنكل كئ-

رات كوده دونول باہر نظے تو كھر ميں سب كاہي موڈ آف ہوگیا۔ فروا اور عینی کو فیضان اور عمران سوائے میے کے کمیں لے کر نہیں جاتے تھے شاید ای لیے انہیں بھی نمرواور سلطان کے پیار کابیہ اندازہ پسند نہیں

ويكهو .... وه زوميد ے تا۔" سلطان نے پیزا آرور كرتے موت كما كافي فاصلے ير زوميب ايني بيوى توبيه كے ساتھ تھا۔

"ميس مل كر آول؟"

''ارے نہیں بری بات ہے' دونوں باہر نکلے ہیں' انجوائے کرنے دو ہم واپسی میں چلتے ہیں تمہاری آی کی طرف عمرہ آیا آئی ہوئی ہول گی اس کیے تو یہ دونوں انجوائے کررہ ہیں۔" سلطان نے منع کردیا ای کی طِرف گئے تو وہ آلیلی بیٹھی تھیں' نمرہ آیا نہیں آئی

"وه توسيه كي والده كي طبيعت اجانك خراب مو كئي تھی' زوہیب اور توسیہ وہاں گئے ہیں۔" انہوں نے اسینے اسکیلے بن کی وضاحت دی سلطان نے اس کی ست دیکھااس نے شرمندگی ہے سرجھکالیا کیاسوچتا وہ اس کے بارے میں کہ اس کے میکے میں جہاں صرف ایک ساس کی ذات اضافی تھی وہاں ایسے جھوٹ

برتن رکھتے ہوئے بھی اس کا دھیان زوہیب اور توبیہ بولےجاتے ہیں۔ "جھوٹ کمیہ کرگئے ہیں دونوں' وہ تو ڈنر کرنے اور " آؤننگ کرنے گئے ہیں۔ ابھی ابھی ہم انہیں دیکھ کر آرہے ہیں۔" سلطان تھا ہی ایبا۔ ای کے چیرے کا رنگ اڑ کیا ان کابیٹا بہوان سے جھوٹ بولتے تھے۔ "تم بھی تو نکلے ہو نا گھرے آؤننگ اور ڈنر کے لیے... 'اکلے ہی بل بیٹے کی محبت عالب آگئ۔
"جی نکلے ہیں مگر جھوٹ بول کر نہیں 'بلکہ ہم
دونوں کے بول نکلنے سے میری امی سمیت سب کے کے گھرکے معاملے میں بولنا پیند مہیں آیا تھا۔ مود آف ہو گئے تھے 'سچ توبیہ ہے آئی کہ ای نمرہ کو قبول ہی نہیں کر سکیں مگر آپ پریشان نہ ہوں سے میری ذمہ داری ہے اور میں ہر ممکن طریقے سے اسے خوش كركام مين مصوف بوكتي-کھوں گا۔"اس نے بات کارخ نمرہ کی طرف موڑویا ' مكراي كواس كالتناصاف كوهونا يبند سيس آيا تفاشايد چروہ جتنی در بیٹھے زوہیب اور توسیہ نہیں آئے انہوں نے فون کیاتو توسیے نے کمہ دیا کہ "ای کی طبیعت جیسے ہی سنبھلے گی وہ لوگ آجا ئیں گے۔" ''اچھا ای ہم لوگ چلتے ہیں' اپنا دھیان ر<u>کھی</u>ے گا۔"وہ آن سے مل کر تکل کے بينهجة بي وه خفام و كي-وہاں سے نکل کئیں۔ وربھئی مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی جاہے "امی کیا کمہ رہی ہیں آپ میں نے کوئی جھوٹ كرفي والاكوئي بھي ہو ع اے ميري مال ہي كيول نيہ ہو

اب دیکھ لوای نے تم سے خوامخواہ کی دھنی پال رکھی ہے تو میں نے وہ بھی کمہ دیا۔"اس نے اطمینان سے کنتے ہوئے گاڑی اشارث کردی۔

وہ دو دن بعد میکے گئی تو زوہیب اور ثوبیہ اس سے سلے کی طرح نہیں بولے ان کے اکھڑے مزاج سے وہ مجھ گئی کہ ای نے ساری بات کمید دی ہوگی افطاری کا ٹائم ہوا تو سلطان اے کینے آگیا گھر میں خوب رونق فی ویضان اور عمران بھی گھر پہ ہی تھے۔وہ بھی ہمیشہ کی طرح زروسی کامول میں حصہ لینے لگی وسترخوال بر

کے روید کی طرف تھاجو بھی ہوا اس میں اس کااور سلطان كأتياقصور تفاصرف بدكه اي كوسيج بتايا تفاءعلطي توخود انہوں نے کی تھی جھوٹ بول کر گئے تھے آگر پیج بول دیے توکیاای منع کردیتی خودای بھی سلطان سے ا کھڑے انداز میں ہی ملی تھیں شاید انہیں اس کا ان '' فروا... عینی بیٹا کچن صاف کرے 'برتن دھو کراور سحری کا پچھ اہتمام کرتے سویا کرو۔ تم لوگوں کو آسانی رہے گ۔" افطاری سے فارغ موکر انہوں نے ان دونوں کو مخاطب کیا' وہ خالی برتن سمیننے لگی فروااور عینی ابني اہميت پربت تازالِ تھيں اس ليے "جي امي" كمه دسنو تمہیں کوئی ضرورت نہیں کچھ کرنے کی۔۔ به برتن دسترخوان پرانگا کراور سمیٹ کریہ مت سمجھ لینا میرے ول میں گھر کرلوگی تم۔ میرے اس سنے نے جس نے آج تک جھوٹ نہیں بولا تنہاری خاطر مجھ سے جھوٹ بولا کہ برنس کی وجہ سے ابھی شادی نہیں کرناچاہتا۔۔ "ای نے موقع محل دیکھے ہغیراچانک ہے حملہ کیا تھا'وہ جو برتن اٹھارہی تھی'وہیں رک گئی' فروا اور مینی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے

نمیں بولا تھا۔ میں نے برنس کی دجہ سے ہی اِنکاریکیا تھا'وہ توجھے پہلی ہی بار میں اتنا پر افٹ ہوا کہ جو فکر تھی کاروبار کی طرف سے وہ حتم ہو گئی ورنہ میں آپ سے صاف صاف كمدوية كد مجهة آب كى مرضى سے شادى نهیں کرنی۔"سلطان کہاں جیپ رہنے والاتھا۔ "تم تو مجھ سے بات ہی نہ کرو سلطان" وہ اٹھ تمئير \_ فيضان اور عمران بهي اس معاملے ميں خاموش

رمضان كالأخرى عشره جل رباتهاجب اجانك بى اس کی طبیعت خراب مو گئی ڈاکٹرنے آرام کامشورہ دیا مل منش اور بی بی لوک وجہ سے اس کی بید حالت

FOR PAKISTAN

کو میں نے تو نہیں کہاتھا میں تواہے اس کی ماں کے گھرچھوڑ کر گیاتھا اور آگر آئی نے آپ کو بلالیا تو میراکیا قصور اور و ہے بھی بمن بھائی ایک دو سرے کی خدمت یا مدد کرکے احسان نہیں کرتے مختاجی کسی پر بھی آسکتی ہے ' ہوسکتا ہے کل کو نمرہ آپ کی خدمت کرنے آجائے ۔۔۔ آپ نے جو کیا اس کے لیے شکر ہیں۔ " آجائے ۔۔۔ آپ نے جو کیا اس کے لیے شکر ہیں۔ " مہیں تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تم کسی کے احسان کا بدلہ کیا چکاؤ گے ؟" تمرہ کا غصہ محنڈ اکمال ہوا احسان کا بدلہ کیا چکاؤ گے ؟" تمرہ کا غصہ محنڈ اکمال ہوا

'' دمیں نے ایسی کیا بدتمیزی کردی' میں تو نمرہ کو لینے آیا تھا' میں نہیں جانتا تھا کہ شادی کے بعد لڑکی کاواقعی کوئی 'دخھکانا'' نہیں رہتا۔'' وہ طنزیہ انداز میں کہتا نمرہ کے کمرے کی طرف بردھ گیا۔

دکیاہواسلطان آپ غصے میں لگ رہے ہیں۔"
دنچلو تم گھر چل کر بتا تا ہوں۔" وہ خود ہی اس کی ضرورت کی چیزیں بیک میں رکھنے لگا' وہ اس کا ہاتھ مقامے اور دو سرے ہاتھ سے بیک تھیٹتا ہا ہر نکلا تو توبیہ سیم کرایک طرف ہوگئے۔

"ان کی توشکل سے ہی ڈرگگاتھا مکسی کو نہیں بخشے یہ تو۔۔۔ اب تواور بھی ڈرگگا ہے۔۔۔ "وہ پاس کھڑی تمرہ سے مخاطب ہوئی۔ سلطان لمحہ بھر کو اس کے قریب کا

' میں بندے نہیں کھا تا۔۔ بس سیدھی اور سی بات کر تاہوں۔۔ جھوٹ کے بردے نہیں ڈالٹا اور ہاں آئی آگر آپ لوگوں کو برانگاتو جھے معاف کردیں کم از کم آئندہ آپ کے گھرکے کسی معاطم میں نہیں بولوں گا' ابی بیوی کو لینے آیا تھا' آپ کا بہت شکریہ اتنا خیال رکھنے کا۔'' آخر میں وہ ای کے پاس رکا اور پھراس کا ہاتھ تھاہے دروازے سے باہر نکل گیا۔

\*\*\*

عید آئی بھی اور گزر بھی گئی 'سود کھ دیے گئی' میکے کا مان ختم ہو گیا۔۔۔ سسرال میں جگہ نہ مل سکی۔۔۔ گود "جھی برا مت ماننا سلطان ... تمہاری بیوی کوئی نواب زادی نہیں ہے کہیں کی کہ اسے آرام چاہیے...انی عینی بھی تواسی حال میں ہے وہ تو گھرکے سارے کام کرتی ہے۔"نفرت ان کے لیجے سے عیاں تھی۔

ہوئی تھی سلطان کومناسب یہ ہی لگا کہ اسے میکے جھوڑ

''توای آپاے گھرکے کام کرنے ہی کب دیق ہیں آپ نے اسے بہو کے طور پر اور اس گھرکے فرد کے طور پر قبول ہی نہیں کیا۔ ''اس نے صاف کمہ دیا۔ ''تو پھر ٹھیک ہے اب سے گھرکے کاموں میں برابر حصہ ڈالے گی ۔۔ میں خود بتاؤں گی اسے اس کے جھے کے کام۔'' ان کے لہجے کی محق ہی سلطان کو ناپسند محقے ہے۔

''فی الحال تو میں اسے میکے چھوڑنے جارہا ہوں' جب آئے گی تو کروالیجے گا۔''اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور کمرے کی طرف بردھ گیا۔اسے ای کی طرف چھوڑ کروہ قدرے مطمئن ہو گیا' وہاں توسیہ تھی'اس کی اپنی ای تھیں اور پھر ٹمرہ آیا بھی آگئیں۔انہوں نے اس کاخوب خیال رکھا' مگراس کے باوجوداس کی پہلی خوشی حاصل نہ ہوسکی 'ڈاکٹر نے بہت امید دلائی تھی کہ جلد ہی اسے پھرخوش خبری ملے گی 'مگراس شرط پر کہ وہ ابنا خیال رکھے' تقریبا ''مہینے بعد سلطان اسے کینے آگیا' ابھی وہ کاریڈور میں ہی تھاکہ ٹمرہ آپاکی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔

المرام كروايا ہے ميں نے اپاياد آئى ... بستر پر بھا كر آرام كروايا ہے ميں نے اپنا گھر چھوڑ كر آئى ہوں اس كے ناز نخرے اٹھانے مجال ہے جو منہ ہے شكريہ كا لفظ بھى نكالا ہو... اپنے بہنوئى كا ہى شكريہ اوا كردتى مگر... ميں نوكرانى نہيں ہوں كسى كى... آئندہ مجھے بلانے كى ضرورت نہيں ہوں كسى كى... آئندہ مجھے بلانے كى ضرورت نہيں ہوں كسى كى... آئندہ بجھے معلی انہيں سلطان كے اندر آنے كا احساس ہى نہيں موا۔

"آپے کی نے کماتھاکہ نمروی فدمت کرنے

ابنار کون 155 جولائی 2016

گے مجھے بھی چلنے کا کہ رہے تھے <sup>ب</sup>مگر میں نے کپڑے بھرنے سے پہلے ہی خال ہو گئی اور سب سے بردھ کر' اس کا سلطان سب کی ناپسندیده جستی بن گیا'وه روتی تو سلطان چڑجا تا۔

"تم جانتی ہو' تمهارے آنسو مجھے اچھے نہیں لکتے۔" اور وہ اور بھی زیادہ رونے لگتی۔ گھر میں اس کے حصے کام لگادیے گئے۔ سب کے کیڑے وحونا استری کرنا اور تین ٹائم کے برتن دھونا اس کے ذہے آیا 'وہ اس میں خوش تھی اب وقت گزارنے کے کیے فضول میں تی وی نہیں دیکھنا پڑتا تھا۔ تمرہ آیا کے ہاں ازا بلاکی پیدائش ہوئی تواس نے ان بے اصان کا کچھ بدلہ توا تار بى ديا "آياكى خوراك اورائسفي ازايلا كوايك سفت تک سنجالا۔ آیک روزوہ سب کے کیڑے وھو کر پھیلا كر كمرے ميں آئى تواى كافون آرباتھا۔اس نے آرام سے دروازہ بند کیااور ای کافون لے کربیڈیر بیٹھ گئ وہ

چھوٹتے ہی برس پڑیں۔ ''سلطان کو سمجھاؤ نمرہ' ہمارے گھرکے معاملے سے ''سلطان کو سمجھاؤ نمرہ' ہمارے گھرکے معاملے سے وور رہا کرے "آج آیا تھا میری خبریت معلوم کرنے... كتنادعواكيا تفااس روزكه اب كوئي بات نهيل كرول گا میں نے اتنا کمہ دیا کہ آج توبیہ گھریہ نہیں ہے اس کی دادی بیار ہیں پھر طنزیہ انداز میں کمہ کیا کہ اس کی دادی اسپتال میں نہیں بلکہ رات کو ہوتی کے ساتھ بازار میں شانیگ کررہی تھیں کیامطلب ہے ایسی بے بنیاد بات

امی ... پہلی بات تو بیرہے کد سلطان نے تمرہ آیا ہے کوئی بدیمیزی نہیں کی تھی' آپ تمرہ آیا کو بھی تو ستمجھا سکتی تھیں ناکہ گھرکے دامادیسے عزت سے بات كرتے بيں اى برامت ماندے گا مگرجس طرح خاقان بھائی کی خاطر تواضع کی جاتی ہے سلطان کود مکھ کرتو آپ کی بہوایے غائب ہوتی ہے جیسے سیچھے کہتے ہیں سلطان... سلطان... وہ ڈریکولا نہیں ہے کہ توسیہ آن کی شکل سے بھی ڈرتی ہے۔ دراصل توبیہ اپنے جھوٹ کے بکڑے جانے سے ڈرتی ہے اور آخری بات سیر کہ سلطان نے خود سے بیہ بات مہیں کی ہوگی یقینا" وہ آپ کی خیریت معلوم کرنے ہی آئے ہوں

وهونے تھے مشین لگائی تھی سومنع کردیا... آپ نے تۇبىيە كى كونى بات كى ہوگ**ى-**"

"ہاں۔ توبیہ کل سے میکے میں ہے کہ رہی تھی وادی اسپتال میں واخل ہیں آنے شیں دے رہیں۔ "جی ۔۔ توبیہ ہی میں آب سے کمہ رہی ہوں تاکہ جب آپنے بتایا کہ توسیہ ملکے میں ہے توسلطان نے آپ کو بتایا کہ وہ آپ سے جھوٹ بوکتے ہیں... کل رات ہم دونوں نے ہی اے اپنی دادی اور مال کے ساتھ بازار میں شاپنگ کرتے دیکھا ہے 'اب اے انفاق منجھیں یا کچھ اور کہ دوسری بار بھی اس کا جھوٹ پکڑاگیا۔"

در لعنی سلطان... میری خیریت پوچھنے کی آڑ میں وراصل بيه خبر بهنچانے آیا تھا۔"

ووفوهاى أكر بهارا مقصدآب تبكسيه خبر يبنجاناي موتأ تورات كوي آجاتے...وہ توضیح ثمرہ آپا كاميسىج آباتھا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے سومیں نے سلطان کو كه دياكه ميں مشين لگانے لكى مول آپ بياكر آئے ا کینے لگے کہ تم چرکسی دن کیڑے دھولیتا عمر میں نے منع کردیا آپ میری ساس کوتوجانتی ہیں تا۔"

"جو بھی ہے نمروسہ تم ایپے شوہر کو منع کردسہ آخر خاقان بھی توہے۔ بھی اس گھرکے معاملے میں نہیں بولا-سب کی عزیت کر باہ اور کروا تاہے۔

"جی ای \_ محمل ہے۔"اس نے فون بند کردیا۔ اور پھراس نے سلطان کو کھل کر کہددیا۔

د 'آپ کچھ مت کما کریں ' آئندہ بھی کوئی بات ہو

بھی توان دیکھی ان سنی کردیں۔" د اگریه بات ہے تو میں وہاں جا کر بیٹھنا ہی چھوڑ دول گائمہيں باہرے ہى جھو دريا كرول كائيار مجھے غلط بات برداشت نہیں ہوتی'یہ جھوٹ سے منافقت کے رشیتے مخلصِ نہیں ہوتے... میں تو آنی کے فائدے کی بات کررہا تھا ورینہ زوہیب اور توسیہ کے جھوٹ کے بارے میں بنا کر مجھے کون سایرافٹ مل رہا تھا وہ ابھی ہے ان کے جھوٹ پر بروے ڈالیس گی تو

جانے کا دکھ پھرے ستانے لگاتھا بھی پیہ غم غلط کرنے ای کی طرف جاتی تو وہاں بھی کوئی نہ کوئی بات ول میں جھنے لگتی کانے کی طرح۔۔۔

سلطان کے برنس میں خوب ترقی ہورہی تھی۔وہ
بہت خوش تھا'اکٹررات میں آتے ہوئے اس کے لیے
بہت خوش تھا'اکٹررات میں آتے ہوئے اس کے لیے
ساتھ بہت خوش تھ' لیکن ان کے ارد گرد رہنے
والے لوگ انہیں خوش دکھ کرخوش نہیں تھ' اب تو
سلطان نے اس کے منع کرنے براس کے میکے میں فالتو
بات کرنی ہی چھوڑ دی تھی' نمرواکٹر سوچتی تھی کہ ای یا
دوبیب سلطان کے نمبر برکال کرکے اس کا حال ہی
دریافت کرلیا کریں' مگر انہوں نے بھی سلطان کے
دریافت کرلیا کریں' مگر انہوں نے بھی سلطان کے
موبائل برکال نہیں کی بھی صرف اس کوعزت دینے
موبائل برکال نہیں کی بھی صرف اس کوعزت دینے
سرال سے فون آتے دیکھتی توکڑ ھنے گئی' خودای بھی
تو خاتان بھائی کو اکثر ہی فون کیا کرتی تھیں۔اس نے
سرال سے فون آتے دیکھتی توکڑ ھنے گئی' خودای بھی
سرال سے فون آتے دیکھتی توکڑ ھنے گئی' خودای بھی
سرال سے فون آتے دیکھتی توکڑ ھنے گئی' خودای بھی
سرال سے فون آتے دیکھتی توکڑ ھنے گئی' خودای بھی
سرال سے فون آتے دیکھتی توکڑ ھنے گئی' خودای بھی

دمیں نے بھی ایسی باتوں کا برا نہیں منایا نمرو... مجھے صرف تم سے مطلب ہے 'میں نے اپنا سمجھ کر اس گھرمیں آناجانا شروع کیاتھاکہ بیوی کے گھروالے بھی اینے ہی ہوتے ہیں عمروہ میری باتوں کا برا مناتے ہیں اور تمہاری بھابھی توڈرتی بھی ہے جھے ہے ۔۔۔ سو میں نے جِانا ہی چھوڑ دیا۔۔ تم ایسی باتیں مت سوچا کرو' ہرانسان کی اپنی سوچ ہے 'اپنا کردار ہے'اپنی فطر<sub>ی</sub>ت ہے اور ہمیں دو سروں کو ان ہی عادات اور سوچ و فکر کے ساتھ قبول کرنا چاہیے ہم کسی کی فطرت کوبدل منیں سکتے کیوں کہ بیر رب نے بنائی ہے، مرجم رب کے بنائے ہوئے انسانوں سے ان کے مزاج کے مطابق تعلق توقائم ركه سكتے بیں تا... مگریہ بہت مشكل کام ہے ، ہر کوئی نہیں کرسکتا بی تم یہ سمجھو کہ تسارے گھروالے میرے مزاج کے مطابق مجھ سے تعلق قائم نهيس ركه سك اور مين ان سے ... ميري ان ہے کوئی تاراضی نہیں ہے۔"اس نے اس کی تاک آگے چل کر ان کا اپنا ہی نقصان ہوگا خیر۔ تم چھوڑو۔۔ادھر آؤمیرےپاس۔۔یمال بیٹھو۔"وہاسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے جیب سے کچھ نکالنے لگا'وہ انتمائی خوب صورت بریسلیٹ تھا۔ ''اپیپی اینور سری''

''ارے۔۔۔اور مجھے یادہی نہیں رہا۔۔۔دماغیں اتن باتیں گھوم رہی تھیں کہ یاد ہی نہیں رہا۔۔۔ اتنا اہم دن۔۔۔ اتنی اہم بات۔۔۔ '' آنسو اس کی آنکھوں میں جھلملانے لگے'ا گلے روز فیضان اور پھر عمران گھر میں کیک لے کر آئے تو ای نے شکوہ کنال نظروں سے سلطان کی سمت دیکھا۔

''ایسے کیا دیکھ رہی ہیں جس روز نمرہ کو گھر کی بہو کے طور پر قبول کرلیں گی اس روز ہم بھی ایسی خوشیاں منالیں گے۔''وہ لگی لیٹی نہیں رکھتا تھا۔

دنتو پھروہ دن توشایر بھی نہ آئے۔ پچ کہوں تو سلطان۔ بچھے تمہاری ہوی ایک آنکھ نہیں بھاتی المحان کے انکھ نہیں بھاتی الماری برادری میں آج تک بھی ایسانہیں ہواتھا کہ غیر برادری کی لڑکی آگر راج کرے اور پھر میراوہ بیٹا جواس گھر میں سب سے زیادہ کما تا ہے وہی غیر برادری کی لڑکی لے آیا۔ یہ بات تو میں بھی معاف نہیں کرسکتا کرسکتا ہے وہی خاموشی ہے انکھ گیاماں تھیں ان کے ساتھ بدتمیزی تو نہیں کرسکتا انکھ گیاماں تھیں ان کے ساتھ بدتمیزی تو نہیں کرسکتا انکھ گیاماں تھیں کرسکتا

#### # # #

دن مینوں کے قالب میں ڈھلتے رہے' دونوں طرف کی وہی روٹین تھی' گھر میں اسے صرف ان کاموں تک محدود کردیا گیا تھا جو اسے اس کی او قات دلانے کے لیے کافی تھے' مگروہ سارا دن کپڑے دھونے' استری کرنے' برتن دھونے اور صفائی کرنے کے بعد انتا تھک جاتی تھی کہ صحیح طرح سے اسے سلطان کے ساتھ ٹی وی بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ نہ باتیں کرسکتی ساتھ ٹی وی بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ نہ باتیں کرسکتی بیاری سی بٹی سے نوازا تھا' اسے اپنی خوشی کے کھو

عبناركرن 157 جولائي 2016 ك

وارے وامد بھابھی کے ہاتھ میں تو بہت ذا کقہ ہے... مزہ آگیا۔"عمران نے پہلانوالہ لیتے ہوئے کہا' سلطان نے مخرے کچن میں کام کرتی نمرہ کو دیکھاجس کی خوشی اس کے چرے سے عیاں تھی۔ ''میراخیال ہے ہرمہینے ان نتنوں خواتین کو کسی نہ سی بمائے ملے بھیج کر بھابھی سے فرمائتی کھانے بنواليے جائيں ... يار مزا آگيا تھم ہے۔" فيضان كي بات يرخوب تهقهه لگا تھا۔ دروازے سے اندر داخل ہوتی امینہ بیکم فروااور عینی وہیں کھڑی رہ گئیں۔ 'کپیا کردہی ہوتم یہاں کچن میں؟ کس کی اجازتِ ے آئی ہو؟" وہ سیدھی کئن میں گئی تھیں' ان کو اچانک سامنے دیکھ کروہ ہو کھلا گئی' وسترخوان پر بیٹھے وہ متنوں بھی اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ''وہ فیضان بھائی اور عمران بھائی نے کہا تھاتو..." "جھوٹ بولتی ہون۔ میری غیرموجودگی کافائدہ اٹھا رہی ہو 'اپنادل چاہ رہا ہو گااور تام نے رہی ہو فیضان اور عمران كا..."وه نفرت سے بولیں۔ "فنيس اي بعابهي تحيك كمد ربي بين-"عمران تیزی ہے آگے برمعا تھا' نمرہ بو کھلاہٹ کا شکار ہو کر چو لیم پر رکھی کڑاہی کے بے حد نزدیک کھڑی تھی۔ دولعنی تم دونوں کو بھی سلطان کی طرح این قبضے میں کرنا جاہتی ہے عدہے بھی۔ ہارے خاندان کی لڑ کیوں کو بیر حالا کیاں شیں آتیں...اب توایک منٹ برداشت نہیں ہوگی تم مجھے سے میں تھوڑی در کے کیے گھرسے کیا گئی تم نے تورنگ و کھادیے اپنے ..." دامي كياغضب موكياايياكه آب بعابهي يراتنابرس ر ہی ہیں۔"فیضان نے انہیں خاموش کروانا جاہا۔ وقیہ غضب کیا کم ہے کہ آج اس کی وجہ ہے میرے نتیوں بیٹے میرے مقابل کھڑے ہیں اس کے حمایتی بن کر۔"وہ چھھاڑنے کے انداز میں بولیس نمرہ خوف زديد مو كرايك قدم بيجھيے ہٹی تھي۔ و بھابھی ۔ "عمران تیزی ہے آگے بردھا اس نے نمرہ کوہاتھ سے پکڑ کراپنی طرف کھینجا مگراس کے باوجود كرابى سے كرم كرم يل نكل كراس كى ائيں كلائى اور

چھو کر ملکے تھلکے انداز میں سمجھایا تھا'وہ بنس دی۔ ''جیسے میرااور آپ کے گھروالوں کا تعلق۔'' "بالكل.... دونول كے ساتھ أيك ہى مسكلہ ہے... پر بید دنیا کا مسلہ ہے ہم دونوں کا نہیں۔۔ ہم تو آیک دوسرے کے مزاج کو خوب مجھتے ہیں... ہم دونوں کو اوپروائے نے ملایا ہے۔ "اس نے تمرہ کو اپنے ساتھ لگالیا اس نے پرسکون ہو کر آئکھوں موندھ لیں۔

سٹھی میٹھی سی زندگی آگے بردھتی ہی جارہی تھی 'پھ رمضان المبارک کی آمد آمد تھی' شب برات کے مضان المبارک کی آمد آمد تھی' شب برات کے موقع پر دویتنوں بھائی گھر پر ہی ہے فردا اور عینی اپنے ائے ملے گئی تھیں چونکہ آمیند بیکم کا میسکا بھی وہی تقانس کے وہ بھی چکی گئیں 'وہ نتیوں چھت پر چراغال كردب يتص عمران تو آتش بازي كاسامان بهي لايا تعامكر سلطان نے منع کردیا۔

دومی کی غیر موجودگی کا فائدہ مت اٹھاؤ .... اسلامی شوارے طریقے سے مناؤ۔"

''اچھا بھا بھی .... حلوہ پوری تو بنالیں۔<u>'</u>' فیضان نے این ہی رومیں کما تھا وہ جو ویدے جلار ہی تھی اس نے حرت سے سلے فیضان کو اور تھر سلطان کو دیکھا تھا، سلطان نے مسکراتے ہوئے اٹیات میں سرملا دیا وہ خوشی خوشی کچن کی طرف بھاگی تھی گھر میں پہلی مرتبہ سی نے اس سے کی کا کام کما تھا کہلی بار اسے محسوس ہوا جیسے وہ اس کھر کی ملازمہ نہیں بلکہ بسوہے جِلدی جلدی میده گونده کرده حلوے کی تیاری کرنے لكى ورج ميں چنے كاسالن يہلے ہے ركھا تھا حكوہ بناكر کراہی میں آئل ڈالا اور مائیکرو ویو میں سالن گرم کرنے کے لیے رکھ دیا گرم گرم پوریاں نکال کراس نے تینوں کو آواز دی۔وہ ایک آواز پر ہی آگئے۔ الارے واہ بھابھی خوشبو تو بہت اچھی ہے "فیضان نے دسترخوان پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ "آپ لوگ شروع کرو 'بس دو بوریاں رہ گئی ہیں

میں ابھی لائی۔"وہ دوبارہ کچن میں کھس گئے۔

ابناسكون 158 جولاني 2016

ئے کہا۔ ''ہوں۔'' وہ آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے '' دگئ

ليے لے آئے كہ بمارى اور تكليف ميں ابنى ال بى

بمترخیال رکھ عتی ہے۔"عمران نے انہیں کسلی دیتے

''جھوٹ مت بولو عمران' سے تو ہہہ ہے آئی کہ ای نے صاف صاف کمہ دیا ہے کہ نمرہ کو اس کے مسکے چھوڑ دوں ۔۔۔ گھرکے حالات ٹھیک نہیں ہیں آئی'نمرہ کے لیے جگہ بنانی بہت مشکل ہے' میں اپنی امانت آپ کے پاس چھوڑ کر جارہا ہوں اور کوئی راستہ نہیں ہے جیسے ہی حالات بہتر ہوئے میں اسے لے جاؤں گا۔''دہ سرچھکائے کھڑا تھا۔

رسے بھے کہتے کی ضرورت تو نہیں ۔ ''ویسے مجھے کہنے کی ضرورت تو نہیں آپ ال ہیں' مگر پھر بھی آنٹی اس کا بہت خیال رکھیے گا۔'' وہ سب کی پروا کیے بغیر اس کی پیشانی پر بکھرے بال ہٹاتے ہوئے بولا۔ اسے ہوش آرہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بھی رواں تھے اور وہ یہ آنسوہی نہیں دیکھ سکتا تھا'ا کی۔ جھٹکے سے اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ فیضان اور عمران بھی اس کی بیروی میں نکل گئے۔ ہاتھ لوجلا گئے۔ ''آی۔''آیک درد ناک چیخ اس کے علق سے نکلی تھی۔ سلطان نے آگے بردھ کر تڑپ کراسے سیدھا کیا تھا۔ ''بھابھی۔۔'' فیضان اور عمران اس کو دیکھ کر گھبرا ''بھابھی۔۔'' فیضان اور عمران اس کو دیکھ کر گھبرا

ہے۔ "یہ سب ہماری وجہ سے ہوا.... کاش ہم بھابھی سے کوئی فرمائش ہی نہ کرتے۔"

سے لوی فرہائش ہی نہ کرہے۔ ''گاڑی نکالو۔اسے ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں۔'' سلطان نے ایسے بازوں میں اٹھاتے ہوئے کہا' وہ ہے

سلطان کے ایسے بازوں میں اٹھانے ہونے کہا وہ۔ ہوش ہوچکی تھی۔

''اسے واپس لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے' چھوڑ آنا اس کی مال کے گھری۔ ذرا سا بازو ہی جلا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس لے جارہے ہیں۔''امیند بیٹم نفرت کی انتہار پہنچ کئیں۔

''بازو تو ذرآسا جلاہے ای مگراس بے چاری کادل تو سارے کاسارا ہی جل گیا۔'' فیضان نے ہمت کرکے کمہ دیا' عمران نے گاڑی ٹکالی اور سلطان تیزی سے باہری طرف بھاگاتھا۔

''اس فسادی جڑکومیرے گھر میں لانے کی ضرورت نہیں ہے' صبح سے صفائی کے لیے ماسی آجائے گی۔'' وہ جان ہو جھ کر بلند آواز میں بولی تھیں' سلطان کو نمروکی او قات یا دولانی بھی ضروری تعجمی تھی۔

"به ایسا کیول کرتی ہیں؟ انہوں نے اگر بیہ ہی کچھ کرنا تھا تواسی وقت انکار کردیتیں جب میں نے نمو کا نام لیا تھا۔" ڈاکٹر کی طرف جاتے ہوئے نمرہ کے بے ہوش وجود پر ترس اور محبت بھری نظر ڈالتے وہ شکوہ کناں ہوا' ڈرائیونگ کرتے ہوئے فیضان نے شرمندگی سے برابر بیٹھے عمران کودیکھا۔

ر سیل کے بربریسے رس رکھ کا در سیس جاہتی ۔" "شاید اس وقت وہ گھر میں کوئی بد مزگی نہیں چاہتی تھیں۔" تھیں ان کی لاڈلی بھانجی اور جنیجی جو آرہی تھیں۔" عمران نے تھیک اندازہ لگایا تھا اور پھرمارے شرمندی کے سرچھکالیا۔

ڈاکٹرنے دوائیاں لکھ دی تھیں۔وہ اسے اس کے

ابناركون 159 جولائي 2016

رمضان المبارك كادو سراعشره چل رہاتھا 'وہ ہر تماز کے بعد رورو کراہے اور سلطان کے لیے دعا کرتی تھی' نوا فل پڑھتی' درود شریف پڑھ کر خدا سے اپنے لیے بہتری مانگتی۔۔ وہ رمفیان المبارک کے روزے با قاعدگی سے رکھ رہی تھی دوسری طرف سلطان بھی بابرکت مہینے اینے اور نمرہ کے لیے دعائیں کر ناممرہ اور سلطان امينه بيكم كاول نرم مونے كى دعاكرتے۔ "بهت بهت مبارک موید"ای نومیب کومبارک دے رہی تھیں۔ زوہیب کو کہیں ملازمت مل گئی تھی' رمضان كابير مهيندسب كي ليے بى بابركت تقارات یہ ملازمت انگلینڈ میں ملی تھی اس نے بھی مبارک دی سلطان کا فون آیا تو اس نے خوشی سے اسے بھی

«بهت مبارک ہو<sup>،</sup> زوہیب کو بھی مبارک دینا' ويے اسے يه نوكري ملے ايك مهينه ہوگيا ہے اور وہ توسير كو بھى باہر لے جانے كے چكر ميں ہے۔"سلطان في الكشاف كما تقا-

"آپ کوکیے پتا؟"

"نوبيب كايد كام جس نے كروايا ہے وى بنده فیضان کا کام بھی کروا رہا ہے۔ میری ایک دو مرتبہ ملاقات ہوئی ہے افیضان کے پاس اتنابیہ مہیں تھامیں نے رقم کابندوبست کرویا ہے اس نے فیضان سے بات کے ہے کہ آگر قیملی کو بھی ( Move )مود کرناچاہوتو کام ہوسکتا ہے عیں نے انکار کردیا تم جانتی ہو نا ابھی اتن رقم بھی ہمیں ہے اور دوسری بات میہ کہ ای کا فروا اور مینی کے بغیر گزارا بھی کماں ہو تاہے 'فیضان نے مجھی منع کردیا 'تب ہی اس بندے نے بتایا کہ زوہیب صاحب تواین مسزکے کاغذات بھی بنوارے ہیں۔ سلطان كى بات جھوٹ نہيں ہوسكتی تھی 'امی كا حساس

دودن بعیر بی وہ عمران کوبلا کراس کے ساتھ گھر آگئی ھی امیند بیکم سورہی تھیں اس نے اپنے کمرے سے سلطان کی شرف اٹھائی کھھ تصاویر اور ضروری سامان اٹھاکروایس باہر آئی۔

''عمران بھائی مجھے گھر چھوڑ آیئے' یہاں ای جاگ ں توہنگامہ ہوجائے گا۔"وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ اس نے سلطان کو بتایا کہ وہ اس کی شریف لینے گئی تفی تواس کاول کٹ ساگیا ، کتنی محبت کرتی تھی وہ اس يه اور اب دونول طرف أيك ضدى چل يري تھی'اس کے میکے والے سلطان سے چڑتے تھے ای لیے اسے والیں جانے سے روک رہے تھے اور سرال کے دروازے تو دیسے ہی اس کے لیے بند ہو چکے تھے۔فون پر سلطان نے رمضان کی مبارک دی تو نے اختیار ہی چھلے رمضان سے اب تک سے واقعات ماد آگئے۔

سحرى كانائم بوربا تفااس نے سلطان كے موبائل یر مس کال کی مھی وہ جانتی تھی کہ اس کی نیپند بہت لهری ہوتی ہے اور اسے نیند سے جگانا بہت مشکل کام ہو تاہے۔ نمروروزاسے سحری کے ٹائم جگادی 'رات کو وہ خوداسے فون کرتا 'وہ اے لینے آیا توبا ہرہے ہی ہارن وے کربلالیا۔وہ ڈاکٹرے واپسی پر بھی باہرہے ہی چلا

' ٹاک دیکھ' اس لڑکے کی' بیوی خیالِ رکھنے کے ليے ہمارے ياس چھوڑ كيا اور خود سلام دعاكى روادارى بھی نہیں۔''امی نے با آواز بلندا پنے خیالات کااظہار كيا-اس كاول وكهساكيا-

ووي ميں صرف سلطان كى بيوى ہى نہيں آپ كى بنی بھی ہوں اور سلطان اگر گھرے اندر نہیں آتے تو اس کی بھی ایک وجہ ہے کسی کو ان کااس گھر میں آنا اچھا نہیں لگتا۔"اس نے کن انکھیوں سے توبیہ کی

"صدہے بھی نمرہ میں توایک بات کولے کربیٹے کرکے نمرہ کاول تھم ساگیا۔

ابناركون 160 جولاني 2016

دوسروں کے کھر تو مال بیٹے میں جھٹڑا کروانے میں کوئی سر مهیں چھوڑی اس نے اور خود ماں کا بلو تھا ہے بیٹھا ے "تمو آیانے بربرطاہف کے انداز میں کما اس نے س کیا 'چرایک حتی فیصلہ کرے وہ وہاں سے اٹھ گئ-اس نے فیصلہ کرلیا کہ سلطان ہے بات کرکے واپس چلی جائے گی زیادہ ہے زیادہ کیا کرلیں گی امینہ بیگم اسے جان ہے ماردیں گی ماردیں 'سلطان سے دور رہ کر بھی توزندگی موت سے بدتر ہی تھی۔

انتیس رمضان کی سحری کرے فجر کی نماز ادا کرکے اس نے رورو کروعایا تگی تھی گھر میں عید کی تیاریاں زور وشورے ہورہی تھیں' زیادہ پِرَ لُوگوں کا خیال تھا کہ انتیس روزے ہی ہول گے، گھرمیں بھی عید کے حوالے سے ہرطرح کی تیاری جاری تھی سارے گھر کے بردیے تبدیل کیے گئے تھے 'توسیہ اور ای نئی بیڈ شیث اور کشن کور وغیرہ بھی لائی تھیں 'اس کا دل کسی بھی چیزمیں نہیں لگ رہاتھا۔سلطان نے نہ فون ریسیو

كياتفانه كوئي ميسبح كياتفا-ای نے تمرہ آیا تھے لیے بھی عید کاجوڑالیا تھا'اسے بھی جوڑا لے ویا مگراس روز کی زوہیب کی بات دماغ میں گونج رہی تھی' اس نے بے دلی سے جوڑا ایک طرف رکه دیا۔ رات کو تمرہ آیا اور نوبید کاارادہ مندی لگوانے جانے کا تھا'وہ اسے بھی تیار رہنے کا کہہ چکی تھیں 'مگروہ سارا ون جائے نماز بچھائے آنسو بماتی رہی۔عصری نمازاداکر کے دہوہیں بیتھی خدا کے حضور گزیرُ اربی تھی جب موبائل بول اٹھا۔ سلطان کانمبر ومكيه كرجيسے جان ميں جان آئی تھی۔

وسلطان كمال تھے آپ استے دن سے فون كيول نہیں اٹھایا میرا... آپ ٹھیک تو ہیں نا... ناراض تھے م مجھے سے ..."وہ چھوٹے بی بولی تھی۔

"ہول ۔۔ بس تم سے شرمندہ تھا تمرید میں کھ بھی نہیں کرسکا تمہارے لیے ۔۔ ای سے جب بھی بات كرنى جابى وه دل بكر كربينه كئيس اور كل توانهول

ودتم گھر میں کسی ہے ذکر مت کرنا' ورنہ شامت میری آجائے گی بس تم اپنی ای کاخیال رکھنا۔" ومہوں۔ "اسنے فون رکھ دیا۔ سلطان اور نمرہ کو بھی اپنی صاف گوئی اور خلوص کی سزا مل رہی تھی دونوں ہی اپنی آپی جگہ مجرم سے بن كي تصب كي نظرول مي-رمضانِ کا آخری عشرہ تھا' تقریبا"ایک ہفتے ہے

سلطان سے کوئی رابطہ نہیں تھا' آخر کب تک وہ اس طرح ملیے بردی رہے گی کب تک وہ ایک دو سرے ہے دور زندگی گزاریں گے بستا کیس رمضان کو تمرہ آیا اور خاقان بھائی کی دعوت تھی 'افطاری میں بہت کچھ بنایا گیاتھا'اس نے بھی سوچوں سے چھٹکارایانے کے کے نوبید اورای کی مرد کی تھی وہ بہت چپ چپ رہے اللي تھي ول بي ول ميں درود شريف پر محتى رہتى... افطار میں فروٹ جان وی برے عکن سموسے اور پکوڑے اس نے تیار کیے تھے'ای نے پلاؤ بنایا اور توبیہ نے میٹھا تیار کیا تھاسب کی موجودگی میں اسے سلطان کی بہت یاد آرہی تھی۔ دسلطان کو بھی بلالیتی نمرہ۔" امی نے کسی خیال

کے تحت کہا'وہ پھرماں تھیں شاید بٹی کا حساس کرکے ى داماد كاذكر كياتها اس في يكها تمو آيا اور ثوبيه ايك دوسرے کو دیکھ کر مسکرائی تھیں۔ بیدلوگ اسے خود ہے واپس جانے بھی نہیں دے رہے تھے۔ وامی میں کل خودوالیں چلی جاؤل کی 'زوہیبے کہ پیر گا مجھے چھوڑ آئے' سلطان فون بھی نہیں اٹھا رہے۔"اس نے ایک فیصلہ کیا' تقریبا "سب نے ہی

چونک کراس کی سمت دیکھا۔ و دو کوئی ضرورت نهیں 'بیٹھی رہویمال' بوجھ نہیں ہو جھ پر 'ویے بھی ای کے پاس رہو تم۔" زوہیب۔ واندویا اس کے جملے کا آخری حصہ اسے جو تکانے کے لیے کافی تھا انگلینڈ تووہ جارہا تھا تا 'توبیہ تو پینیں تھی بھراس نے یہ کیوں کماکہ ای کے پاس یہو تم۔ کمیں

سلطان کی بات سیج ہونے تو نہیں جار ہی تھی۔ ''اسے اتن ہی قدر ہوتی نا تو کینے آجا تا ہے'

ابنار کون 161 جولانی 2016 ک

پند کرتاہے؟ وہ مت کرے کمہ کی۔ 'نچلو… رات میں بات کرتے ہیں۔"سلطان نے اسے ڈانٹے بغیر فون بند کرویا 'ایک بھانس سی رہی گئی' وه دوباره جائے نماز پر جانبیٹھے۔افطاری کے بعدوہ سب بازار جانے کے لیے تیار تھے'خاقان اور تمویھی آئے

ورثم بھی چلونمرہ۔۔ چل کر مهندی لگوالو۔ "ثمرہ نے بامرى طرف نكلتے موع كما۔ س کیے آیا۔۔ آپ جائے۔"اس نے سرجھکا

وہ سب چلے گئے تو اس نے افطاری کے برتن دهوئے 'اپنے اور ای کے لیے چائے بنائی 'مغرب کی نمازادا کرکے وہ وہیں ای کے پاس بیٹھ گئی۔ ٹی وی پر جائد نظر آنے کی خرچال رہی تھی۔ ''جاند نظر آگیا تو کال کروں گا' گھر ہی رہنا۔'' وہ بو جھل مل اور بھیگی بلکوں کے ساتھ کمرے کی طرف بردھی اس کی کال آرہی تھی۔ ''ملطان…'' آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے وونمرهم ميل بارك دول كائتم بابر آجاما-"

"ہاں حمہیں بازار لے جاؤں گا۔ پلیز آجاؤیار۔۔ بهت دن ہو گئے منہیں دیکھے۔"وہ التجا کررہا تھا۔ "جی ... میں آتی ہوں۔"اس نے فون بند کرکے ہاتھے منہ دھویا۔ بال ٹھیک کیے 'ہونٹوں پر لپ اسٹک لگائی مرے سے یا ہر نکلی ہی تھی کہ ہاران کی آواز سنائی

وای سلطان آئے ہیں میں تھوڑی دیر تک آجاؤل گ-"اس نے ان کے جواب کا نظار کیے بغیر ما ہر کی طرف قدم برمھارے۔ کتنے دن بعید وہ اس کو ويم كي كيات بالمرتكت اس كارى نظر آئى۔ د سلطان-"وه گاڑی میں بیٹھتے ہی رو دی سلطان نے اسے رونے دیا۔۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھا رہا بَظاہروہ اس کے کیے تھوڑا تیار ہوکر آئی تھیں مگر

نے صاف کمہ دیا کہ اگر میں نے اب نمرہ کا نام لیا تو وہ میری شکل نهیں دیکھیں گ ... مجھے معاف کردینا نمرہ میں اس گھرمیں تمہاری جگہ نہیں بناسکا۔۔ "وہ جو پچھ كهه ربا تفاوه غير متوقع نهيل تفاعكر سلطان يول بار جائے گا اور اس کو حالات کے دھارے پر چھوڑو ہے گا اس نے نہیں سوچاتھا۔

''ایب...اب کیا ہو گا سلطان۔'' آواز نہیں نکل رہی تھی حلق سے یہاں بہنا تو پہلے ہی دو بھر ہورہا تقااب آخري اميد بھي ختم ہو گئ- ايک اميد سي تھي کہ امیند بیکم کا ول سلطان کی حالت و بھے کر موم

"اس" گھریس تہاری جگہ بنانے کی ہر ممکن كوشش كرلى ممرناكام ربايه اب كيا مو گايه ميں خود نهیں جانتا...."وہ خاموش ہو گیا۔

و آپ بریشان نه مول سلطان ... میں یمال بھی نهيس ره عني ميراول نهيس لكتا يهان... سلطان... آپ کرائے کا گھر تو افورڈ کرکتے ہیں نااگر آپ برانہ منائیں تو میں آپ کے ساتھ عید کرنا چاہتی ہوں سلطان... بليز-"بات كرتے كرتے وہ رودي-"مهندی لکوائی؟"اس نے بات بدلی تھی ممرو سمجھ کئی کہ وہ موضوع بدلناج اہتاہے شاید کرائے کے مکان

والى بات اسے مناسب نميس لكى تھى۔ روز بہتیں۔۔ ول نہیں جاہ رہااور پھر آپ کے بغیر میں عید منا کر کیا کروں گی' آپ کے پاس ہوتی تو عید کرتی۔ ''ابن کے حلق میں پھنداساا نکا۔

" چاند نظر آگیا تو کال کردن گا<sup>،</sup> گھر ہی رہنا۔"اس

"جی تھیک ہے" آپ پریشان مت ہوںِ سلطان' میں آپ کے نام پر سِاری زندگی یمال رہ عتی ہوں استِ ول کومار کر ... مرکسی طرح ... سلطان آب ای کی بات مان ليس بيد چھوڑ ديں ميرا پيجھا بيان موجھے خوش کرنے کے چکر میں اپنی جنت کو ہی نارِاض کر بیتھیں ۔۔ آپ ان کی مرضی سے برادری کی کسی آؤی سے شادی کرلیں ویسے بھی میرے گھرمیں کون آپ کو

ابنار كرن 162 جولائي 2016

## Art With you

#### Paint with Water Color & Oil Colour

First Time in Pakistan a Complete Set of **5** Painting Books in English





Art With You کی پانچوں کتابوں پر جیرت انگیزرعایت

Water Colour I & II Oil Colour Pastel Colour Pencil Colour

نی کتاب -/150 روپے نیاایڈیشن بذر بعیڈاک منگوانے پرڈاک خرچ مالیڈیشن بذر بعیڈاک منگوانے پرڈاک خرچ



آنگھیں جواس کے بجر میں آنسو بھاتی رہی تھیں سارا حال بتارہی تھیں 'سلطان نے گاڑی اشارٹ کردی۔ "پہلے ہم عید کا جو ڑائیں گے 'پھرچو ڑیاں 'سینڈل اور پھر مہندی بھی لگوائیں گے۔ "وہ عام سے لہجے میں بولا تھا یوں جیسے بھی پچھ نہ ہوا ہو'اس نے سراٹھاکر دیکھا'وہ بوے دھیان سے ڈرائیونگ کر دہاتھا۔ "وہ دیکھو عید کا جاند… بس پچھ ہی دیر میں سب کو خوشیاں دے کرعائب ہوجائے گا۔ "سلطان نے ایک خوشیاں دے کرعائب ہوجائے گا۔ "سلطان نے ایک طرف گاڑی لگاتے ہوئے افتی کی جانب اشارہ کیا' نمرہ نے عید کا جاند دیکھ کر آئیمیس موندھ لیں' وہ ان تحوں کو قید کرلینا جاہتی تھی جن کھوں میں وہ سلطان کے ساتھ تھی۔

سیاہ ہے: "آپ کاساتھ ہمیشہ کے لیے...اور آپ نے؟" "تہماراساتھ ہمیشہ کے لیے۔"اس نے اس کی نم آٹھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔

دوہم کیا سمجھتی ہو نمرہ کہ میں تم سے دور رہ کر مطمئن تھا' پر سکون تھا۔ ہم میری ہوی ہو نمرہ۔ میری زندگی کی ساتھی میرے دکھ سکھ 'صحت اور بھاری میں میرا ساتھ دینے والی۔ ہم وہ ہو نمرہ جے اوپر والے نے میرے لیے پہند کیا ہے۔ یہ جو رشتہ ہے میرا اور تمہارا' یہ میرے لیے زندگی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ہمارا' یہ میرے لیے زندگی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ہمارے اردگر د بسنے والے لوگ ہم سے خوش ہوں یانہ ہماں مرف یہ سوچنا چا ہے کہ اگر رب راضی ہوں ہمیں صرف یہ سوچنا چا ہے کہ اگر رب راضی ہوں ہمیں صرف یہ سوچنا چا ہے۔ کہ اگر دب راضی ہوں ہمیں صرف ایک دو سرے کی خوشی کے مارے میں سوچنا چا ہے۔ ہمیں صرف ایک دو سرے کی خوشی کے مارے میں سوچنا چا ہے۔ ہمیں صرف ایک دو سرے کی خوشی کے مارے میں سوچنا چا ہے۔ ہمیں صرف ایک دو سرے کی خوشی ہوں ہمیں سوچنا چا ہے۔ ہمیں صرف ایک دو سرے کی خوشی ہوں ہمیں سوچنا چا ہمیں۔ ہمیں صرف ایک دو سرے کی خوشی ہوں ہمیں سوچنا چا ہمیں۔ ہمیں صرف ایک دو سرے کی خوشی ہوں ہمیں سوچنا چا ہمیں۔ ہمیں سوچنا چا ہمیں۔ ہمیں صرف ایک دو سرے کی خوشی ہمیں۔ ہمیں سوچنا چا ہمیں۔ ہمیں سوچنا چا ہمیں۔ ہمیں سوچنا چا ہمیں صرف ایک دو سرے کی خوشی ہمیں۔ ہمیں سوچنا چا ہمیں۔ ہمیں سوچنا چا ہمیں۔ ہمیں سوچنا چا ہمیں۔ ہمیں سوچنا چا ہمیں۔ ہم

کے بارے میں سوچنا جاہیے۔۔ نمرہ۔۔
میں نے بہت سوچا گر تمہاری کی ایسی بھی جیسے
کوئی جسم سے روح نکال لے۔۔ وہ جوایک کاغذ کا کلڑا
ہوتا ہے تا۔ جسے ہم نکاح نامہ کہتے ہیں۔۔ وہ میرا اور
تمہارا معاہرہ نہیں ہے بلکہ ہم دونوں کا اپنے رہ سے
معاہرہ ہے۔۔ ہم رب سے عمد توڑنے کا گناہ کیسے
معاہرہ ہے۔۔ ہم رب سے عمد توڑنے کا گناہ کیسے
کرسکتے ہیں نمرہ۔۔ اور تمہارا کفیل ہونے کی حیثیت
سے میرا فرض زیادہ ہے۔۔ میں تمہیں یوں دو سرول
کے در۔ اتنس سفنے کے لیے نہیں جھوڑ سکنا اور یہ بھی

www.palksociety.com

سے ہے کہ وہاں اپنے گھر میں بھی تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں بناسکا۔"وہ بہت سنجیدگ سے کمہ رہاتھا ممروستی رہی۔

دو تمہارے گروالے جھے پہند نہیں کرتے اور میرے گروالے تمہیں دونوں کی ناپندیدگی کی وجہ بینے والی باتیں ایسی ہیں جنہیں رب پہند کر آئے کرم بن گیا اور خلوص پہندے ہو میرا جرم بن گیا اور ہارے نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا حکم ہے کہ غیربراوری اور غیر قبیلوں میں شادیاں کو۔ حکم ہے کہ غیربراوری ہے ہوتا تمہارا جرم بن گیا گر سبجھیں تب نا۔ غیربراوری ہے ہوتا تمہارا جرم بن گیا گر سب فات بات اور براوری کے چکر سب فات بات اور براوری کے چکر جا تمیں جب میں نے آئی ساری باتوں پر غور کیا تو اس فاطر آپنا گر کیوں بریاد کریں۔ "اس نے بات کے آخر فیل کرس سے اس کا چرود کیا تو اس فیات کے آخر میں بہت خور سے اس کا چرود کیا۔ خاص بریات کے آخر میں بہت خور سے اس کا چرود کیا۔

یں مطلب کے کمال ہے ہمارے پاس سلطان؟" وہ پھررونے کو تیار تھی۔

دو نمرو میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتاب ہمنے شاوی کے بعد بہت برداشت کیا ہے۔ ہم نے جتنے انسو بہائے ہیں اللہ کی عدالت میں ان آنسووں کا حساب جھ سے لیا جائے گا۔ عید خوشیوں کا تہوار ہے۔ اور میں نہیں چاہتا کہ جب سب خوشیاں منا رہے ہوں تو میری جان میری زندگی میری نمو کمرے میں بند آنسو بہائی رہے۔ "اس نے بہت محبت سے میں بند آنسو بہائی رہے۔ "اس نے بہت محبت سے میں بند آنسو بہائی رہے۔ "اس نے بہت محبت سے میں بند آنسو ساف کیے نموہ نے اس کے شانے سے مرفی کا دیا۔

''تو پھراب کیاکریں گے ہم؟ کمال جائیں گے؟'' ''ویسے تواس طرح بھی مل سکتے ہیں گھرسے بھاگ کر گر۔۔ ہم میال بیوی ہیں کوئی سستی سی فلم کے ہیرو' ہیروئن نہیں۔۔۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اب ججھے ایک اور مضبوط قدم اٹھانا ہے اور دہ بھی دنیا کی نظر میں

تاپندیدہ ضرور ہے ہمگر میرے رب کو پند ہے۔ سو۔ میری جان کے لیے۔ عید کا تحقہ۔"اس نے بات کے آخر میں شوخ ہوکراس کی نظروں کے سامنے چابی لہرائی 'وہ سید ھی ہو بیٹھی۔ دنگہ کیا برکاگھ ؟"لہ سریقین نہ آیا وہ او سمجھی

المجاب المحالية المحروبية المحتلفة المحروب ال

کی متھی میں بندگ۔ ''امی کیا کہیں گی سلطان۔'' نئی فکر لاحق ہوئی۔ خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا' مگروسوسے تھے کہ ستا

''ان کابھی پوراخیال رکھوں گا'روز کام ہے واپسی پر پہلے ای کے پاس جاؤں گا'ان کو ہرماہ مناسب خرج دیا کروں گا' ہر طرح ہے خیال رکھوں گا' رشتوں کوخوش رکھنے کے لیے توازن رکھنا پڑتا ہے۔''اس نے نمرہ کو شانے ہے تھام کرایئے ساتھ لگالیا۔

"ہم چلیں اپنا گھردیکھنے 'کل عیدوہیں کریں گے نے گھر۔"

پے سرو ''ہوں… پر پہلے عید کی شانیگ۔'' اس نے سراتے ہوئے کہا۔

رسے ہوئے ہائے۔ دمیں واپسی پر اپناسامان اٹھالوں گی اور سب کو ہتا دوں گی کہ میں اپنے گھر جارہی ہوں... سلطان آپ نے میرے لیے کتنا کچھ کیا۔ اتنا اچھاگفٹ۔"اس نے چائی کو مٹھی میں دبوجا۔

ابناركرن 164 جولائي 2016

انہیں بتاجل گیا تھا عصہ ہو کمیں تو میں نے کہ دیا کہ
آپ نے ہی تو کہا تھا کہ آپ نمرہ کو اپنے گھر میں
برداشت نہیں کر سکتیں 'اس لیے میں نے آپ کی
نظروں سے دور رکھنے کے لیے الگ گھر لے دیا۔ "اس
نے گیٹ کھولتے ہوئے کہا۔
"وہ آئیں گی؟"

'جب غصہ ٹھنڈا ہو گاور ابنوں سے چوٹ پنچگ تو آئیں گی اور ای طرح انگلے مہنے جب زوہیب اور توسیہ چلے جائیں کے تو آئی بھی آئیں گی… ہمیں خود کو ثابت کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑے گا گاوپروالا خود ہی صبحے وقت پر ہم سب کے لیے بہتر کرنا ہے' رشتوں پر پڑی وهول صاف ہوتی ہے' گراس وقت جب ہمیں پچھ اور رشتوں سے دکھ ملتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔۔۔ تم زیادہ سوچومت۔۔۔ اور چل کر اپنا گھرد کچھو' میں ابھی آیا۔"اس نے اسے اندر وھکادیا۔

وسنيل-"

''ہوں۔'' وہ واپس مڑا۔ ''عید مبارک کمہ کرعید تو مل لیں۔'' وہ مسکراتی' یوں لگاجیسے پوری کا نتات مسکرادی ہو۔ ''شکر ہے خداکا' تہہیں خیال تو آیا ور نہ میں توسمجھ رہا تھا کہ صبح نماز کے بعد تک کا انتظار کرنا پڑے گا۔'' وہ آگے بڑھا اور اپنے بازو واکر دیے۔ ''عید مبارک۔''اس کے سینے میں منہ چھیاتے۔''

ہوئے وہ دھیرے سے بولی تھی۔ ''میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ تم آوگی تو عید کروں گا' تو میری عید تو ہو گئی۔ عید مبارک۔''اس نے اپنی زندگی کو کسی قیمتی خزانے کی طرح سنجھالتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا' عید کی مبح قریب تھی۔ اس نے دل ہی دل میں رب کاشکرادا کیااور سکون سے آنکھیں موندھ لیں۔

# #

"ہوں... سب کو بتانا مگر خوشی ہے ہے۔ میں نے اس سارے مسلے میں دوباتیں سیھی ہیں نمرو... ایک تو یہ کہ بھی بھی کہی کہی ہی کہ بھی بھی کہی کہی کہی کہی کہی کہی ہی کہ بھی بھی کے داتی معاطع میں داخلت نہ کو چاہے وہ خلوص پر ہی مبنی کیوں نہ ہو 'بوہے 'جیسا ہے دوسروں کی خاطرانی خوشیاں برباد نہ کرد۔ "اس نے کاڑی اسٹارٹ کردی۔ وہ سید ھی ہو بیٹی 'سلطان نے گاڑی اسٹارٹ کردی۔ وہ سید ھی ہو بیٹی 'سلطان نے اسے خوب شانیگ کروائی مہندی لگوائی واپسی پر وہ اس کے ساتھ اندر بھی گیا سب کو سلام کیا عید کی مبارک دی وہ سامان باندھ کر آئی تو سب جرت سے مبارک دی وہ سامان باندھ کر آئی تو سب جرت سے مبارک دی وہ سامان باندھ کر آئی تو سب جرت سے مبارک دی وہ سامان باندھ کر آئی تو سب جرت سے مبارک دی وہ سامان باندھ کر آئی تو سب جرت سے مبارک دی وہ سامان باندھ کر آئی تو سب جرت سے مبارک دی وہ سامان باندھ کر آئی تو سب جرت سے مبارک دی وہ سامان باندھ کر آئی تو سب جرت سے مبارک دی وہ سامان باندھ کر آئی تو سب جرت سے مبارک دی وہ سامان باندھ کر آئی تو سب جرت سے مبارک دی وہ سامان باندھ کر آئی تو سب جرت سے مبارک دی وہ سامان باندھ کر آئی تو سب جرت سے مبارک دی وہ سامان باندھ کر آئی تو سب جرت سے مبارک دی وہ سامان باندھ کر آئی تو سب جرت سے مبارک دی وہ سامان باندھ کر آئی تو سب جرت سے مبارک دی وہ سامان باندھ کر آئی تو سب جرت سے مبارک دی وہ سامان باندھ کر آئی تو سب جرت سے مبارک دی وہ سامان باندہ کی دوبار سبارک دی وہ سامان باند ہو کر آئی تو سبارک دی وہ سامان باند ہو کر آئی تو سبارک دی وہ سامان باند ہو کی دوبار کی دوبار کی دوبار کی دی دوبار کی دوبار کر دی دوبار کی دوبار کر کی دوبار کی دوب

"ہم لوگ اپ گھر جارہ ہیں آئی'کل آپ
سب آئے گاہارے گھر... میرامطلب ہے نمرہ کے
گھری.. میں نے شادی کے بعداسے کچھ خاص دیا نہیں
تھا تو عید کے موقع پر ایک چھوٹا سا گھر گفٹ کیا ہے
اسے 'کل ضرور آئے گا آپ ... یہاں سے زیادہ دور
نہیں ہے۔ "سلطان کی بات پر سب کے منہ کھلے کے
نہیں ہے۔ "سلطان کی بات پر سب کے منہ کھلے کے
کھلے رہ گئے۔ سب نے ایک دو سمرے کو دیکھا'ان کی
سلطان کا ہاتھ تھام لیا۔
سلطان کا ہاتھ تھام لیا۔

"بهت قدر کرتے ہیں میری اور زوہیب بھائی سب
سے منگاجو ڑالے کردیا ہے سلطان نے مجھے۔۔"
"خوش رہو۔" ای نے اس کے سربہ بھر کھ دیا۔
" آئے گا ضرور۔" وہ سب سے مل کر نکل گئے 'باہر
بہت رونق تھی' عید کی صبح ہونے جارہی تھی۔ اپنے
گھرکے گیٹ پر کھڑی وہ اپنے رب کی مشکور ہوئی۔
گھرکے گیٹ پر کھڑی وہ اپنے رب کی مشکور ہوئی۔
"کتنا خرچہ ہو گیانا سلطان؟"

"ہوں... گروہ ہے تا دینے والا اوپ ...."اس نے آسان کی طرف اشارہ کیا۔ "بے شک۔"

' حیلوتم چل کراپنا گھردیکھو' کوئی کی ہو تو بتاؤ' میں کچھ کھانے پینے کاسامان لے آؤں اور امی سے بھی کل آنے کا کہمہ آؤں۔۔۔ تمہارے جیز کاسامان اٹھوایا تھا تو

ابناسكرن 165 جولائي 2016

# www.palksociety.com

تتزيليرماض



ا مرکو کمانیاں سننے کا بے حد شوق ہے۔ اسکول کے فینسی ڈرلیں شومیں وہ شنزادی را پینزل کا کردار اداکر رہی ہے 'اس کیے اس نے اپنے بابا سے خاص طور پر شنزادی را پینزل کی کمانی سنانے کی فرمائش کی۔ کمانی سناتے ہوئے اسے کوئی یا د آجا تاہے 'جے دہ را پینزل کماکر ماتھا۔

اجا ہاہے ہے وہ راپنزل کہا ترہا گا۔ نینا اپنے باپ سے ناراض رہتی ہے اور ان کوسلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتی 'وہ اباسے جنتی نالاں اور متنفر رہتی 'کین ایک بات حتمی تھی کہ ای ہے اسے بہت محبت تھی 'لیکن اسے محبت کا مظاہرہ کرنا نہیں آیا تھا۔ اس کی زبان ہیشہ کردی ہی رہتی۔نینا اپنے خرچے مختلف ٹیوشن پڑھا کر پورے کرتی ہے۔ اس کی بہن ذری ٹیلی فون پر کسی لڑکے سے باتیں کرتی

سلیم کے مطیعیں چھوٹی می دکان تھی۔ چند سال پہلے میٹرک کار ذائٹ پتاکر کے وہ خوشی تھروالیں آرہا تھا کہ ایک گاڑی ہے اس کا ایک سید ذی ہوجا تا ہے اور وہ ایک ٹانگ ہے معذور ہوجا تا ہے۔ ذہنی بیار ہونے کی وجہ ہے اس کی بال نے مثبت قدم اٹھاتے ہوئے محلے میں ایک چھوٹی می دکان تھلوا دی 'سلیم نے پرامٹویٹ انٹرکر کے بی اے کا ارادہ کیا۔ سلیم کی غرب احریک کی اے کا ارادہ کیا۔ سلیم کی غرب احریک کی ایک اور میں شائع ہوجاتی ہے 'جو اس نے نیدنا کے ہاتھ بھجوائی تھی۔ می غرب اور کے خواس نے نیدنا کے ہاتھ بھجوائی تھی۔ صوفیہ کی شادی جب کاشف نثار ہے ہوئی تو ہورے خاندان میں اسے خوش قسمتی کی علامتی مثال بنادیا ہے۔ آگے تھی۔ صوفیہ کی شادی جب کاشف نثار ہے ہوئی تو ہورے خاندان میں اسے خوش قسمتی کی علامتی مثال بنادیا





گیا۔ کاشف نہ صرف چلتے ہوئے کاروبار کا اکلو یا دارث تھا' بلکہ وجامت کا اعلاشا ہکار بھی تھا۔ کاشف خاندان کی ہرلزگی اور دوستوں کی بیویوں ہے بہت بے تکلف ہو کرماتا 'جوصوفیہ کوبہت یا گوار گزر آفقا۔ صوفیہ کوخاص کراس کے دوست مجید کی بیوی حبیبہ بہت بری لگتی تھی۔ جو بہت خوب صورت اور مارڈن تھی آور اس کی خاص توجہ کاشف کی طرف رہتی۔ حبیب کی دجہ ہے کاشف اکثر صوفیہ ہے کیے ہوئے وعدے بھول جا تا تھا۔ صوفیہ کے شک کرنے پر کاشف کا کہنا تھا کہ یہ اس کا . نی بی جان 'صوفیہ ۔۔۔ کو کاشیف سے جھگڑا کرنے ہے منع کرتی ہیں 'لیکن صوفیہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی اور اکثرو پیشتر کاشف ہے بحثِ کرنے لگتی جو کاشف کونا گوار محسوس ہو آ۔ صوفیہ پرینگننٹ ہوجاتی ہے اور بی بی جان کاشف ے صوفیہ کاخیال رکھنے کو کہتی ہیں۔ شہرین نے ضد کرکے اپنے والدین کی مرضی کے خلاف جاکر سمج ہے شادی تو کملی 'لیکن پچھتاوے اس کا پیچھانہیں چھوڑتے۔ حالانکہ سمیج اے بہت چاہتا ہے'اس کے باوجوداے اپنے گھروالے بہت یاد آتے ہیں اور دہ ڈپریشن کاشکار ہوجاتی ہے اور زیادہ تریلو لے کرا پنے بیڈروم میں سوئی رہتی ہے۔ سمتے نے آپی بیٹی ایمن کی دیکھے بھال کے لیے دور کی رشتہ دار اماں رضیہ کو بلالیا جو گھر کا انظام بھی سنجا لے ہوئے تھیں۔ سمیج اور شہرین دونوں ایمِن کی طرف سے لاپروا ہیں اور ایمن اپ والدین کی غفلت کا شکار ہو کر ملازموں کے ہاتھوں بل رہی ہے۔ آمال رضیہ کے احساس ولانے پر مستع غصہ ہوجا باہے اوران کوڈانٹ دیتا ہے۔ شہرین کے بھائی بمن راستے میں ملتے ہیں اور سمیع کی بہت بے عزتی کرتی ہیں۔ لیم نینا ہے محبت کا اظهار کر ما ہے۔ نبینا صاف انکار کردیتی ہے۔ سلیم کا مل ٹوٹ جاتیا ہے 'کیکن وہ نینا ہے ناراض نہیں ہو آاوران کی دوستی ای طرح قائم رہتی ہے۔ نیسنا کے اپابیوی لیے سلیم سے نیسنا کی دوستی پر ناگواری ظاہر كرتي إدريوى سے كہتے ہيں كداني آيات نينااور سليم كر شتے كى بات كريں۔ ذری کے نمبرر بار بار کسی کال آتی ہے۔ اور زری ال ہے چھپ کراس سے باتیں کرتی ہے۔ نیناک اسٹوڈنٹ رانیہ اے بتاتی ہے کہ ایک اڑکا ہے فیس بک اور دائس اپ پر ننگ کررہا ہے '' آئی لویو را پنزل'' لکھ کر۔نینا سلیم کوہا کررانیہ کامسلہ حل کرنے کے لیے کہتی ہے۔ حبیب کے شوہر مجید کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوجا تا ہے۔ وہ اپنا سارا بیسے کاشف کے کاروبار میں انویسٹ کردیتی ہے۔اس کے اور کاشف کے تعلقات بہت بردھ گئے ہیں۔ کاشف صوفیہ سے چھپ کر حبیبہ سے ملنے جا تا ہے اور صوفیہ کی آ تھوں را بنی محبت کی ایسی ٹی باندھ دیتا ہے کہ اسے اس کے پاریجھے نظر آنا ہی بند ہوجا آئے۔ حبیبہ کاشف پرشادی کے ا ك دباؤ ڈالتى ہے۔ كاشف كے گريزاختيار كرنے پراپناروپيدواليس ما تكتی ہے اور يوں پہلی دل فريب كمانی اپنے اختيام كو پہنچ جاتی ہے۔ کاشف انکار کردیتا ہے۔ حبیبہ غصر میں کاشیف کے تھیٹرمار دیتی ہے۔ شرین اماں رضیہ کے توجہ دلانے پر ایمن کی سالگرہ جوش وخروش سے ارینج کرتی ہے۔ سالگرہ کا تھیم ''راپنزل'' ر تھتی ہے۔ سالگرہ والے دن شہرین کی امی اور بہنوں کے کوسنے 'طعنے اور بددعا نمیں سارے ماحول کو داغ دار کردیتی ہیں۔ شرین سرکے درد کی شدت ہے ہوش ہوجاتی ہے۔ لیم کی بهن نوشینِ باجی کا انقال ہوجا تا ہے۔ نیسنا کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی مرکوا پنے ساتھ گھرلے آئے' کین اس کی دادی ان لوگوب کومهرے ملنے ہے منع کردیتی ہیں۔ ے اور اس چکر میں کا شخصے ہوئے گئے ہیں جو آیک ناکام اداکارہ ہے۔وہ کاشف کو قلم بنانے کے لیے آمادہ کرلتی ہے اور اس چکر میں کاشف سے بہت سابیساو صول کرلتی ہے۔ رختی کے مزید رقم مانگنے پر کاشف کار خشی سے بھی جھڑا ہوجا نا ہے رخشی اخبار میں بیان دیتی ہے اور اس کی فوری گرفتاری کی اپیل کرتی ہے۔ اس خبر کو پڑھ کر صوفیہ کا بلڈ پریشر شوٹ كرجا آے اور دہ ایک مردہ نیچ کو جنم دی ہے۔ شرین کوبرین ٹیو مرہوجا تا ہے اور نسمیع اس کی بیاری ہے بہت بریشان ہے۔ اب آگریزهیر-بالهويه قينظها

**30**1

## يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



وہ اور زری ایک ساتھ ابا کی طرف بڑھی تھیں۔ان کے چربے پر عجیب ہی مسکراہٹ تھی۔ نینا نے اپنے دل میں بھی ایک الوہی سی خوشی کو محسوس کیا تھا۔ان دونوں نے بہت خوب صورت کیڑے بین رکھے تھے۔ یہ کیڑ الانے عید کے لیے انہیں دلوائے تصرفینا کویاد تھا اس نے ان کپڑوں کے لیے ذرای بھی پسندیدگی ظاہر مہیں کی تھی'لیکنامی نے زبردستی اسے بیہ کیڑے پہنادیہ ہے جس پر دہ زیادہ خوش نہیں تھی لیکن پھر بھی جیب اہا آئے ماتودہ بھی زری کی طرح اس شدت کے ساتھ آگے بردھ کران کے مجلے لگنے کی خواہش کیے سامنے آئی تھی الکین ایا نے اس کی جانب دیکھا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے زری کوسینے سے نگالیا تھا۔ نینا کاول ٹوٹ گیا تھا۔ اسے نگااس کی آئکھیں بھیگ رہی ہیں۔ ایک ساتھ چند آنسو آنکھوں لڑھک کر گالوں تک آگئے تھے۔اس نے ای کی جانب ویکھالیکن وہ بھی زری اور اہا کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ نینا کوایک بار پھرمحسوس ہوا کہ سب اے نظرانداز کررہے ہیں۔اس کادل بھر آیا تھا۔اس نے دیکھا زری اہا کے ساتھ جارہی تھی۔ان کے کندھے سے کندھاملائےوہ آگے تی جانب جارہی تھی۔وہ زری کوپکار ناجاہتی تھی۔ وہ چاہتی بھی زری ابا کے ساتھ ناچائے۔وہ اسے کمنا چاہتی تھی کہ بید گھائے کا سودا ہے۔ زری اس کی جانب و مکھ رہی تھی تاایں کی بات من رہی تھی۔وہ بہت زیادہ خوش تھی۔نینااسے آوازدیے لگی تھی لیکن اس کے اندر ہمت نہیں تھی۔ آواز حلق سے نکلتی ہی نہیں تھی۔اس نے ساری ہمت مجتمع کی اور آوازدے ڈالی پھروہ رکی نہیں تھی۔وہ اے مسلسل آوازیں دے رہی تھی۔اےلگازری نے آگے بریھ کراسے بلاؤالا ہے۔وہ بربواکرا تھی۔ ودكيا موا ب\_\_\_ كيوں چلارى مول-"زرى اس كے مربر كھڑى تھى۔نيناكى آئكھيں بورى طرح كھل كئى و کتنی بار کما ہے رات کو کم کھایا کرو ... ورنہ اس طرح ڈراؤنے خواب آتے ہیں..." زری ناگواری سے بولی تھی۔ نینااٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔اس نے اپنا چروصاف کیا نجانے کیوں اے لگا کیہ وہ آنسو جواس نے نیند میں خواب کے زر اثر بمائے تھے ان کی نمی ابھی بھی اس کے گالوں پر کمیں چک رہی ہوگی۔ زری واپس اپنے بسترر جلی گئی تھی۔نینانے اس کی جانب دیکھااور پھرایک نظر گھڑی پر ڈالی۔دوج کرہے تھے لیکن ذری کاچہرہ دیکھ کریہ نہیں لگتا تفاكه وه سوئي ہوئي تھي اور نينا كونيند ميں بريرا تابن كرا تھي ہے۔ نينا دوبارہ سے بستربرليث گئ۔ خواب ڈراؤنا تونہیں تھا جواس نے ویکھا تھا کیکن پھر بھی اس کا ٹر نینا کے دماغ پر تھا۔اس نے دویارہ سے بستریر لیٹ کر قرآنی آیات کاوروکرتے ہوئے دوبارہ سونے کی کوشش کی لیکن اسے نیند بھی نہیں آرہی تھی۔ ذری کے سل کی رہم ی روشنی سارے کمرے میں پھیلی تھی۔وہ اپنے بستر پر لیٹی بالکل بے خبر مسلسل انگلیاں چلانے میں مصروف تھی۔میسعز کا تبادلہ وقت کی رفتار کو بھی پیچھے جھوڑتے ہوئے تیزی سے جاری تھا۔ نیمنانے محسوس کیا مِن آیا تھاکہ اس اڑے کو کمال دیکھا تھا۔وہ دوبارہ اٹھ کر بیٹھی تھی۔ "زرى ... بات سنو ... مجھے ایک بار پھروہ بکچرزد کھاتا ... "اس نے اسے پکار اتھا۔ زری اپنے دھیان میں مگن ابناركون 169 جولائي 2016

تھی۔نینا کواسے دوبارہ پکارنا پڑا۔ و کون سی پیچرنسید "زری حران موئی تھی۔وہ اسے پہلے بھی فیس بک اور انسٹاگرام کی محفوظ کی موئی ادا کارول وغيرو كي تصاوير وكھاتى رہتى تھى-

' وہی۔۔۔ آی لڑے کی۔۔ " نینا کواس کا نام یا دِ تھا لیکن نینا نے جان بوجھ کراس کا نام نہیں لیا تھا۔ یہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ وہ اس کانام یا در کھ کر ابھی اس کی عزت افرائی کے موڈ میں نہیں تھی ۴۰س او کے کانام اظفر ہے...." زری نے جنا کراتناہی کما تھا کہ نیناچڑ کریول۔ "بإلى پتاہے كداس لائے كانام اظفرے اورىيە بھى پتاہے كىر مزيد معلوبات كے ليے دیے اندردى كئى پرچى

ملاحظه كرين.... نام توس ليا ہے ہم نے گئی بار بی بی... اب كوئی اور بات كرو-"زرى نے كروث بدلی اور اس كی

"نيناتهارامسككيكياب"وهاراض موريي تفي "مجھے کوں یا دنہیں آرہا کہ میں نے اس اڑے کو کہیں دیکھا ہے۔۔ کہیں دیکھا ہوا ہے۔۔ ایسے ہی۔۔ اس

طرح كالميج ميرے زہن ميں بنتا ہے... مگريا دسيں آرہا۔"وہلاجاري سے بولی-واظفر کاچرو بردا کامن ساہے... پھرجو تصوریس تم نے دیکھیں اس میں اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ آج كل دا رهى فيشن ميں ہے تو ہر اوكا ہى ايك جيساً لكتا ہے ... اس ليے تنہيں لگ رہا ہو گا ... "زري الجفي بھى چڑ چڑے سے انداز میں بولی تھی۔ نینا چپ رہی۔ اس زری کووہ کل تک بالک کسی خاطر میں نہیں لائی تھی اور ہر بات میں اس کی بری بہن بینے کو تیار رہتی تھی لیکن اب زری کا رویہ اس طرح کا ہورہا تھا کہ وہ چاہیے ہوئے بھی اے اس طرح نوک نہیں باری تھی جیسا کہ اس کاول جاہ رہاتھا یا جیسے وہ پہلے ہرمات میں ٹوکتی آئی تھی۔وہ پھرے ا پنے لحاف میں گھس گئی۔ جا ہتے ہوئے بھی اس کا ذہن ان پیچرزی جبتوے آزاد نہیں ہوپارہا تھا۔وہ کہی سائس بھر کردیوار کی جانب منہ کرکے لیٹ گئی تھی۔

یونیورٹی کے کلاس فیلونسد روزیس اشاپ پر نظر آنے والے چرے۔ آتے جاتے لوگ ۔ محلے دار۔ نجانے اس کا ذہن کس کس چرہے کو کھوج رہا تھا۔ وہ لاشعور میں کہیں دور دور تک ڈیکیاں لگا کراس مخض کے چرے کو کھوجنے کی کوشش میں گلی تھی 'لیکن اسے وہ یا د نہیں آیا تھا گر نیند دوبارہ آنے گلی تھی۔ اس نے ہرخیال کو ذہن ہے جھٹک دیا تھا۔وہ کب تک میں سیب سوچتی رہتی۔اس نے کھانے درست کیا تھااور سونے کے لیے تیار ہوگئی تھی۔ صبح جلدی اٹھنا تھا۔ یونیورٹی تھی۔ ییوشن تھی۔ اے تو کتنے ہی کام نبٹانے ہوتے تھے۔اس نے آنگھیں بند کرلیں اور تب ہی اس کے لاشعورے ایک جبرہ کہیں شعور کی سطح پر جگمگایا تھا۔ پہلے وہ تصویر جو دھندلی سی کہیں موجود تھی اب جیسے اسکرین پر مکمل واضح ہوگئی تھی۔ اس نے آنگھیں کھولی ڈالی تھیں۔وہ پہلی جوالجھی موئي تقي يك دم سلجه كني تقي -استياد آكياتها-اسياد آكياتهااوريه احجهانهين مواتها-

'' پیراسکول نہیں جاتی ہے؟'مجھابھی نے سادہ سے لہج میں ایمن کی جانب دیکھتے ہوئے شہرین سے سوال کیا تھا۔ وہ رات کومنور بھائی کے گھرلا ہور پنچے تھے کیونکہ اس کی شام کی شوکت خانم میں اپائنٹمنیٹ بھٹی تووہ ایک دن پہلے لاہور پہنچ گئے تیجے۔اماں رضیہ اور شمیع دونوں میں جانبے تھے کہ ایمن ساتھ ناجائے لیکن شہرین اسے زیردشتی ا پے ساتھ لائی تھی۔اسے نجانے کیوں یہ خدشہ ستارہا تھا کہ سمیعاس عرصے میں ایمن کواس کی دادی کے گھرنا چھوڑ دے۔وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایمن دادی کے گھرجائے۔وہ اپنی سی کوشش کررہی تھی کہ ایمن اس کے ساتھ



ہے جب کہ ایمن کی اس سے کمیں زیادہ اماں رضیہ اور رانی کے ساتھ وابستگی تھی۔اماں رضیہ جب ڈرائیور کے ساتھ گھر کاسامان کینے کے لیے جاتی تھیں تو بھی ایمن ان کے ساتھ ہی جاتی تھی۔ اس کیے ایمن اب اپنال باپ کے ساتھ آگر کچھ زیادہ خوش نہیں تھی۔ وہ بردی سنجیدہ ہی سپاٹ سے چیرے والی بچی تھی۔ وہ ہرایک ساتھ بے تکلف نہیں ہوتی جیب ہی اسے یمال کافی مشکل ہورہی تھی نے منور بھائی کی مسزاور ان کی بٹی کے بلانے بروہ بہت ہی کم جواب دیتی تھی۔شہرین کواچھاتو محسوس نہیں ہورہاتھالیکن وہ بے بس سی تھی۔ایمن کاروبیہ شہرین حے ساتھ بھی ایسانی تھا۔ابیا لگیا تھا جیسے وہ امال رضیہ اور رانی کی تمی کوبہتے شدت سے محسوس کررہی تھی۔ وا بھی ایڈ میشن نہیں کروایا بھا بھی ۔۔ اب ان شاء اللہ کرواؤں گ۔ "اس نے وضاحت کی تھی۔ "الساجها ہے ڈائریکٹ یو کے جی (اپر کنڈر گارٹن) میں کروادینا .... پڑھی لکھی مائیں تو آج کل بچوں کو گھر میں ہی کتنا کچھ پڑھالیتی ہیں۔ تم نے بھی تو ماشاء اللہ کافی پڑھا ہوا ہے تا۔۔۔ "وہ ابھی جھی سادہ ہے انداز میں کمہ رہی میں۔شہرین کودل ہی دل میں بردی شرمندگی ہوئی۔اس نے تو تمھی ایمن کوایک لفظ بھی نہیں سکھایا تھا۔وہ فقط سر "راني يجيب بهال آؤ ايمن كو كلر پنسلز اور كوئي پيردو اتن عمرين تو بچول كوبس كلرز كے ساتھ کھیلنے کا شوق ہو تا ہے۔"وہ شہرین کو جب دیکھ کریولی تھیں۔شہرین کودہ اچھی گئی تھیں۔ٹیوہ لیتی تھیں 'ناطنز کرتی تھیں۔ انہوں نے اس سے اس کی بیاری تے متعلق پر سنجس سوال نہیں کیے تھے ناہی تسلی ولاسے کے نام پر بیاریوں کے لیے لیے قصے سائے تھے۔ سمج تو منصور بھائی کے ساتھ ناشتے کے بعد ہی گھرسے چلا گیا تھا تب سے وہ بھابھی کے ساتھ تھی اور اسے اچھا ہی لگا تھا، کیکن ایمن کاسیاٹ چہرہ اسے البھار ہاتھا۔وہ یقینا ''امال رضیہ کے بغیر اداس تھی اور بیبات ایمن کسی ہا ہروا لے کے سامنے تسلیم کرتے ہوئے کترار ہی تھی۔ "آئی ایم سوری ایمن پیٹے لیکن مارے گھرمیں آپ کے کھیلئے کے لیے چھ بھی نہیں ملے گا۔ میں شام کو آپ کے لیے کچھ کھلونے منگواؤں گی۔ "بھابھی آسے پیار سے دیکھتے ہوئے کمہ رہی تھیں۔ وراصل میرے بچے برے ہوگئے ہیں۔ توان کے تب کھلونے وغیرہ میں نے اپنے بھانے بھانجہوں کودے دیے ہیں ....اب بے جاری بی کھیلے تو کس سے کھیلے ... دیکھو تو کیسے منہ لٹکا کر بیٹھی ہے۔ "وہ شرمندہ ہوتے ہوئے بولی تھیں۔ شہرین نے ان کے ہاتھ پرہاتھ رکھا۔ " بھابھی آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں۔۔ غلطی میری ہی ہے۔۔ مجھے اپنے ساتھ اس کی ڈول وغیرہ لانی جاہیے تھیں۔۔۔ دراصل پہلے ایمن کولانے کا آرادہ نہیں تھا۔ پھرعین وقت پر ہم نے سوچا کہ اسے ساتھ لے جاتے ہیں \_ پتانمیں میرے پاس کتناونت بچاہے۔ اب بس ول چاہتا ہے کہ آئی بچی کواپنے پاس رکھوں۔"وہ بچھے ہوئے اندازمیں بولی تھی۔ بھابھی نے اس کے ہاتھ برہاتھ رکھا۔ ''اللّٰہ کریم ہے شہرین ... حوصلہ رکھو... اللّٰہ پاکِ اپنے بندوں پر ان کے ظرف سے زیادہ آزمائش کا بوجھ نہیں والنا مل سے تکلیف میں ہو۔ اب اللہ پاک أن تكالیف سے آسانی دے گا۔ ان شاء اللہ ۔ اب تو میدیکل فیادیس بهت رقی کرلی ہے۔ ہر بیاری کاعلاج ہے۔ پریشان مت ہو۔" " بریشان تو نهیں ہوں بھابھی ۔۔ اللہ پر بھروسا ہے وہ میرے کیے جھے ہے بہتر سوچ سکتا ہے ۔۔ بس اپنی کو یا ہیوں کا حساس رہتا ہے۔ ان بیاریوں نے ججھے برالا چار رکھا ہے۔ ایمن کو بھی ٹھیک سے وقت نہیں دے پائی۔۔ مجھ سے زیادہ تو امال رضیہ سمجھتی ہیں اس کا مزاج ۔۔ وہی خیال بھی رکھتی ہیں۔۔ "شہرین کے انداز پر شرمندگی ووا چھی بات ہے۔۔ امال رضیہ سے زیادہ میل ملا قات تو نہیں رہی مجھی میری۔ مگران کی تعریف سن رکھی ہے ابناركرن 172 جولاني 2016 ONLINE LIBRARY

کافی...اچھی خاتون ہیں... یہ بھی بڑا احسان ہو تا ہے اللہ کا کہ آپ کے بچے کو کوئی اچھا خیال رکھنے والا مل جائے .... "وہ کمہ رہی تھیں۔ شیرین نے سرملایا۔

''بالکل ۔۔ اور آپ بقین کرس اماں رضیہ اس عمر میں بھی مجھ سے زیادہ ایکٹو ہیں۔۔ اور ایمن میں توجان ہے ان کی ۔۔ بہت بیار کرتی ہیں۔۔ ایمن کو بھی وہ بہت عزیز ہیں۔۔ سارا دن ان کے آگے بیچھے پھرتی رہے گی۔ ان ہے،ی باتیں کرتی رہتی ہے۔۔ بہت آسراہے مجھے ان کا۔۔ ان کی جارے یہاں موجودگی اللہ کابہت بڑا احسان ہے

بھابھی'' شہرین دل کھول کراماں رضیہ کو سراہ رہی تھی۔ "میں سمجھ سکتی ہوں تمہاری اس بات کو شہرین ۔۔ ایمن توجھوٹی ہے ابھی۔۔ میں اپنی رانسیہ کے لیے کتنا پریشان رہتی ہوں ۔۔۔۔ یہ ماشاءاللہ جافظ قرآن ہے۔۔ بہت زہن سے لیکن اسکول کی پرمھائی شروع ہوئی تب سے کوئی انچھی

رہتی ہوں ... یہ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے ... بہت ذہین ہے لیکن اسکول کی پڑھائی شرق عہوئی ہیں ہے کوئی انجھی ٹیوٹر نہیں ملتی تھتی تو انچھے کریڈز نہیں آتے تھے حالا تکہ بہت کو شش کرتی تھی ... پھرایک بہت انچھی ٹیجر بلی مجھے ... جیسے تم امال رضیہ کو اللہ کا احسان مانتی ہو تا \_ یقین کردوہ بھی میری را نید کے معالمے میں اللہ کا احسان ہے ... یہاں گھر آکر بڑھاتی تھی را نید کو ... بہت ہی ذہین اور ذمہ دار بھی ہو ہو ... آج کل انگزام ختم ہو گئے ہیں را نید کے ... اس کیے نہیں آتی ... اس کی کلاسز شروع ہوں گی تو دوبارہ کال کروں گی اس کو ... تو میں بتایہ رہی تھی کہ کوئی ایسا

ل جائے جو آپ کے بچوں کا آپ کی طرح خیال رکھ سکے تواس سے بردی نعمت کوئی نہیں ہوتی۔" " ٹھیک کمہ رہی ہیں آپ۔" شہرین نے بھرہاں میں ہاں ملائی تھی۔ اس کا ذہن ہر پریشانی کو بھول کر اب مستقبل کی پلاننگ کر رہا تھا۔ اس کو بکدم جیسے یاد آگیا تھا کہ ایمن کی اسکول شروع ہونے والی عمر آگئی تھی۔وہ بھابھی سے ہاتیں کرتے ہوئے ول ہی ول میں سوچ رہی تھی کہ واپس جاکزا بمن کے لیے کوئی اچھی ٹیوٹر تلاش

كرے كى-كون ساكينسر كمال كاكينسر اسے فى الوقت سب بھول كيا تھا۔

# # #

''صوفیہ گائے کا کھونٹا بھی برل دو تو دہ برانے کھونٹے کی جانب پیٹے کرکے نہیں بیٹھتی۔اسے اپنی جگہ کی اتنی قدر اور پہچان ہوتی ہے بلکن تم تو گائے سے بھی گئی گزری ہو جو ذراسی امیر کیا ہو نئس اپنی او قات ہی بھول گئیں'' یہ اس کی چھوٹی بھابھی تھیں جو انتہائی تا گواری سے بول رہی تھیں صوفیہ نے انہیں گھور کر دیکھا۔ '' بہی تو ساری بات ہے۔ بہی تو تمہارے اندر کا احساس کمتری ہے جو ہریات میں اہل اہل کر باہر آنے لگتا ہے۔ '' بہی تو تمہاری ضد ہے بچھ سے کہ صوفیہ کیوں امیر ہوگئی۔ بہی جلا پاتو کھائے جارہا ہے تمہیں۔۔''وہ بھی بنا کوئی

انو تمہاری صدیے جھ سے کہ صوفیہ یوں امیرہوئی۔ یی جلایا تو تھائے جارہا ہے ''۔ں۔۔ وہ کیا تا ہ تھے بولی تھی۔ ۔۔ کو بھر نهد تھر ۔۔۔ بحال ہی گا بیٹھراک ہی تقوال میں آم کھاں سے تھرکیکوں صوف نرن م

بات کچھ بھی ہمیں ہیں۔ سب بچا یک ہی جگہ بیٹے ایک ہی تھال میں آم کھارہے تھے لیکن صوفیہ نے ذرمین اوسب کے ساتھ بٹھانے کی بجائے الگ پلیٹ میں آم کے سلائس دے کر بٹھا دیا۔ اس کی دیکھا دیکھی باقی سب بچ بھی ہی فرمائش کرنے لگے کہ انہیں بھی الگ پلیٹ میں کھانا ہے۔ صوفیہ کی بھابھی کو اس بات پر غصہ آگیا کہ اب سب الگ الگ پلیٹ میں کھائیں گے تو دھونے کے لیے کتنے برتن جمع ہو جائیں گے۔ اس لیے اس نے صوفیہ کو ٹوک دیا کہ آسے ایسائیں کرنا چا ہے تھا جہاں سب بچ بیٹھے کھارہے تھے وہ ذرمین کو بھی وہیں سب کے سٹھ اور بی ساتھ بٹھاد بی جس پر صوفیہ نے بھی طعنہ دے دیا کہ باقی سب بچے تو تمیز سے بے بسرہ گنوار ہیں۔ اس کی بٹی ایسے بیٹھ کرایک ہی تھال میں نہیں کھا سکی۔ اس عادت نہیں ہے ۔۔۔ بس پھراسی بات پر جھڑ اشروع ہو گیا۔ صوفیہ کی بھا بھی نے اس طعنہ دے ہی دیا کہ وہ بیٹنے علائے گی۔ وہ بھا بھی نے اس کی بھا بھیوں کا رویہ بالکل ہی نا قابل قبول ہو گیا تھا ماگر چہ اس کی بھا بھیوں کا رویہ بالکل ہی نا قابل قبول ہو گیا تھا ماگر چہ اس کی



بھا بھیو ں کاردوبیاس کی دالیس کے بعد ابتدائی کچھ دن تک کافی اچھارہا کیونکے وہ دالیسی پرسب کے لیے منگے منگے تنحا ئف لائی تھی امپورٹر پی تنز ... برفیومز بچوں کے لیے الیکٹرک تھلونے ... کچھ دن توان چیزوں کی چکاچوند کی وجہ ے سباس کورداشت کرتے رہے پھرِ آہستہ آہستہ پہلے کی طَرحسب کے ایدازید لنے لگے دبی جانے سے پہلے جو صورت حال تھی اب کی باروہ مزید شدت اختیار کر گئی تھی آگر غیرجانبداری سے غور کیا جا نانواس میں زیادہ قصور صوفیہ کاہی تھا۔وہ ان سب ہے در میان خود کو بہت بلند مرتبہ خیال کرتی تھی۔شادی کے بعدے کاشف نثار کے نام کے لاحقے نے اسے اپنی نظروں میں بہت اعلا مرتبہ وَلا دیا تھا۔وہ خود کو اپنی بہنوں بھا بھیوں سے کمیں بہترخیال کرتی تھی۔اسے اپنے بھانج بھا بنجیال زرمین سے کمتر نظر آتے تھے۔زرمین کو كوئى ذراسى بات بهى كه دييًا تفاتوات بهت برالكيًا تفاايس مين جب يدخيال آجا باكه كاشف حبيبه كم ساتم ومال اكيلا تقانواس كي جانِ جلنے لگتى۔ وە يروي تكننٹ بھى تھي۔ موڈسونگزالگ بے حال رکھتے ...بلڑ پریشر۔ اٹھنے بیٹھنے كی لاجاری ...وہ سب کے ساتھ جھگڑتی رہتی اور جب اکبلی ہوتی توروتی رہتی۔ ذہن پر ہرونت نیہ احساس عالب رہتا کہ اس کا شوہر کسی خوب صورتِ جادو کرنی کی قید میں۔ ہے۔ بھی خود کو کوسٹی کہ کاش کچھ زیادہ پڑھی لکھی ہوتی تو لوئی جاب کرلیتی جس سے کاشف کومالی معاونت مل سکتی۔ مجھی سوچتی کیروہ گھرنے دے جولی بی جان نے اس کے نام کیا تھا اور سارا سرمایہ کاشف کو بھجوا دے ' تاکہ وہ حبیبہ کا سرمایہ اسے لوٹا کراس کے چنگل سے آزاد ہوسکے۔جب کچھ سمجھ نا آباتوا بنی قسمت برشاکی رہتی کے کاش اس کے والد بہت مالدار ہوتے تو وہ اِن سے جائیداد میں حصہ مانگ لیتی۔وہ بہت مشکل دور تھا جس سے وہ گزر رہی تھی اور اس کی وجہ ہے اس کے ارد کر در ہے والے بھی بہت مشکل میں تھے بھابھیاں برداشت کرنے کی کوشش کرتیں لیکن جب نا ہو تا توصاف اس کے منہ پر ہی کمہ ريتي جهوني بهابهي زياده بي نك چرهي تيس وه بهي غصه آفيرسناويتي سيس " صوفیہ اس گردن کے سریے کو ذرا نرم کرلو ... بیٹی والی ہو ... کُلُ کو اس کوبیا ہنا بھی ہے ... اگر تمہارے ہی رنگ ڈھنگ رہے توکوئی اسے بیا ہے بھی نہ آئے گا۔ صوفیہ ان سب باتوں کے جواب میں ان سب کوجلی کی سناتی ... غصے سے چلاتی اور جب چلا چلا کر تھک جاتی تو رونے لگتی۔ کاشفِ فون کر باتو بس رورو کر کئی کہتی رہتی کہ واپیں آجاؤ جس سے وہ چڑجا آ اور اپنی ناراضی ظاہر کرتا۔اور پھر کئی کئی دن فون ناکر ہاتو صوفیہ مزید بے حال ہو

بدایسے ہی ایک دن کی بات تھی۔اس کے سات سالہ بھینجے نے کسی بات پر ناراض ہو کر زرمین کو دھکا دے دیا بهس پروه روینے گئی۔ صوفیہ کوجیب پتا چلا تو اِس نے بنا اصل بات پوچھے بھٹیجے گومار مار کرادھے مواکر دیا۔ بھا بھی بھی میدان میں آئی۔ بچوں کی توائی گھے۔ ان کی جنگ میں بدل گئے۔ بھا بھی نے کمددیا کہ اب اس گھرمیں تب ہی رہوں ی جب صوفیہ یمان سے جائے گی۔ صوفیہ کے میکے میں سب اس سے ناراض ہو گئے تھے۔ اس کے والدنے گی جب صوفیہ یمان سے جائے گی۔ صوفیہ کے میکے میں سب اس سے ناراض ہو گئے تھے۔ اس کے والدنے كاشف كوفون كياتفاكه وهيا تواين الميه كواشخ سائحه وبال دبن ميس رقطح يا بهرخودواليس آجائ بهوناتويه جاسبيه تقا کہ کاشف اسے فون کرکے تنگی دلاساویتالیکن اس نے بھی فون کرکے اسے ہی ڈانٹا تھا۔ان سب باتول نے صوفیہ کوزہنی طور پر توڑ پھوڑ کرر کھ دیا تھا۔ انہیں دنوں اس کی بدی بسن بھی میکے میں رہنے کی غرض سے آئی ہوئی تھیں۔ اس کی بیرحالت و مکھ کروہ اسے اسے ساتھ لا ہور لے آئی تھیں۔

'' کچھ جا ہیں۔۔۔؟''سلیم نے اسے دیکھ کر بہل گم تودے دی تھیں لیکن وہ پھر بھی کاؤنٹر کے قریب ہے ہلی نہیں تھی'اس لیے اس نے دوبارہ سوال کیا تھا۔وہ پچھا مجھی ہوئی سی لگتی تھیں۔ آٹکھیں بھی سوحی ہوئی لگتی تھیں جیسے

ابنار كرن 174 جولانى 2016 · • ا

روتی رہی ہو۔ سلیم کے سوال کے جواب میں بھی وہ جیپ رہی تھی۔ "تمهارا جھڑا ہوا ہے خالوے؟" سلیم نے ایک اور سوال کیا تھا۔ نینانے سراٹھا کراہے دیکھا پھر بیل گم کار اور کی جنا " تہمارا بس چلے تو تم میرا نام ہی لڑا کا طبارہ رکھ دو" وہ عادت کے مطابق چڑ کربول-سلیم کے چرے پر مسكراہث پھیلی۔اس نے دونوں ہاتھ دعاما تکنے کے سے انداز میں چرے پر پھیرے۔ "الحمدلله ... شكرِے وہى يرانى والى مو .... ورنه تمهاراانداز دېكھ كرلگ رہاتھا كچھبدل ى كئى مو" وہ اسے چڑا تاجاہ رہاتھا۔نینانے بیل مم مندمیں رکھ لی تھی مگرسلیم کی بات کاکوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ' کیپابات ہے...روئی ہو... ؟' وہ ہمدردی کیے بنارہ بھی نہیں یا ناتھا حالا تک پتاتھا وہ مزید چڑجائے گی۔ " تههیں پتا ہے میں روتی ووتی نہیں ہوں ہے۔ پھر کیوں احتقانہ سوال پوچھ رہے ہو؟"جواب سلیم کے اندازے کے عین مطابق آیا تھا۔اس نے بھی مصنوعی ناگواری سے اسے دیکھیا۔ "اچھاتو پھریی بن میں بتادو کہ بیمال کیوں کھڑی ہو گئی ہو۔۔اور اگر کھڑے ہی ہونا ہے توسائڈ پر ہو کر کھڑی ہو۔۔۔ ديها ژي کاونت کيون خراب کرتي مو-" وداوہو ۔ کتنی باتیں آئی ہیں تا تہیں بھی ۔ ابھی اللہ نے تہیں تہاری او قات میں رکھا ہوا ہے۔ ذراسی المچي شكل وصورت دى موئى موتى توپتائىس كياكرت اللم مت كرنا... تمهار بغير جمح غريب كاوليمه كيے ہو گا... "وہ مزيد بھی کچھ كمنا چاہ رہا تھا ليكن نينا "اوہو ... بند کردیہ بک بک ... صبح مبلے ہی میرا دماغ خراب ہے ... اوپر سے تم نے یہ اسٹار میس کا ڈرامہ شروع كرديا-ر میں تو پوچھا تھا میں نے کہ کیا ہوا ہے۔ مگر سادہ طریقے سے پوچھی گئی باتیں تنہیں سمجھ کب آتی ہیں۔ " "میں تو پوچھا تھا میں نے کہ کیا ہوا ہے۔ مگر سادہ طریقے سے پوچھی گئی باتیں تنہیں سمجھ کب آتی ہیں۔ " لميم جناكر كمدر باتفا لينادوقدم چل كركاؤنثرك قريب آ رسلیم تہمیں یادے میں نے ایک لڑکے کے متعلق بتایا تھاجو میری ایک اسٹوڈنٹ کو فون پر تنگ کریا تھا اور فیس بک پر بھی کے با۔"وہ آہشگی سے کمہ رہی تھی۔ سلیم نے اس کی جانب دیکھا۔ "اس نے پھرسے تنگ کرنا شروع کردیا ... یا رتم اپنی اسٹوڈنٹ سے کھونا کہ وہ اس اڑکے سے بات وات مت "سلیم تم اس اوے کے فون نمبر کے ذریعے اس کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرسکتے ہو۔ وہ کمال رہتا ہے \_ كون ہے ... تعلق كماں سے ہے ... ؟ "نينانے اس كى بات جيسے سى ان سى كردي تھى-"جی نئیں یہ مجھے کوئی شوق نئیں پرائے بھٹروں میں ٹائلیں اڑانے کا ... اور تم بھی اس سارے معالمے ہے دور رہو بس یہ تنہیں کما تھا اس لڑی کوبولو کہ اس سے رابطہ تم کردے لیکن دیکھ لواس نے نہیں سنی تمہاری ... مجھے تو لگتا ہے اس سارے معالمے میں وہ لڑکی بھی برابر کی شریک ہے جب وہ ایک دفعہ سمجھانے ہے باز نہیں آئی وْتْمْ جَتْنَى مُرضَى يُوسْشْ كُرلُودِهِ بِإِزِنْهِينَ آئِے كِي ... "سليم اپني تأكواري چھپائے بنا كهدرہا تھا۔نينا كوبے وقت كى نصيعتين توويسي بيندنا آتي تھيں۔وه پرير مُكنى۔ ابنار کرن 175 جولانی 2016

''اچھاجی۔ شکریہ آپ کے مشورے اور معاونت کا۔ چلتی ہوں میں خدا حافظ''وہ کاؤنٹرے اتری تھی اور دو تدم چلی تھی۔ سلیم نے مسکراتے ہوئے اس کے نک چڑھے انداز کودیکھا ''بات ترسنو۔ اچھاکر ناہوں کچھ۔ رکوتوسمی''اس نے آوازدی تھی لیکن نینار کی نہیں تھی۔ دور نیاں ''جی نہیں شکریہ … تم بنے رہوبس … زبیدہ آیا کا میل ور ژن … ٹو نگول کی دو کان تا ہو تو … بندہ پوچھے تم سے ''سی نے کہا کہ صبح منبح مشورے دو …'' دہ رکی نہیں تھی بلکہ بردبرط تی ہوئی آگے بردھ گئی تھی۔

وہ جیت لیٹا تھا۔اس کی نگاہیں گھومتے ہوئے عکھے کے ساتھ ساتھ گھوم رہی تھیں۔وہ سونے کی کوشش کررہا تفالیکن نینداس کی آنکھوں ہے جیسے ناراض تھی۔ زہن تھکا ہوا تھا' سرمیں بھی درد تھالیکن آنکھیں بند نہیں ہو رای تھیں۔وہ آئے تھیں بند کر ہا تھا تو شہرین کا چرہ آئکھوں کے سامنے آجا یا تھا اور پھراسے اس چرے کے علاوہ سب بھول جا آ افعا۔ شوکت خانم میں شہرین کے نمیسٹ شروع ہو گئے تصے۔وہ سوچ کر آیا تھا کہ دیک اینڈ پرسب نمیسٹ ختم کرکےوہ سوموار کودابس چلے جانمیں گے لیکن ایم آر آئی کی ایا نسٹ مندہ ہی سوموار کی لمی تحی-ہرچیزاس کی توقع کے برعکس آہستہ آہستہ ہو رہی تھی۔اس نے ایک دوست کے کہنے پر شہرین کی سب رپورٹس دبئی بھی

تبجوائي تقيس ليكن بإحال وبإل سي بقى كوئى مثبت جَواب نهيس آيا تقا-دوسری جانب فائنانسز کامسکلہ بھی کسی عفریت کی طرح منہ کھولے کھڑاتھا۔اے احساس تھاکہ آنےوالے دنوں میں اسے بہت سے روپے چاہیے ہول گے اور ابھی تک کوئی الیمی تنگی تو نہیں تھی لیکن اگر علاج لاہور میں ہونا تھا تواسے ایک گھر کی ضرورت تھی گھر کی دوسری اشیاء کی ضرورت تھی پھر کار جمع ڈِراِ ئیور۔۔ ایمن کا اسکول وسرابط مسئله تفاكه اسے أكر شهرين كاعلاج لا مور ميں كروانا تفاتوكرا جي والے كاروباركوكس طرح يهال شفث كرنا تھا اور اگر دبئ سے مثبت جواب آجا آ او پھرايمن كوامان رضيہ كے پاس چھوڑيا تھايا اپنے ساتھ لے جانا تھا۔ شرین کی پریشانی کے ساتھ سابھ بیرسب سوالات بھی اس کے دماغ میں مسلسل گھوتے رہتے تھے۔لا ہور میں روں پر اس اور ان پانچ دنوں میں منور بھائی اور ان کی اہلیہ نے بہت اچھی طرح سے ان کا خیال رکھا تھا کئین پھر بھی اسے احساس تھا کہ اسے ایک الگ رہائش در کار تھی وہ زیاوہ دن تک تو ان کے گھر میں نہیں رہ سکتا فیا۔ ذہن میں ایسے ہی کئی سوالات جیسے میراتھن میں مصروف تھے وہ کیا کیا سوچتا ممیاکیا کر مااور پھر سیب سے بردھ كروه ان سب تے ليے مشورہ كس سے كر ما ... كوئى بھى تو ئىيس تھا جس سے وہ دكھ كمه كرباكا بھلكا ہوجا تا۔ اس يے ایسے بی کٹ رہی تھیں ... " آپ کو نیند نہیں آرہی؟" وہ اپنے ہی دھیان میں تھاجب حقی ایمن نے بیدم آنکھیں کھول کرسوال کیا۔ سے چونک گیا۔وہ تواسے سویا ہوا سمجھ رہاتھا لیکن وہ توجاگ رہی تھی۔یہ ایمن کی پیدائش کے بعد پہلی مرتبہ ہوا تھاکہ وہ اس کے ساتھ اس طرح سے ایک بی بسترر لیٹنے گئی تھی۔ «نهیں..."اس نے فقط نہی جواب دیا تھا اور پھراس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کہیں نیند کاشائبہ تک ناتھا شایدوہ کافی دریسے سمیع کی کروٹوں کابغور جائزہ۔ لے رہی تھی جبکہ سمیع کوتو خبر بھی ناتھی۔ "آپ کوسوجانا چاہیے ... بهت رات ہو گئی ہے ... امال رضیہ کہتی ہیں لیٹ سونے والے بچے موٹے ہوجاتے

ابناركرن 176 جولائي 2016 😪

ہں۔ ایسے "اس نے بیٹے لیٹے ہی یا زو پھیلا کر موٹانے کو ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی۔ سمجھ کے چربے پر بے تباخته مسكراہث پھیلی۔اتنی پریشان کن سوچوں میں ایک معصوم ساجملہ کس فقدر روح پرور ہوسکتا تھا یہ سمیع کو پہلی بارا بنی ہی جی ہے بات کرکے پتا چلاتھا۔ «میں کوشش کررہا ہوں ... لیکن-"وہ لاچاری بھرسے لیج میں بھی کمدیایا۔ ایمن اٹھ کربیٹھ گئی اور پھر آلتی 'آپ کودرد ہے... چوٹ لگی ہے''وہ پہلے سے بھی زیادہ معصومیت بھرے لیجے میں بولی تھی۔ " البردئے تھے " سمیع کے چربے پر مسکراہٹ مزید گهری ہوئی۔ ایمن اتنیا تیں بھی کرنے لگی تھی اسے تو ينابى ناجلا تفا-اس في اثبات مين سرملا ديا-ں بچہ میں سے سبت کی مہدارہ "رہے بچے روتے نہیں ہیں۔ رونے سے در د تو واقعی ختم نہیں ہو تا۔"وہ اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ "لکین سوال ہے ہے کہ پھر در دکیسے ختم ہو تا ہے "سمیع مشکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بریشانیاں تو اپنی ہی جگہ ''ن تھیں لیکن اے ایمن سے بات کرنے ہے اتنا سکون ملا تھا کہ وہ کھہ بھرکے لیے ہی سمی اس پریشانی سے نکل آیا "" آپ کوبتا ہے درد کیسے ختم ہو تا ہے؟" ایمن نے اس کاسوال دہرا کر پوچھاتھا۔ سمیع نے نفی میں سرملایا۔ "درد کو بھول جانے سے دروحتم ہوجا باہے ۔۔"وہ اسی معصومیت سے بولا اور سمیع اس کے جواب پر ششدر رہ گیا۔اس کی چھوٹی سی بچی اتنی مشکل مشکل ہاتیں استنے آرام سے کرجاتی تھی اور اسے کچھ خبری نا تھی۔اس نے تو بھی آنا وفت ہی نا نکالا تھا کہ دو منٹ اس ہے بات کر تا اور محظوظ ہو گیتا۔اس کی انرجی ڈرنک تو اس کے ا ہے ہی گھر میں بنا کوئی دھیلا خریجے موجود تھی اور اسے قدر ہی تا تھی۔اس کاول جاہا ایمن کوسینے سے لگالے لیکن ائے جھک محسوس ہوئی۔اس نے پہلے تھی اپنی ہی بیٹی کوایسے بے ساختہ پیا رکیا ہی ناتھا۔ " آپ کو کس نے بتا دی اتنی بردی بات کہ درداتن آسانی سے بھی حتم ہوسکتا ہے"وہ دل ہی دل میں شرمندگی محسوس كرتے ہوئے سوال كررہا تھا۔ وں اسان ہے ختم نہیں ہو تا ہے آپ کو نہیں پیا آسانی سے ختم نہیں ہو تا ہدورد کو بھولنا آسان تو نہیں ہو تا "وہ ہے ہی دھیان میں مکن بول رہی تھی اور ایک ایک لفظ پر زور دے دے کربول رہی تھی جبکہ سمیع کے دھیان مگم موئے جاتے تھے۔ یہ اس کی منفی منی سی بٹی تھی یا مشکل فلنے کا آسان ساور ژن ۔۔ اس نے بکدم ہی اینا ہاتھ بردهایا اور اے اپنے قریب کرلیا۔ یہ ایک مینکا کئی ساعمل تھا دو سری جانب ایمن کے لیے بھی پیرایک نیا تجربہ تھا۔ وہ اپنے سامنے موجوداس مخص کوپایا گہتی تھی لیکن ایسے پایا کی محبت کایا محبت بھرے کمس کا کوئی تجربہ پہلے کب ہوا قا۔ وہ اس لیجے اس سے اس کیے باتیں کرنے لگ گئی تھی کہ ایسے دنوں سے باتیں کرنے والا کوئی ملاہی تاتھا۔ ا ماں رضیہ کی موجودگی میں تووہ کسی دو سرے کی جانب دیکھتی ہی ناتھی اور اب یہ مخص اس کے لیے اسی قدر واقف کار تھا کہ وہ دونوں ایک ہی گھرمیں رہتے تھے اسے سمیع ہے کمس سے اپنائیت کے بجائے جھجک محسوس ہوئی تھی۔ایک کمھے کے لیے تووہ دونوں باپ بٹی ہی حیران ہوئے بھرشاید خون نے جوش مارا تھا۔ سمیع نے اسے اپنی بازو برلٹالیااوروہ بھی آرام سے لیٹ گئ**۔** 

" "میں آپ کوبتارہی تھی در دبھولتا نہیں ہے۔ جب میرےپاؤل پر چوٹ کلی تھی نا۔ توامال رضیہ نے بیندیج نگادی تھی مگر میں بہت روتی تھی۔ بہت در دتھا نا۔ امال ہولیں۔ در دکو بھول جاؤ۔ کیکن مجھ سے بھولا نہیں جا با



واچھاتو پھردرد کو کیے بھلایا آپنے ... "اب سمج بھی پرسکون ہوج کا تھااور بیٹی کی ساری گفتگوے حظا تھارہا ' میں کارٹون جو دیکھنے لگ گئی تھی۔ ڈورا کے کارٹون بیر بی پھر مجھے بھول گیا تھا کہ مجھے چوٹ گئی ہے۔'' وہ تے اطمینان سے بتارہی تھی۔ سیج کے ہونٹوں پر مسلسل مسکراہ کے چیک رہی تھی۔ " آپ کو کارٹون اچھے نہیں لگتے ... آپ کارٹون و مکھ لیں ... پھر آپ کو بھی در دبھول جائے گا۔"ایمن نے سے مشورہ دیا تھا۔ سمیعا ہے کی بارِ مسکرایا نہیں تھا بلکہ ہنسا تھا اور شاید کئی دن کے بعد ہنسا تھا۔ ایمن کو اسے ہنستا . كهناا جهالگا-وه يكدم پرانه كربيش كئي. ور آپ کادرد کم ہوگیا؟"وہ پوچھ رہی تھی۔ سمیع نے اثبات میں سملایا۔ ایمن اب کی باید مسکرائی۔ «میں نے کہا تھا نادرد کو بھول جا ئیں "وہ داقعی اس بات کا تکمل کریڈٹ لینے کی حق دار تھی۔ "جی ... آبے نے تھیک کما تھا ... در د تو واقعی بھو لئے سے ختم ہوجا تا ہے ... بس تھوڑا ساباتی ہے "سمتے نے ای اندازمین مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔

"ايك اور طريقه بتاؤل درد كو بھو تنے كا ... "اس ہے پہلے كه سميع كچھ اور كهتا اس نے ايك اور سوال كر ڈالا

تھا۔ سمجےنے پر بجنس اندازا پناتے ہوئے سرملایا۔ایمن اس کے قریب ہوئی پھرراز دارانہ انداز میں آتکھیں

" آئس كريم كھاليں ..." ميج كے منہ سے ققه ابلا تھا۔ درد كو بھولنے كاكتنا سادہ سا طريقه تھا۔اس نے سامنے لگے وال کلاک کی جانب دیکھا۔ ساڑھے گیارہ ہی توہوئے تھے۔ " آؤايمن درد كو پھول كر آتے ہيں۔"شهرين كالحاف درست كرتے ہوئے اس نے ايمن سے كما تھا۔وہ بھى شايددن ميں سوچکی تھی اس ليے بہت ايکٹواند آزميں اٹھ كربيٹھ گئے۔ سمتع نے اسے گودمیں اٹھاليا تھا۔ ہيں منٹ بعدودايك أنسكويم إراريس بيق تق

"صوفیہ کچھ کھانے کادل چاہ رہا ہے۔۔۔؟"باجی نے اس سے پوچھاتھا۔اس نے نفی میں سرہلایا۔وہ تاٹھیک سے کھاتی تھی ناہی اپنا خیال رکھتی تھی کیلیں باجی کے گھر میں اس کا کسی سے جھٹڑا بھی تاہو یا تھا۔وہال تھا بھی کون جو اس سے جھڑ یا "سے طعنے دیتا لیکن اس کادل تا گلیا تھا۔باجی کے تبین بیٹے تھے۔ان کے معاشی حالات بھی صوفیہ اس سے جھڑ یا "سے طعنے دیتا لیکن اس کادل تا گلیا تھا۔باجی کے تبین بیٹے تھے۔ان کے معاشی حالات بھی صوفیہ کی نسبت وہ کے بھائیوں کی طرح بس تھیک ہی تھے لیکن صوفیہ کی نسبت وہ اس کے بھائیوں کی طرح بس تھیک ہی تھے لیکن وہ بردی شاکر عورت تھیں۔وہ بھی حالمیہ تھیں لیکن صوفیہ کی نسبت وہ اس کی تھیں۔ ان تھیں گلیا تھا۔ ان کے بھائی تھیں۔ ان کھی حالمیہ تھیں لیکن صوفیہ کی نسبت وہ اس کے بھائی تھیں۔ سارا گھر بھی سنبھالتی تھیں ایپے بچوں کے ساتھ ساتھ زرمین کی دیکھ بھال بھی کرتی تھیں لیکن صوفیہ نے ان کی زبان ہے جمعی کوئی شکوہ ناسنا تھا۔ سارا دن بینے تھیلتے کاموں میں گلی رہتیں۔صوفیہ کوان پر بھی رفتک آنا۔وہ سارا نِن الْوَالْي كَصُوْلِ لِيهِ يِرِي رَمِي - باجي است سمجهاتي رَبِي تَصِيلُ لَيْنَ اسْ كاول لَسِي چيز مِيْسِ تالكتا تفا-وه كسي كوبيد بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے رویے سے خا نف ہے۔ یہ برط المیہ تھا کہ شوہر کا پردہ رکھنے میں بھی تكليف تقى اور تار كھنے ميں بھي عزت پر حرف آياتھا۔

"بيرلوصوفيه... ديکھيوميں کيالائي ہوں" باجی گھنٹا بھرپہلے بازار کے لیے نکلی تھیں۔اب دابسی پروہ یقینا "اس کے لیے کوئی پھل لائی تھیں تبہی اے اتن محبت ہے جگانے کی کوشش کررہی تھیں۔وہ بردی مشکل ہے پلنگ ہے اتر کربا ہربر آمدے میں اٹھ آئی۔ باجی نے پلیٹ میں کچھ کاٹ کرتیائی پر رکھا ہوا تھا۔وہ ان کے قریب جارپائی پر

ابناركون 178 جولاني 2016

آ بیٹی۔ " بیٹیے (موسی پھل) آئے ہوئے ہیں آج کل وہ میٹھے جو کڑوے ہوتے ہیں "باجی ہنتے ہوئے کہ رہی حبر

تھیں۔ ''دختہیں توبت پندیں نایہ۔ آجاؤشاہاش۔ برے اچھے میٹھے آئے ہوئے ہیں۔ سارا ہازار بھراپڑا تھا۔۔ میں تہمارے لیے لئے آئی۔ یمی دن ہیں بس میٹھے چونے کے ۔۔ ہفتہ دوہفتہ رہیں گے یہ۔ پھرتوساراسال نظرنا میں تمہارے لیے لئے آئی۔ یمی دن ہیں۔ کڑوی توہوتی ہے لیکن چیز زبردست ہے۔ ملیریا اور کئی آیک بھاریوں سے آئیں گے۔کونین ہوتی ہے ان میں۔ کڑوی توہوتی ہے لیکن چیز زبردست ہے۔ ملیریا اور کئی آیک بھاریوں سے

« تہیں یہاں آگراچھاتو لگ رہا ہے تاشہرین ۔ ؟ بہتری نے اپنے پوچھاتھا جسے کوئی براکسی بچے ہے اس کے جملے کو دکھ کر

عظونے کے متعلق دریافت کر با ہے۔ شہرین نے مسکرا کراسے دیکھا۔ پہلے وہ اس کے چرہے کو دکھ کر
مسکراتی تھی اور اب بہلے مسکراتی تھی اور پھراس کی جانب دیکھتی تھی۔ اس کی پوری کوشش رہتی تھی کہ اپنے
اندازے سمنے کو یہ بالکل نامحسوس ہونے وے کہ وہ اپنی بیاری ہے بریشان ہے۔
"ہاں ۔ بہت اچھالگ رہا ہے۔ بھابھی اس کے بہت ہی سلجے ہوئے ہیں ۔ بچے اسے تمیزوار ہیں کہ
بالکل شور شرابا نہیں کرتے جبکہ بھابھی میرا بہت خیال رکھتی ہیں "وہ ان سب کی تعریف کر رہی تھی۔ سب بے
بالکل شور شرابا نہیں کرتے جبکہ بھابھی میرا بہت خیال رکھتی ہیں "وہ ان سب کی تعریف کر رہی تھی۔ سب بے
بالکل شور شرابا نہیں کرتے جبکہ بھابھی کہیں سب بھی ابھی راتا مان جا تیں۔
شہرین سے بے نکلف نہیں ہوتے تھے کہ کمیں سب بھی ابھی راتا مان جا تیں۔
"موتی ان کے بچوں سے ورنہ وہ تو بست بیار کرتی ہیں "شہرین کہ دری تھی۔ ہوتی ان کے بچوں سے ورنہ وہ تو بست ہا ہے تھی۔ ہوجائے گی۔۔۔ تم قکر مت کرو۔ وہ بست انجی بھی ہے
ہوتی ان کے بچوں سے ورنہ وہ تو بست بیار کرتی ہیں "شہرین کا مدری تھی۔۔۔ تم قکر مت کرو۔ وہ بست انجی بھی ہے ہوجائے گی۔۔۔ تم قکر مت کرو۔ وہ بھی بھی ہے ہوجائے گی۔۔۔ تم قکر مت کرو۔ پر قام کی طویل میں گھری کی طویل تھی تھی۔ بوجائے گی۔۔۔ تم قکر مت کرو۔ پر قام کی طویل تھی تھی۔ ہوجائے گی۔۔۔ تم قکر مت کرو۔ پر قام کی طویل تھی تھی۔ بھی جہر نے جواب ویا تھا۔ اس ون رات کو اپنی ہی بھی کے ساتھ کی گئی طویل تھی گھوڑی کے بردے پر قام کی طویل تھی گھی۔ بھی جہر نے جواب ویا تھا۔ اس ون رات کو اپنی ہی بھی کے ساتھ کی گئی طویل تھی گھی۔ تم قکر میں کردے پر قام کی طویل تھی گھی۔ بسب کر بھی جو نے جواب ویا تھا۔ اس ون رات کو اپنی ہی بھی کے ساتھ کی گئی طویل تھی گھی۔ تم قل مرت کردے پر قام کی طویل تھی گھی۔ تم قل مرت کرو۔ پر قام کی طویل تھی گھی۔ اس کی طویل تھی گھی۔ کی طویل تھی گھی۔ کی طویل تھی گھی۔ کی سے تر بھی کی کی طویل تھی گھی۔ کی طویل تھی گھی۔ کی سے تر بھی کی کے دور کے دور کی کی طویل تھی گھی۔ کی طویل تھی گھی۔ کی کو کی طویل تھی گھی۔ کی کو کی طویل تھی گھی۔ کی کو کی کی طویل تھی کی کو کی کو کی کھی کی کھی گھی کی کی کی کو کی کو کی کھی کی کو کی کھی کی کی کو کی کی کھی کی کی کی کو کی کھی کی کو کی کھی کی کھی کی کی کو کی کھ

ہم بیع نے جواب دیا تھا۔ اس دن رات واپی ہی بی سے ماطان کا حیات کا تھا۔ چلنے گئی تھی۔ ''جھابھی کسی ٹیوٹر کا بتا رہی تھیں کہ رانبیہ کو پڑھانے آتی ہے۔ مجھے کمہ رہی تھیں کہ ایمن کے لیے اس سے '''جھابھی کسی ٹیوٹر کا بتا رہی تھیں کہ رانبیہ کو پڑھانے آتی ہے۔ مجھے کمہ رہی تھیں کہ ایمن کے لیے اس سے

ابناركون 180 جولائي 2016

بات کریں گی۔ تم بتاؤان کو کیا جواب دول ' شرین نے استفسار کیا تھا۔ سمیع نے ایک بار کما تھا کہ وہ ایمن کو بوروُنگ بھیجنے کا رادہ رکھتاہے اس کیے شہرین کسی بھی اسکول یا ٹیوٹر کا نیصلہ خود کرتے ہیکیا تی تھی۔ '' بیہ تو آنچھی بات ہے تم اُن کو بولو کرلیں اپنی ٹیوٹر سے بات ۔۔ لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ پہلے یمال جو ہرٹاؤن میں کوئی مناسب ساگھررینٹ پر دیکھ لول ... انتے دن اس طرح سے کسی کے گھررہنا بھی تواجھا نہیں لکتا ... ایک ہفتہ ہو گیاہے ہمیں یمال ... باتی معاملات اس کے بعد دیکھیں گے۔ کیوں کہ ... "سمیع نے بات ممل بھی نہیں کی تھی کہ شرین نے بات کاف دی۔ ں ''ہمیں اندازہ بھی تو نہیں کہ ہمیں کتنے دن یہاں رہنا ہے۔جانے میرے علاج میں کتنے دن لگ جا کیں ''وہ یاسیت کو چھپانے کی ہرِ ممکن کوشش کرتے ہوئے بولی تھی۔اس کی سرجری کی ڈیٹ دے دی تھی ڈاکٹرنے اور دل تى دل دە كافى خوف زدە تھى۔ تم پریشان مت ہو۔ میں یماں ڈاکٹرزے مل کربہت پر امید ہو گیا ہوں۔ ان شاءاللہ سب کھے جلدی جلدی ہو گااور تم دیکھناتم دنوں میں اچھی بھلی ہو جاؤگی "وہ اسے تسلی دے رہاتھا کیکن ایسے جیسے خود کو تسلی کی اشد ضرورت ہو۔ شرین نے بھی سربالیا۔وہ آج کل ایک دوسرے سے ایسے بات کرتے تھے جینے ایک دوسرے کے مزاج سے باخبر ہوں۔ سمیع اسے تسلیاں دیتا رہتا اوروہ بلاوجہ مصنوعی مشکرا ہث ہونٹوں پر سجائے تنوش اور مطمئن نظرآنے کی ادا کاری کرتی رہتی۔ ''ان شاءاللہ ۔۔ لیکن دیکھوجب میرے ہال جھڑجا ئیں گے اور میں گنجی ہوجاؤں گی تو وعدہ کروتم ہالکلِ نہیں بنسوك ... إور خردار تم في ميري اجازت كي بغيرميري كوني تصوير لينے كى كوشش كى تو-"وہ بننے كى كوشش كرتے ہوئے بولی تھی۔ سمیع کادل جیسے کسی نے مسلا مراس نے بھی ضبط کادامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا۔ "ایک تصور تو ضرور لول گا۔ جب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤگی تواس تصور کو تہیں بلیک میل کرنے کے لیے استعال کیا کروں گانا" وہ اس کی جانب دیکھے بنا آپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کمہ رہاتھا۔ سمتیج سے شہرین کی آٹھول میں آئکھیں ڈال کربات نہیں کی جاتی تھی اب ... نجانے کیوں اسے لگتا تھاوہ اس کے ول کی حالت جان لے گ میں انگھیں دہل رہا ہے۔ اور پھراس کے منہ بر ہی اسے جھوٹا کمہ دے گی۔ اور پھراس کے منہ بر ہی اسے سے تر میں جس تھی۔ " مجھے بلک میل کردے تم۔ ؟"شرین بنی " ان با بیجب تم کوئی بات نہیں مانا کروگی تو پھرایسا کرنا پڑے گا" سمیج کا انداز پہلے کی طرح ہی تھا۔ پیار شہرین تھی کیکن تمٹماتی موم بٹی کی طرح وہ ہو کررہ کیا تھا۔ "میں تو تمهاری بریات ویسے ہی مان لیتی ہول... تمہیں ایسے ہتھکندے اپنانے کی ضرورت کیا ہے۔ "شمرین نے پھر سوال ہو چھا تھا۔ ''احیماتم پریشان مت ہو ۔۔ میں زاق کررہاتھا۔۔ میں کوئی تصویر نہیں لول گا۔۔ تم جلدی سے ٹھیک ہوجاؤ۔۔۔ میں تواس سارے عرصے کو بھی یا دبھی تا کروں گا۔۔ بیہ چند مہینے اور دن میں ہمیشہ کے لیے بھول جاؤں گابس۔۔ " کی دیتے ہوئے وہ بجھے دل سے کہتا چلا گیا تھا۔شہرین نے اس کی جانب دیکھا۔ "سمیع کیا کیمو تھرائی میں بہت دردیہو تاہے؟"شہرین نے یکدم سوال کیا تھا اور بیدوہ سوال تھا جووہ کب سے پوچھنا چاہر ہی تھی سیکن ہمت ناہوتی تھی۔ "ارے بالکل بھی تہیں ... ورو کیاں ہو تا ہے ... بس ذرا سائڈ افیے بیس زیادہ ہیں ... بال وال اس کیے تو جھڑتے ہیں۔ امیون یا در تم ہوجائے گی نا۔ اور بس ذرائ گری زیادہ لگے گی لیکن تم فکر مت کرو۔ ہم مری چلے جائيں گئے۔ یا بنز ہوغیرہ۔ ہم بریشان مت ہؤمیں نے سب بلان کیا ہوا ہے "وہ اسے بھرنسلی دے رہاتھا کیکن کہجہ ابناركرن (181) جولاني 2016 😪 ONLINE LIBRARY

آ تھوں کا ساتھ نا دیتا تھا۔ آج سے ہی تواس نے ڈاکٹرز کے ایک پینل ہے ملا قات کرکے سب کچھ پوچھا تھا میمو تھرانی کے متعلق کو گل کیا تھا۔ وہ جانبا تھا کہ آئندہ آنے والے دن شیرین کے لیے جسمانی لحاظ سے بہت تکلیف دہ ہونے والے تصوہ بیبات اسے نہیں بتا سکتا تھا۔ شہرین جب ہی ہوگئی تھی۔ ''میں ذرا نماز اوا کرلوں۔۔۔ عصر کی نماز رہتی ہے ابھی میری۔۔'''میج سے جب کوئی تسلی بھراجملہ اوا تاکیا گیا تو وہ "تم آج كل نمازس بھى پڑھنے لگے ہوسميع ...؟"شہرين كوجيرت ہوئى تھى۔وہ دونوں ہى نمازوغيرو سے تودور ہى بولا تفا تھے۔ سیعنے ایک کبی گهری سائس بھری۔ " ہاں ... میں نے سوچامیں دنیا والوں سے ہی مانگار ہا ہوں آج تک ... اور دنیا والوں نے مجھے کچھ شمیں دیا ... ا پی ای ہے تم سے شادی کی اجازت ما تگی انہوں نے اِجازت نہیں دی۔ تمہاری ای سے تمہارا ہاتھ مانگا انہوں نے انکار کردیا تم سے صرف خوش رہنے کی درخواست کی ... تم نے بھی انکار کردیا ... اب سوچابس اللہ ہے انگا ہوں۔ آخرساری دنیا کو بھی تودے دیتا ہے ناوہ میں نے ایسا کیا کردیا ہے کہ مجھے نادے گا۔"اس کے لیج میں ور تم کیا ما تکتے ہواللہ ہے۔ ؟"شہرین کے منہ ہے میکا کی انداز میں جملہ پھلا تھا۔ سمیجاس کی جانب مڑا اور بے بناہ لاجاری می جراس كياته تقام " صرف خوشی ... سکون لیکن تمهارے لیے اللہ تنہیں تنهارے ول کاسکون دے دے بیے تنہیں تاحیات کوئی تکلیف نادے۔ مجھے اس کے سوا کچھ نہیں جا ہے میں براخود غرض ہول شہرین ... میں نے بھی سوچاہی نہیں تھا كه ميراساتھ مهيں اس مقام تك لے آئے گا" وہ اس كے اتھوں كوتھا ہے ہوئے لاجارى سے بول رہا تھا۔ "سمیعیہ تمهاری دجہ سے نہیں ہوا ... ایسا کیوں سوچتے ہوتم ... کچھے نہیں ہوا تمهاری دجہ سے ... بماریاں تو الله ي جانب سے آجايا كرتى ہيں... اور شفا بھى اللہ ہى كى جانب سے ہوتى ہے۔ "شہرين نے آئھوں كو بھيگنے سے بجاتے ہوئے کما تھا۔ " ہاں...بس اسی لیےاللہ کوراضی کرنا چاہتا ہوں...ساہے نمازے اللہ راضی ہوجا تا ہے...تم ایمن کودیکھو وہ کیاں ہے ... بھابھی ہے کرنا نیوٹروالی بات-ائین بہت اکیلا فیل کرتی ہے خود کو ... وہ امال رضیہ کو بہت مس كرتى ہے ... میں نے فون كيا ہے ان كو بھى ... گھر كا انتظام ہو جائے توبلوالوں گا ان كو بھي ادھر... ايمن كو تو سنبهال لیں گی خاوہ...اگر ہم نے لاہور میں عارضی طور پر گھر لیا تواس کی اسکولنگ کا ایٹو بھی ہو گا... چارسال کی ہو چى ہے ... اسكول بھي ديھنا جا ہے اب اس كا-"سمنج اپنده مان ميں مكن كمير دا تھا۔ ايمن في اس كي جانب بِيكَها وه كتنابدل ساكياتها -اني باتنس وه پهلے كب كر ناتها -أس نے توائين كوبورؤنگ بھجوانے كى پلانگ كرر تھى ھی کیکن چیزیں بدل رہی تھیں۔

"باجی پیٹھے نہیں لائیں۔"باجی روزانہ پکانے کی سبزی لینے نکلی تھیں۔ صوفیہ نے انہیں پیٹھے لانے کے لیے کما تھا لیان وہ واپس آئیں تو اتھ میں پھل والا کوئی لفافہ نظرنا آیا تھا۔ اس کامنہ بن گیا۔ تھا لیکن وہ واپس آئیں تو اس صوفی ۔۔۔ کہیں نہیں نظر آئے ۔۔۔ ختم ہو گئے اب ۔۔۔ یہ زیا وہ دن کب رہتے ہیں۔۔۔ "سارا بازار پھرکر آئی ہوں صوفی ۔۔۔ کہیں نہیں نظر آئے ۔۔۔ ختم ہو گئے اب ۔۔۔ یہ زیاوہ دن کب رہتے ہیں۔۔۔ "پچی لائی ہوں۔۔۔ ٹھنڈی کر کے دبتی ہوں۔"وہ اسے بہلار ہی تھیں لیکن اسے بالکل اچھا تالگا۔ "باجی آپ نے دیکھنا تھا تا اچھی طرح۔۔ اتادل چاہ رہا تھا میرا۔۔۔ آپ ذرا آگے تک چلی جاتمیں۔۔"وہ ج کر دولی



تقی۔وہ بہت بجیب می ہو گئی تھی۔ا ک توہمہ ونت بلیٹھے رہنے کے باعیث وزن بہت بردھ کیا تھا۔ ہروفت کی جلی کئی سوچیں اس کے چرے کو کملا چکی تھیں۔ وہ پہلے سے زیادہ سانولی لگنے گلی تھی پھرچرے پر ہرونت تاکیواری بھیلائے رکھتی۔ خدشاتِ شوہر کی جانب سے نتیجے لیکن ناراضی سارے جمان سے بھی۔ بیر بھی ناسوچی تھی کہ باجی بھی تواسی کیفیت ہے گزر رہی ہیں جس سے وہ گزر رہی ہے۔ ایسے بس خودے زیادہ مظلوم سارے جمان میں کوئی نظرنا آیا تھا۔اس کے نزدیک سب سے لاچاراور بے چاری وہ تھی کہ جس کاشو ہرایک بری عورت کے چنگل میں قید تھا۔اس کے لیے مسئلہ تیں یہ تھا کہ ایک عورت رقم خرچ کرے اس کے شوہر پر ڈورے ڈال رہی تھی۔ اس تے علاوہ اگر کوئی مسائل تھے کریشانیاں تھیں تواس کی جانب سے وہ سب بھاڑمیں جائے۔ "میں آگے تک ہے ہو کر آئی ہوں ۔۔ یہ لیجی بھی نزدیک سے نہیں ملی۔وہ سڑک کے اس پارلائی ہوں۔ تم کھاؤتوسی ... تہیں اچھی لگے گی"باجی اسے پیکار کربولی تھیں۔ "چھوڑیں باجی ... جس چیز کو کھانے کا دِل جاہ رہا ہو۔جب وہ ناملے توجو بھی ملے وہ اچھانہیں لگتا ... خیررہے دیں آپ میراکون ساشو ہریساں میرے کھنے سے لگ کر بیٹھا ہے جو میری فرمائٹیں بوری کرے گا۔ زرمین کی وقعہ تو بی بی جان میرے منہ سے نگل بات کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتی تھیں۔ یہ پتا نہیں کون سامنحوس بچہ پیدا کرنے جارہی ہوں میں۔ جس کی نااس کے باپ کو فکر ہے۔ ناکسی اور کو۔ '' ویمزید جڑ کربولی تھی۔ کرنے جارہی ہوں میں۔ جس کی نااس کے باپ کو فکر ہے۔ ناکسی اور کو۔ '' ویمزید جڑ کربولی تھی۔ "آئے ہائے صوفیہ ایسے کیوں کمہ رہی ہے میری بسن \_ بچے توسب ہی قیمتی ہوتے ہیں \_ بیہ جاہلوں والی باتیں کیوں کررہی ہو"باجی کواچھانہیں لگاتھا۔ " چھوڑیں باجی ۔ پتانہیں کیا قیمتی ہو تا ہے کیا نہیں ۔ مجھے توبس اب کچھ اچھا نہیں لگتا ہے۔ آپ دیکھیں تا میری حالت ... کیسی بھدی ہو گئی ہول میں ... منہ جیسے فشے منہ بن گیا ہے۔ پورے چرے پر آل مماسے تظرآ رہے ہیں.... زرمین کی دفعہ توالیا نہیں تھا ... یقین کریں اب کی بار بہ صورت حال ہے کہ جس دن سے پتا جلا ہے میں ان بننے والی ہوں۔۔اس دن سے کچھے تا کچھ براہی ہورہاہے۔۔برطاہی کوئی منحوس بچہ پیدا کروں گی میں اس بار " وہ انتہائی برے کہتے میں بول رہی تھی۔باجی کو بہت برانگا۔ "صوفیہ یہ میٹھے کھا کھا کراتنی کرواہٹ بھرگئ ہے تہمارے اندر...اناپ شناپ بولتی جارہی ہو...اس طرح نہیں کہتے ۔۔ بیر منحوس ونحوس کچھ نہیں ہو تا ۔۔ دعا کیا کرواللہ خیر خیریت سے فراغت دے تنہیں ۔۔ ''باجی نے تاراضی بھرے کہجے میں کہا تھااور کچن کی طرف بڑھی تھیں۔ میں ہیں کروں کی کوئی دعاشعاع ... بس دل بھر گیا ہے دعاؤی سے بھی ... اتنا ہی اثر ہو تا دعاؤں میں بھلا یہاں بينهي ٻيوتي ميں..."صوفيہ کالبجہ اگرچہ باجی کونهايت تاگوار گزراليكن وه چپ رہي تھيں۔ايک تووه بس تھی 'ود سرا حامله تھی 'تیسراانہیں احساس بھی تھاکہ شوہر کاروبیہ اور کرداران کی بہن تجے لیے بہت بردی پریشانی کا باعث تھے سو وہ بھابھی نمیں تھیں اس کی کہ ایسے طبعے دینے لگتیں اس لیے بے چاری جب رہتی تھیں۔ " آپ بتائیں میصے منگوا ئیں گی یا نہیں ؟"وہ اسی ایدا زمیں سوال کررہی تھی۔ باجی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا " آپ بتائیں میصے منگوا ئیں گی یا نہیں ؟"وہ اسی ایدا زمیں سوال کررہی تھی۔ باجی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کوبڑے بازار بھیج کربڑی مشکل ہے اسے میٹھے متکوا دیے تھے۔ یہ اتفاق کی بات تھی کہ إِسِ رات صوفيه كي ظبيعت خراب ہو گئ-اسے اسپتال لے جایا گیااور توقع کے بالکل برعکس اس نے پری میچور اس کاول بالکل ہی ٹوٹ گیا۔ ایک تواہ بیٹے کی خواہش تھی۔۔ اللہ نے اسے بیٹی دے دی تھی اور بیٹی بھی کیسی... کالی سیاہ ... بلی کے بیچے کی ظرح کی... نرم نرم سی...اس کی بھنویں بھی پورٹی طرح نمودار ناہوئی تحقیں ابھی...اسے اپنی ہی اولاد کو دیکھ کر سخت مایوسی ہوئی۔اس نے ایک کے بعد دوسری نگاہ بھی ناڈالی تھی جبکہ نرس سر 😪 بابتار کون 183 جولانی 2016 ONLINE LIBRARY

ر کھڑی بچی کا تجویز کردہ نام پوچھ رہی تھی۔بابی کے شوہرنے اس بچی کو گود میں اٹھالیا۔ چند کمھے اس نتھے ہے وجود گود کھتے رہے 'سوچتے رہے بھربولے۔ ''کونین …اس بچی کا نام کونین ہے … کونین کاشف نثار ''انہوں نے نجائے کیاسوچ کریہ نام اس کے لیے تجویز کردیا تھا۔

تن نے ای سے بات کی "یہ دودن کی بات تھی جب زری نے اس سے پوچھا۔ ای کی جانب سے اسے مسلسل سردجگ کا سامنا تھا تب ہی وہ نینا نے کتاب سے سراٹھا کراس کا چرود یکھا۔وہ کی دن سے سردجگ کا سامنا تھا تب ہی وہ نینا نے کتاب سے سراٹھا کراس کا چرود یکھا۔وہ کی دن سے سوچ رہی تھی کہ ذری سے بات کی ابتدا آگرے تو کیسے کر بے اسے ڈرتھا وہ بر گمان ہوجائے گی۔
موج رہی تھی کہ ذری سے بچھ بات کرنی ہے یہاں بیٹھو۔۔ "وہ بہت محبت بھر سے انداز میں بولی۔ یہ انداز اس کی طبیعت کا حصہ بھی تارہا تھا۔ ذری نے مشکوک نگا ہوں سے اسے دیکھا۔
مان میں تارہا تھا۔ ذری نے مشکوک نگا ہوں سے اسے دیکھا۔

سبعت المحت المعدد الماركولي المرولي المرولي المراك المعدد المقر المراك المقر المراك المقر المراك المقر المراك الم

ہے مطبئن نہیں ہوں زری ۔۔ وہ تو۔ "اس نے اتناہی کہا تھا کہ زری نے اس کی بات کان دی۔ " دیکھونینا۔۔ تہیں اس سے شادی نہیں کرنی مجھے کرنی ہے۔۔ اور میں بے حد مطبئن ہوں۔۔ مجھے اپنے ول کی گواہی سے بردی کوئی گواہی نہیں گلتی۔۔ اور میراول اظفر کے معاطم میں سوفیصد مطبئن ہے۔" وہ سپان

اندازمیں کمہ رہی تھی۔ ''اوہ نشو بیکم ہے تم آرام سے بدیھ کرایک وفعہ میری بات توسن کو سپا تہمیں کچھ ہے نہیں ۔۔ڈانیلاگ پہلے ہی پولنا شروع ہوگئی ہو''نینانے انداز سخت نہیں اپنایا تھا لیکن جملہ عادت کے مطابق شخت ہی تھا۔ ''پہا تو تہمیں بھی بچھ نہیں ہے نینا ۔۔ لیکن تمہیں عادت پڑگئی ہے کہ ہمارے کھر میں جب بھی کوئی کام سکون '''پہا تو تہمیں بھی بچھ نہیں ہے نینا ۔۔ لیکن تمہیں عادت پڑگئی ہے کہ ہمارے کھر میں جب بھی کوئی کام سکون سے ہونے لگے گانم اسے خراب کر کے ہی چھوڑوگی۔۔ تمہیں میہ سب کرکے مزا آ با ہے تا''وہ کافی تپ گئی تھی۔۔

برانیناکوبھیلگالیکن اس نے گھور نے کے سوا کچھ نہ کیا تھا۔ " زری زیادہ اوور ایکننگ کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے تم کم پڑھی لکھی ہو۔ لیکن کم عقل بھی ہویہ مجھے بالکل نہیں پتاتھا" نینا یہ طعنہ نداق نداق میں پہلے بھی اسے دیتی رہتی تھی لیکن اسے پتانہیں تھا کہ فی الوقت منت کی سامانہ میں میں طرح جسما کرگا۔

زری کویہ بے ضرر ساطعنہ بہت بری طرح چھ جائے گا۔

"اوہ جاؤ معاف کو جھے ۔ میں کم پڑھی لکھی بھی ہوں کم عقل بھی ہوں ۔ جھے اچار ڈالنا ہے ایسی پڑھائی اور

ایسی عقل کا جس ہے جھے اپنے مال باپ کی عزت کرنا ہی بھول جائے ۔ تمہاری سب نصبیحتیں فقط دو سرول

ایسی عقل کا جس ہے جھے اپنے مال باپ کی عزت کرنا ہی بھول جائے ۔ تمہاری سب نصبیحتیں فقط دو سرول

کے لیے ہوتی ہیں ۔ خود تم جو مرضی کرتی بھر ہے ۔ جیب ہیا ہے جائی تک نہیں ہو۔ بھی کہتی ہواس کی شکل کی

زن ہے تم بس اس کے خلاف زہرا گل رہی ہو۔ حالا نکہ تم اسے جائی تک نہیں ہو۔ بھی کہتی ہواس کی شکل کی

زن ہے تم بس اس کے خلاف زہرا گل رہی ہو۔ حالا نکہ تم اسے جائی تک نہیں ہو۔ بھی کہتی ہواس کی شکل کی

سے ملتی ہے۔ بھی کہتی ہو کہ اسے پہلے کہیں دیکھ رکھا ہے۔ اور اب تو بالکل ہی حد کردی ۔ یعنی تم اظفر کی جانب سے سے مطمئن نہیں ہو ۔ لو بتاؤ ۔ بندہ ہو جھے تم نے شادی کرنی ہے اس سے ۔ "زری تو بالکل ہی آپ ہو جا ہم ہو گئی تھی۔ نہنا کو برداد کہ ہوالکین اس نے محل کا مطا ہرہ کیا تھا۔

"کی تھی۔ نہنا کو برداد کہ ہوالکین اس نے محل کا مطا ہرہ کیا تھا۔

"دیکھوزری یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ اسے ایسی جذبا شیت سے صل مت کو ۔ یہ ہو قونی ہے "وہ ذری کا

یہ روپ دکھ کرول ہی دل میں کافی پریشان ہوگئی تھی۔ ''نو پھر کرنے دو مجھے بے و قوتی 'تم سب لوگ مجھے بے و قوف ہی تو سمجھتے ہوں ایک پورے خاندان میں تم ہی زمین ہوجے انسانوں سے ملے بناانمیں بچ کرنے کا مرض لاحق ہے '' زری اپنے بستر پر بیٹھ گئی تھی۔نینااٹھ کراس ''تر اس میں ا

رہے ہیں۔ کی بلیز تھوڑی تی انگوائری تو میں نے کہانا میں تمہارا ساتھ دول گی۔ لیکن پلیز تھوڑی تی انگوائری تو کرنے دو۔ شادی بیاہ کامعاملہ ایسی عجلت میں نہیں نبڑایا جا تا زری بعد میں رونے سے بہتر ہے کہ انسان سمندر میں اتر نے سے پہلے اس کا ظرف ماپ لے میں واقعی اظفر سے نہیں ملی ۔ لیکن زری یہ لڑ کالڑکیوں کو انٹر نیٹ میں ایک میل کرتا ہے ۔ میری ایک اسٹوؤنٹ کو بہت خوار کیا تھا اس نے ۔ "یماں تک پہنچنے پر ذری نے پھراس

ں بات ہوئے ہیں۔ ''نینا \_ تہیں کوئی غلط فنمی ہوئی ہے ۔۔ اظفراییا نہیں ہے۔''وہ زچ می ہو کربولی تھی۔نینانے اس کے ہاتھ

برا پناہاتھ رکھ دیا۔ ''میں تمہاری بمن ہوں ذری۔ تمہارا برا بھی نہیں چاہوں گی۔ مجھے بس تھوڑا ساوقت دو۔ میں تمہیں اس لڑکے کے متعلق سب کچھ بتا دوں گی'' دہاسے سمجھار ہی تھی۔ ذری نے ہاتھ چھڑوا یا اور ٹائکیں بیڈ کے اوپر کر

کی هیں۔ دوبہنیں تہمارے جیسی نہیں ہوتیں نینا۔" زری نے لحاف گردن تک چڑھانے سے پہلے انتہائی ناراضی بحرے لیج میں کماتھااور کردٹ بدل لی تھی۔ نیٹا اسے دیکھتی رہ گئے۔

''آپ کے بیٹوں نے آپ کو اجازت دے دی صوفیہ سے ملنے گی۔''وہ ابو کالحاظ کیے بغیر ناراضی بھرے کہیے میں شکوہ کررہی تھی۔ابونے ناسف سے اسے دیکھا۔وہ ان کی سب سے زیادہ سمجھ داراور فرماں بردار بیٹی ہوا کرتی تھ

من المری کی وہ تمہارے بھائی ہیں۔ محبت کرتے ہیں تم سے ۔۔ لیکن ایک بات یا در کھو۔۔ کھٹے ہیٹ سے زیادہ اسم نہیں ہوتے ۔۔۔ اس طرح تمہیں اپنا شوہر بھائیوں سے زیادہ عزیز ہے ۔۔۔ اسی طرح انہیں بھی اپنی بیویاں بہن سے زیادہ پیاری ہیں۔۔ اگر تم ان سے لڑائی جھڑے کروگی تووہ بھی تمہاری عزت نہیں کریں گے "وہ اسے سمجھا رہے تھے۔ صوفیہ نے تاک چڑھائی۔۔

"ابو آپ کو پچھ نہیں پا۔وہ سب بات ہے بات میری ہے عزتی کرتی ہیں... میرے شوہر کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرتی ہیں... میرے شوہر کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرتی ہیں۔۔وہ سب حسد کرتی ہیں مجھ سے ... "صوفیہ اسی انداز میں بولی تھی۔ دل ہی دل میں اسے بہت اچھالگا تھا کہ ابو اسے لینے آگئے تھے۔ باتی کے گھر کتنی دیر رہ لیتی وہ۔جبکہ کاشف تو واپس آنے کانام ہی نالے را تھا۔۔

ابناركرن 185 جولائي 2016

"وه حبد نهیں کرتیں میری بچی ... خود ہی احساس کمتری میں مبتلا ہوجاتی ہو... جب ان سب کوخوش دیکھتی ہوتو به به انسانی فطرت ہے ... لیکن تنہیں اپنا ظرف بردھانا ہو گا... اگر تنہیں ابنی کے ساتھ ایک گھر میں رہنا ہے تو س سے سبرداشت کرنا پڑے گا''ابو بیشہ ہے گھر کے کسی معل ملے میں نہیں بولتے تھے بیدای کافی بپار ممنٹ تفاليكن جس معالم ميں وہ بولتے تھے اس معالمے كى سنجيدگى اور سنگيتى بلاشبہ بہت زيا دہ ہوتى تھى۔ ورمیں کیوں رہوں گیان کے گھر ان کے ساتھ ۔۔۔ یہ تو مجبوری آن بڑی مجھے ۔۔۔ ورنیم میں توان میں سے کسی کو منه بھی نالگاؤں "وہ تاکہ چڑھا کر ہوئی تھی۔وہ ول کی بری نہیں تھی لیکن نجانے اسے کیا ہو تا جارہا تھا۔ ہروقت ے تاراض اکتائی ہوئی۔ پہلے پریکنینسی کے سائیڈ ایفیکٹس تھے اور اب پوسٹ نیٹل ڈپریش (بیکی ک يرائش كے بعد والاذہنی تناؤ) شروع ہو گیاتھا۔ والمحمى بات بي ابوتے سرملايا-انسين بلاشبداس كى بات اور انداز برانكا تھا۔ "میں زیادہ بحث نہیں کرنا جاہتا ۔۔ تم آگر اپنے رویے کو ٹھیک نہیں کر سکتی تو تو کاشف کو بولو کہ تنہیں وہاں '' بلوالے۔"ابونے چندمہینے پہلے بھی اس مسئلے کا بہی حل نگالا تھا اور اب بھی وہ بھی کمہ رہے تھے۔صوفیہ کے ول پر ، روں رہے ہے۔ ''وہ تو کب کابلوالیں ابو .... ان کا ول بھی تو نہیں لگتا وہاں ... لیکن دبئی ہے۔ میاں چنوں یا **چیچو**ں کی ملیاں نہیں ہے۔ گھریار سیٹ کرتے وقت لگ جا تاہے۔۔ا تنامنگاشہرہے۔۔ شکرہے کاشف کا کاروبار بہت اچھاہے لیکن سوچ سمجھ کرچلنا پڑتا ہے۔ ابھی توانہیں خور بھی گئے دوسال بھی نہیں ہوئے۔۔ کمہ رہے تھے اس سال کے سونہ میں اسال آخر میں بلوالیں کے ہمنیں وہاں" وہ کہیجے کوذراسا بھی معتدل کیے بغیربولی تھی۔ ابونے پھر سرملایا۔ "وہ تو تھیک ہے۔ لیکن اگر ابھی تم وہاں نہیں جارہیں توجارے ساتھ چل کریہو۔ سارے خاندان میں اس بات کا چرجا ہے کہ صوفیہ مال باب کے گھر کے بجائے بمن کے گھردہ رہی ہے۔ منہیں احساس ہے کہ تہمارے بھائیوں کی گتنی ہے عزتی ہوتی ہے ایسی باتوں سے ۔۔اتنے کم ظرف تہیں ہیں وہ کہ بہن کوچند مہینے اپنے ساتھ بھی "میں کب کمیدرہی ہوں کی بھائی کم ظرف ہیں۔ لیکن وہ اپنی اپنی بیویوں کے بےوام غلام ہیں۔ اور ان کی تار کھ سکیں "ابودوٹوک کہج میں بولے تھے۔ تار کھ سکیں "ابودوٹوک کہج میں بولے تھے۔ ہویاں انتائی کم ظرف ہیں۔۔سب کی سب حاسد اور جل مکڑیاں۔۔"صوفیہ کے کہیج کی خفارت کم ہو کرنا دیتی البوچند لمحاس كى جانب ديكھتے رہے پھر تاسف سے سرملايا۔ "ایک بات یا در کھناصوفیہ ... جب سوراخ اینے برتن میں ہوتو اس میں سے یانی ٹیکنے پر گالیاں دوسروں کو بکنا بے وقونی ہوتی ہے "ابو کابہ جملہ بہت بری بات تھی اور صوفیہ سمجھ بھی گئی تھی کہ وہ کیا کہنا جاہ رہے تھے۔ اس سے مزيد کچھ کمانسيں گياليكن اس كے بعدے اس نے كاشف كو مزيد شدت سے كمنا شروع كرديا كدوه أے بلوا كے۔ "يا الله ميرى زندگ مين مزيد كنني مشكلين باقي بين به جنني بهي مشكلين باقي بين وه سب كى سب أيك ساتھ مجھ دے دے ۔.. میں شکایت نہیں کروں گا ... لیکن وہ مجھے بہت عزیز ہے ... اسے ہر مشکل ہے بچالے ... اسے میں تکلیف نادے یا اللہ ....وہ تو بہت نازک ہے اسے تو میری شکت نے تکلیفوں کے سواپہلے ہی چھے جمیس دیا .... اور اب بيرا تني خوف تاك بياري بيرسين يا الله تهيس. نینا کاؤچ کی پشت سے نیک لگائے رانیہ کا نظار کررہی تھی جب دھیمی دھیمی آنے والی آوازوں نے اسے ابناركرن 186 جولاني 2016 ONLINE LIBRARY

ا بی جانب متوجه کرلیا۔وہ ایک مردانه آواز تھی۔ آواز توشاپیراہے متوجہ تاکرتی کیکن دہ جو بھی محص تھادعا ما نگیا ہوا ں ہوں ہورہا تھا اور اس کے لیجے کا بھیگا بن اس کی التجائیہ ہلکی ہلکی ہی آوازیں بھی فضا میں پھیلے سکوت کو تو ڈتی محسوس ہورہی تھیں۔ نینانے رانیہ کے پانے پہلے بھی ملاقات نہیں کی تھی۔ اس نے ان کی آواز بھی نہیں من رکھی تھی۔ اس نے سوچا شاید وہ رانیہ کے والدی آواز تھی لیکن وہ کس کی زندگی کی دعائیں مانگ رہے تصے کیاران کے گھریں کوئی پریشانی چل رہی تھی۔نینا کو کچھ عجیب سالگا۔ زری کے رویے نے اسے بردا خا کف کردیا تھا۔ یہ معاملہ اب توجہ طلب ہو گیا تھا۔ اس کیے دہ دہ بوندورش سے ہدھی رانیہ کی طرف آئی تھی۔ اظفری تصویریں دراصل اس نے سب سے پہلے رائیہ کے لیب ٹاپ پر ہی يد را ريد الريد الريد الريد المريد ا ے ایکزامزے بعدے اس کی ای کی درخواست نے باوجودوہ ان کے گھر نہیں جایائی تھی لیکن اب اس کا جاتا ضِروری ہو گیا تھا۔اس نے رانیے کوواٹس ایپ بھی کیا تھا لیکن وہاں سے کوئی جواب سیس آیا تھا۔وہ سلے بھی آتی تھی توملازم اے ڈرائنگ روم کے ساتھ ملحقہ ڈاکٹنگ ارپامیں بھوادیا کر تاتھا اب بھی دہ دہیں آکر بیٹھ محقی تھی اور ابات عجيب لگ رہاتھا كدنيہ جانے كون سسكياں ليتے ہوئے دعائيں مانگ رہاتھا۔اس نے سوچاوہ وہاں سے اٹھے جائے اور باہر ر آمدے میں جا کر بیٹھ جائے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی کیکن اس دوران ڈاکٹنگ اریا اور ڈرا منگ روم کے درمیان لگانیٹ کاپردہ سرکا تھا۔ غیرارا دی طور پراس کی نگاہ اس جانب گئی تھی۔ ایک مخص جانماز بچھائے بیٹا تھا اور ایسے بیٹا تھا کہ آسے اردگر د کا کوئی ہوش ناتھا۔ نینا فورایسیجھے کی جانب ہٹ گئے۔وہ نہیں جاہتی تھ اس مخص کی نگاہ بھی اس پر بڑے۔وہ اللہ کے ساتھ کسی گھرے تعلق میں تم تھا۔اے اچھا نا لگنا آگروہ اس کی موجودگی سے ڈسٹرب ہوجا با۔وہ بالکل پیچھے کی جانب ہٹ کر کرسی پر سمٹ کر بیٹھ گئے۔اسے آیک دم سے فیصلہ کرنا مشکل ہوگیاتھا کہ اُسے یہاں ٹھہزنا چاہیے یا چلے جانا چاہیے۔ "تیرے کرم کا منظر ہوں یا اللہ ۔۔۔ اور میرے کرموں کود کھے کرمجھ پر کرم ناکر مالک ۔۔ تب تو میں خالی ہاتھ ہی رہ جاؤِں گایا اللہ بیجھے خالی اتھ تار کھیا اللہ بیجھے خالی اتھے تاریجہ "دہ مخص دھیمی دھیمی آوا زوں میں دعائیں کرنے میں مگن تھا۔نیناایٰ جگہ ہے ایک بار پھراٹھی تھی اور دیے قدموں باہر آگئی تھی۔اس کمچے رانیہ کی ای اس جانب آئی تھیں۔ کی ای اس جانب آئی تھیں۔ ''ارے نینا۔ کیسی ہو۔ کتنایا دکر رہی تھی میں تہیں۔ اور کتنی بے مردت ہوجیسے ہی ایگزامزختم ہوئے تم نے توجیسے ہم سے کنارہ ہی کرلیا۔'' وہ آتے ہی شکوے کرنے لگی تھیں۔ نینا کولمحہ لگا تھا اس کیفیت سے نکلنے میں نے توجیسے ہم سے کنارہ ہی کرلیا۔'' جس کے محت وہ کرے سے نقل مح ے۔ "آپ کو تو پتا ہی ہے بیانی ورشی کی کتنی مصوفیت ہوتی ہے۔ ابھی تک میرا تھے سس اٹکا ہوا ہے۔ اس سے جان چھوٹے تو کوئی اور کام کروں۔"اس نے وضاحت دی تھی۔ رانیہ کی ای کے خلوص کے آگے وہ بڑی مجبور پائی تقی خود کو ۔۔ وہ اس کا ہاتھ بگڑ کراسے والی ڈرائنگ روم میں لے آئیں۔ دع چھا بھائی۔ ہمیں نامیناؤید پرانے تھے۔ بونی ورشی ہو۔ یا جاب۔ یا پھر تمہاری شادی بھی ہوجائے۔ میرے بچوں کوتم ہی پڑھاؤگ یے آور رانیہ کوتو بوئی درشی تک لیے کر جانا ہے تم نے " وہ با آوا زبلند کمہ رہی میں۔وہ فخص بھی جیسے مختاط ہو گیا تھا۔ کیونکہ دعا کی آواز آنی بند ہو گئی تھیں۔ '' مجھے بس بونی در شی سے جان چھڑوا لینے دیں۔ پھراس بارے میں بات کریں گے۔۔ ابھی تومیں را نبیہ سے ملنے آئی تھی۔ چھ نوٹس جا ہیے تھے۔ کمال ہےوہ۔ "اس نے بعجلت سوال کیا تھا۔ "بہت اچھاکیا جوتم آگئیں۔ میں خودتم سے ملنا چاہ رہی تھی۔ رانیہ تو گھر نہیں ہے ابھی۔ دراصل ہمارے ج ابناركرن 188 جولائي 2016 ONLINE LIBRARY

یهاں مہمان آئے ہوئے ہیں کراچی سے میں ای سلسلے میں بات کرنا جاہ رہی تھی تم ہے۔ ان کی بٹی ہے جار ساڑھے سال کی ہے۔ بہت انجھی بچی ہے۔ اے پڑھاویا کروگی۔ اس کا کنڈر گارٹن شروع کرتا ہے۔ "وہ اس سے بھی زیادہ عجلت بھرے انداز میں اپنی ہی بات کررہی تھیں۔نینا کامنہ سابن گیا 'یہ من کرکہ رانیہ گھر موجود تہیں تیز ' دمیں کیاں پڑھا سکتی ہوں اتنے چھوٹے بچوں کو۔ آپ کو تو پتا ہے میں رانبہ کے لیے کتنی مشکل سے وقت نكال ربي تھى۔ كريد تھرى يا فور كا بچه موتو ميں برمها بھي دول ليكن بيه نرسري ور سرى بيندل نبيس موتى مجھ سے ... معذرت..."اس نے سبھاؤے بات کی تھی۔ رانیہ کی ای نے سرملایا۔ "وہ تو تھیک ہے،لیکن تم ایک باراس بچی ہے مل تولو۔ بڑی پیاری بچی ہے۔ دراصل یہ لوگ کراچی سے پیمال آئے ہوئے ہیں۔ چند ایک مہینے بہیں رہیں گے۔ تہیں بتایا تھا تاکہ ہمارے ایک جانے والوں میں ایک لڑی کو کینسر ہوگیا۔ آب علاج یہاں ہے ہوگاتو بچی کواٹی میش نہیں کروا تا ہے۔ کیونکہ ان کی زندگی میں بہت کچھ ڈسٹرب ہوگرارہ گیا ہے۔ بس اس لیے ہوم اسکولٹ ہوگ۔ تواگر تم مجھ مدد کروتو۔ وہ بہت انچی اماؤنٹ ہے کریں گے۔ "
وہ اسے آمادہ کرنے کی کوشش کررہی تھی لیکن نینال نے پھر نفی میں سرمالایا۔
دین آپ کا تھم سر آنکھوں پہر کیکن تھیں کریں میں مجبور ہوں۔ ہاں یونی ورشی ختم ہونے کے بعد پچھ مہنج كرسكي توضرور بناوس كى آب كو- "اس في سمولت ب انكار كيا تفا-رانيد كى اى كوايوى موتى-

ر ی و سرور تاون کی اب و پی س سے ہوت ہے۔ اور بیان اور بیان کار اندیکے لیے وقت ضرور نکالنا۔" ''جی جی ضرور ہے آپ راندیہ کو کہ ہے گا جھے واکس اپ کرے۔ مجھے اس سے کچھ نولس چاہئیں ارجنٹ۔" اس نے سرملاتے ہوئے کما تھا اور اپنی جگہ ہے اٹھ گئی تھی۔وعاکی آوازیں اب بالکل تھم چکی تھیں۔اس نے نکلنے سے پہلے غیرارادی طور پر کن انگھیوں سے اس جانب دیکھا تھالیکن اسے کچھ نظر نہیں آیا تھا۔وہ با ہرنکل آئی

"بيەتوبالكل تمهارے جيسى ہے صوفيہ جبكہ بيە زرمين توبالكل اپنے باپ كى كايى بواكرتى تقي-كونين نے تو ایک نقش نجمی نمیں کیا باپ سے ۔ "باقی کی نند آئی ہوئی تختیں۔ انہوں نے کونین گودیکھتے ہوئے کہا تھا۔ زرمین بھی ساتھ ہی کھڑی تھی۔ سرخ رنگ کا فراک پنے دو پونیاں بنائے وہ کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ صوفیہ نے ول مسوستے ہوئے کاف میں بڑی اپنی ہی بچی کی جانب دیکھا۔وہ بہت دہلی تبلی ساتولی سی بچی تھی۔ستوانسی تھی'اس لیے صحت توبالکل ہی نہیں بنی تھی اس کی ہرا یک ہفتے بعد اسے چیسٹ انفیکشن ہوجا لک ڈے کا دودھ پینے کے باعث بیٹ بھی خراب رہتا تھا۔وہ ایک ہفتہ گھراور ایک ہفتہ اسپتال میں گزار تی تھی۔جو بھی اسے دیکھا تھا تیہ ہی کہتا تھا کہ وہ بالکل صوفیہ جیسی ہے اور صوفیہ اس بات سے برطاح رتی تھی لیکن کمیر کچھے نہیں علی تھی لیکن تیہ بات بھی پچ تھی کہ اے اپنی ہی بیٹی پر ذرا پیار نہ آ ٹاتھا۔وہ ایے ایک جھوٹا سابلی کابچہ لگتی تھی جے گود میں لینے کابھی اس كادل نه جابتا تھا۔ اُس كے زيادہ تركام ياجي بى كرديتى تھيں۔ 'نہوجائے گی یہ ٹھیک۔ دراصل ستوانس ہے تو دیلی تیلی ہے۔ چھ مہینے بعد سیبھی زرمین جیسی لکنے لگے گ۔" ن کی بات کا جواب باجی نے دیا تھا اور ساتھ ہی کو نین کو گود میں بھی اٹھالیا تھا۔ صوفیہ نے اس بات کے اقرار یا انكار ميں کچھ نہيں کہاتھا۔

"ہاں جی اکثر بچے چھ مینے کے بعد ہی صحت مند ہوتے ہیں۔ویسے بھی بیہ جب بی اپنے باپ کیاس جائے گ

ابنار کرن 189 جولائی 2016 😪

www.palksociety.com

قو گھیکہ ہوجائے گی۔ کب جاری ہووالیں۔ "نمذ کا دوسراسوال پہلے ہے بھی زیادہ مملک تھا۔ صوفیہ چپ رہی تھی' یہ ایک نیای مسئلہ شروع ہو گیا تھا۔ پہلے جو سوال صرف گھروالے کرتے تھے' اب رشتہ داروں اور دوست احباب نے بھی وہی سوال پوچھے شروع کرویے تھے' جبکہ کاشف مسلسل اسے ٹالنے کے چکر میں رہتا تھا۔ کاشف سے جب جب وہ اصرار کرتی تھی کہ جھے بلوالو۔ وہ ناراض ہونے لگنا تھا۔ ابو' امی الگ اسے کہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ آگر رہو' جبکہ وہ اس امید پر تھی کہ شاید امی' ابو کے اصرار کے متعلق باربار کاشف کو بتاکروہ اسے ہمارے ساتھ آگر رہو' جبکہ وہ اس امید پر تھی کہ شاید امی ' ابو کے اصرار کے متعلق باربار کاشف کو بتاکروہ اسے پریشرائز کرلے (دباؤ ڈالے) گی اور وہ اسے بلوالے گا۔ اس کے لیے دبئی جانے سے برا کوئی مسئلہ تھا،ی نہیں۔ ولیے بھی باجی کے یہاں بھی جلد ہی ڈیلیوری متوقع تھی۔ ان کے یہاں اکثر مہمان آتے رہتے تھے۔ وہ سب صوفیہ کو بھی بیا سوال سے کرتے تھے کہ وہ کب شو ہر کے پاس جارہی ہے۔ اس نے خودہی سارے خاندان میں سیہ مشہور کہا تھا کہ وہ کہ جارہی گئیوری کے لیے پاکستان آئی تھی اور اب جب ڈیلیوری کو بھی دو مینے گزر چکے تھے تھے تو سب کا یہ ہی سوال ہو نا تھا کہ واپس کب جارہی ہو۔

ہی سوں ہو باھا نہوں سبجارہ ہو۔ ''ہاجی جانتی کو دودھ پلاؤ صوفیہ۔ بھو کی ہے۔''باجی جانتی تھیں کہ رشتے داروں کی جانب سے کونین اور زرمین کے ایسے نقابلی جائزے اور واپسی کے سوال صوفیہ کو جھنجلا ہے میں مبتلا کردیتے ہیں۔اسی لیے انہوں نے بات بدلی

دمیں کوئی نمیں پلارہی دودھ دودھ۔ یہ پہتی ہی نمیں۔ روناالگ ڈال دیتی ہے۔ "وہ چڑکر ہوئی۔ داوہو۔ بکی ہی تو ہے ابھی۔ وہ بھی صرف دو مہینے کی۔ اپنی اولاد سے بھی چڑتا ہے کوئی بھلا۔ "باجی اسے ڈا نمٹے ہوئے بولی تھیں۔ اپنے سسرالی رشتے داروں کی موجودگی میں وہ صوفیہ کوبرا بھلا بھی تا کمہ سکتی تھیں کیان دہ دکھی رہی تھی کے ساتھ یالکل بھی اچھانہ تھا۔

" ان صوفیہ اسے دودھ بلاتی رہو۔ پچھ بچے ابتدا میں مال کا دودھ نہیں پینے لیکن پھر آہستہ آہستہ عادی ہوجاتے ہیں۔ ستقبل ڈیے کے دودھ پرانگاؤگی تواس کی صحت خاک بنے گی۔" باقی کی نندنے بھی کہاتھا۔ ہوجاتے ہیں۔ ستقبل ڈیے کے دودھ پرانگاؤگی تواس کی صحت خاک بنے گی۔" باقی کی نندنے بھی۔ کاشف نے بھی " دہ نہیں بنی صحت تو تا ہے ۔ کاشف نے بھی کو نین کے لیے زیادہ پیار ظاہر نہیں کیا تھا۔ اسے بیٹے کی ہی خواہش تھی۔ اس نے جھوٹے منہ بھی ابھی تک سے نہیں کہا تھا۔ اسے بیٹے کی ہی خواہش تھی۔ اس نے جھوٹے منہ بھی ابھی تک سے نہیں کہا تھاکہ کو نمین کی تصویر میں تووہ اکثر فرائش کرکے منگوا ہا رہتا تھا۔ '' اب تو تام ہی مشقت کا ہے بگی ۔ بیچے مشقت سے ہی بلتے ہیں۔ " باجی نے کہا تھا۔ وہ مسلسل کو نین کو گود میں '' باجی نے کہا تھا۔ وہ مسلسل کو نین کو گود میں ۔'' باجی نے کہا تھا۔ وہ مسلسل کو نین کو گود میں ۔'' باجی نے کہا تھا۔ وہ مسلسل کو نین کو گود میں ۔'' باجی نے کہا تھا۔ وہ مسلسل کو نین کو گود میں

کے کر بیھی ھیں۔ ''آئے ہائے۔۔ اب اس بلی کے بچے کے لیے بھی مشقت کروں میں۔۔ لائیس دیں۔'' وہ انہائی تقارت بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی اور ساتھ ہی اس نے کو نین کو ان کی گود سے لیا تھا۔وہ کو نین کو دودھ بلانا چاہتی تھی لیکن اس نے ہاں کی ہر کو شش ناکام بنادی تھی۔اسے ماں کے دودھ میں کوئی دلچی نہ تھی۔وہ مال کی گود میں ہے چس سی بھو نزگتی تھی۔صوفہ نے حوکراسے دوبارہ ماجی کی گود میں اسے دیا۔

جین ی ہونے لگتی تھی۔صوفیہ نے جڑکرا سے دوبارہ باجی کی کودیش دسے دیا۔ اور بس بہیں سے شروع ہو گئی تھی کو نین اور عرف نینا کی اپنی ال سے دہ چپھٹش جس نے پھر بعد کے گئی سالوں میں ایک تھین شکل اختیار کرلی تھی۔ سالوں میں ایک تھین شکل اختیار کرلی تھی۔ (باتی آئیزہ شارے میں ملاحظہ فرائیں)

2016 349. 190: 5 5 121



میں نے کب سوجاتھا کہ سے مج میں یوں ہوجائے گاہاں ... واقعی آج کاانهونا دافعه تھا ہیہ متب ہی توحواس کم ہو گئے تھے خواب کے مرمیں بردے پر امرا ما وہ

خوابوں جیساعکس میں بے یقین ساتھا۔ مجھے شام کی ان مبارک ساعتوں میں اوروں کی زبانی علم ہوا کہ کھروالوں کی مشترکہ رائے اور باہمی مشاورت کے ذریعے سے جنت کانام ولید کے نام کے ساتھ منسوب كردوا كيا ہے۔ ميں نے سنا كانوں نے یقین کرنے ہے انکار کردیا ' مجھے ساعتوں کا دھو کا گلی منت تھی یہ خبر۔ یہ کیے ہو سکتا ہے 'یہ کیونکر ممکن ہے جھلا۔ جنت ... میری کزن میری چازادادرولید...ولید ظاہرہے میرابی نام ہے اور جنت کانام میرے نام کے ساتھ منسوب ہوجانے کی خبرنے ہی مجھے اتناشاک زدہ کیاہے کہ میں حواسول میں نہیں آرہا۔۔ میں یقین ہی نہیں کریا رہااس خبری سوفیصد صدافت پر یقین آئے بھی تو کینے ؟ بیہ نام ابھی تو میں نے جی بھر کے خیالوں میں بھی نمیں سوچا تھا ابھی تو دل نے برا ڈرتے ڈریتے تقاضا کیا تھا گرمیں نہ مانا تھا اس نے ضد بھی کی تھی فتمين بهي كهائي تحين ايزميان بهي ركزمين تحين اور رويا بهي تفاتمر مين ثال ربا تفاول كوسمجها ربا تفاروك ربا تَقَالُونَي وَتَى جِذِبِهِ مُحْرِي بَعْرِي كُشْشِ قِرَارِدِ بِ رَبَاتِهَا-بجر گھروالوں کو کیسے علم ہو گیادل کی اس واردات کا

جومیں ابھی خودہے بھی پوشیدہ رکھ رہاتھا۔ ابھی تو محبت کی اس قمانی میں کئی مشکل اور تعض مراحل ہے گزرنا تھا۔ مگریہ کیا۔۔۔ نہ حال دل بتایا گیا'نہ ساتھ جینے اور مرنے کے عبد دیمان ہوئے 'اور نہ محت نے رہے میں طالم ساج کی دیوار آئی۔۔ بس مکن کاسندیسہ باندھ دیا۔ شکراداکرنے کے بجائے میں شاید ناشكري كامر تكب مور باتفايا شايد مجهة سمجه بي نه آربي تھی ان کموں میں کیہ میں کس طیح کے جذبات کا اظهار كرول .... مين يقيني طور يرغيريقيني صورت حال كا شكار بورباتها-

كمان صورت جاند كوجس كي بهت قريب ايك ننها ساستاره موجود تقامیں دیر تک دیکھتا رہا جیب تک کہ

جاند رات حسب معمول ' حسب روايت ايني تمام خوب صورتیوں سمیت آئی تھی اور دل کی سطخ پر شادانى بعركى ... تستى مسكراتى محلكاتى موئى رات ... ہر لمحہ ول میں خوشیوں کی برسات ہوئی رات ... کہ وفت کے بیشکی تھرجانے کی دعائیں انگی گئیں۔ شام کی وہ عجب سمانی گھڑی تھی کہ نے نویلے ' انوکھے اور ان چھوئے جذبوں سے سرشار کر گئی دل یکبارگ دھر ک اٹھااور دھڑ کنوں کا کیسانیا نیاانداز تھا کہ عيدى مسرتين دوبالا مو كئين بينه بنهائي يسي كيسي خبر ملى تھی کہ دل تو اس بے پایاں اور بے اندازہ *سرِت کو* مین بی تنمیں یا رہا تھا۔ ول ایک دم بادشاہ ہو گیا تھا جسے کل کائاتِ اس کی دسترس میں ہو ... جسے چیکتے رديملے ستاروں كو چھوليا ہو \_ جيسے چودھوس كا يورا جاند اپی مٹی میں ہو تا ممکن جیسے ایک دم ممکن ہو

چاروں اور جشن کا سا ساں تھا ول کے اندر بھی اور باہر بھی سارے ستارے میری آنکھوں میں بس کھے تصابي لياتو آسان كتناخالي نظر آرباتهااس شام... سب لوگ ایک دو سرے کو عید کی مبارک باددے رے تھے پھر عید کے لیے خصوصی پروگرام ترتیب ویے جانے لگے۔ میں تیزی سے سیڈھیاں پھلانگا چھت پر چلا آیا۔

ایک بھرپور سانس چھت کی کھلی کھلی فضا کے حوالے کی توجیے سارے جذبے آزاد ہو گئے۔شور مچاتی ہوئی دل کی دھڑ کئیں تال سے تال ملانے لگیں۔ ہونٹوں میں بڑی دیر کی تھٹری مسکراہٹ نے قبقے کی شكل افتيار كرلى- أتكمول كى چمك برهى تو مريز جيس خرو ہو گئی خوابوں اور خواہروں سے لبریز جذیے آئے۔ شور کرنے لگے جیسے کلاس روم سے استاد کے نگلتے ہی طلباشور مجانے لکتے ہیں۔

جالتي أنكهون ويكها كياكوني خواب تفا\_ بحد سندر خواب ... جس كوسچى تعبير كاپروانيه ملا مجس كو حقیقت کارنگ بہنا دیا گیا۔ بیسب ہوا کیے آخر۔

ابناسكون 192 جولاني 2016

میں جمع ہونے والی ساری ہتیں کہ دوں اور اس کیفیت میں زندگی کی شام کردوں۔ اس سے قبل کہ میں اس خواہش پر عمل در قد کرتے ہوئے اس کا ہتھ بکڑیا۔۔ اس نے میرا بردھا ہوا ہاتھ ایک جھٹے سے جھٹک دیا اور ایک خاموش نگاہ مجھ پر ڈال کر تیز تیز قدم اٹھاتی سیدھیاں اتر کئی بردھا ہوا میرا ہاتھ جوں کا توں معلق تھا اور میں ہک دک۔۔ اور میں ہک دک۔۔

"ارے !"اس کے رویے نے مجھے جرت زدہ میں توکر دیا تھا۔ رہ رہ کر مجھے جنت کی آنکھوں کا قدرے میں توکر دیا تھا۔ رہ رہ کر مجھے جنت کی آنکھوں کا قدرے تام رہان ساتا ٹریاد آرہا تھا آیک لیے کو تو مجھے لگاجیے اس کی آنکھوں کی شطح نم ناک سی تھی اور متورم بھی بھی ہے تھے در قبل روئی ہو۔ وہ بچھ در قبل روئی ہو۔

" بھر میں نے خود ہی اپنی سوچ کو جھٹلایا۔ اس کی آنکھیں ہی اس قدر روشن اور جگمگائی می ہیں ہیہ میراد ہم ہی ہے یقینا" کیکن بس کا گریز ۔۔. ؟ دل پھر میراد ہم ہی ہے یقینا" کیکن بس کا گریز ۔۔. ؟ دل پھر

ہوسکتاہے شروائی ہو۔۔ارے یاراب ایسابھی کیا شرمانا اور پھر ہمارا کوئی دقیانوسی قسم کا خاندان توہے نہیں کہ ہمیں آیک دوسرے سے پردے کا حکم صادر فرادیا جا آبادر ہم آیک دوسرے کے ساتھ چھین چھپائی کا کھیل کھلتے رہتے ۔۔۔ ویسے بھی آیک گھر میں رہتے ہوئے یہ ممکن بھی نہیں۔ ہاں آگر بزدگ ایسا کچھ سوچیں کے تب بھی میں بھرپور احتجاج کردں گااس سوچیں کے تب بھی میں بھرپور احتجاج کردں گااس آؤٹ آف فیشن رسم کے خلاف۔

رات گری ہونے تک میں وہیں منڈیر یہ تھوڈی فکائے جنت کے متعلق سوچتا رہا اور اس کے متعلق سوچتا رہا اور اس کے متعلق سوچتا رہا اور اس کے متعلق سوچتا بھی کتنا خوب صورت اور ولنشین تھا جسے ہائیں پہلو میں کوئی میٹھا میٹھا احساس ابھی کچھ روز قبل ہی تو میرے دل میں یہ احساس جاگا تھا۔۔ ورنہ اس سے قبل قریمے خبر بھی نہیں تھی کہ چاہتیں کیا ہوتی ہیں۔۔؟ محبت کیا ہوتی ہیں ہے اور محبت میں بے قرار یوں گاتا ہیں محبت کیا ہوتی ہیں اور کسی کو دیکھ کرایک وم قرار کہاں سے آجا آ ہے۔۔ بے چینیاں کیوں لگ جاتی ہیں اور کسی کو دیکھ کرایک وم قرار کہاں سے آجا آ ہے۔۔ ب

چاند نگاہوں ہے او تھل نہ ہو گیا میں دیکھنا رہا اور نگاہوں کے رنگوں سے آیک بہت جانی پیچانی مل کو بهتایی سی لگتی صورت کے تقوش بنا مارہا۔ چاند توانل زمین کوایی نئی نویلی صورت و کھا کر خوشیوں کی سوغات دے گردعائیں سمیٹتا آکاش کے وسيع سيني مين جهب كيامكر ننهاستاره منوزم وجود تقاي میں اپنے خیالوں میں ایباالجھا ہوا تھا کہ مجھے کچھ فاصلے پر منڈ ریکے ساتھ کسی کی موجودگی کااحساس تک موجودگی کااحساس تک نہ ہوائمعا سچو ژبوں کی جلترنگ بجاتی آواز بر میں نے ذرا كى ذرا گردن موژ كرد يكها تونگاه و بين تهمر گئي... جنت منذر کے پاس آسان کی طرف دونوں ہتھاببال کھو کے میری موجودگ سے قطعی انجان نمایت خشوع و خضوع کے ساتھے ' دعائیں مانکنے میں مصوف تھی میں دھرے ہے مسکرایا اور اس کے قریب چلا آیا۔ "جن لوگوں کی بن مانکے ول کی مرادیں بوری ہو جاتی ہیں 'وہ لوگ دعاؤں میں خدا جانے کیا ماتلتے ہیں۔ تم نے یقینا"اس وقت دعامیں مجھے مانگاہو گااور د مکھ لو ميل بورے كابوراتمهارے سامنے كفرامول-"

یں پورے بہر ہورہ ہارہ بات سربر ہوں۔ میری آواز میں اس وقت دنیا بھر کی شوخی اور شرارت تھی اور کہتے میں آسودہ چاہتوں کا ٹھا تھیں مار ناسمندر۔۔ زندگی کے اس کمبے میں میں اتناخوش تھا کہ دنیا کی ساری خوشیاں میری خوشی کے سامنے صفر ہو حاتیں۔۔

بھی آواز پروہ ایک دم چونک کربے ساختہ بلٹی اور دعاکے کیے اٹھے ہوئے ہاتھ جو گرے تو چھن چھن شور مجاتی چوڑیوں کی آواز جھے بے حد بھلی گلی اور میری دھڑکنوں کا مال میل گلی۔

"چاندرات مبارک ہوجنت....اور آنے والی عید ..

ونیاجهان کی محبیں اس وقت خود به خود میرے کہے میں اللہ آئیں ۔۔۔ اور اس کمچے میرے ول میں خواہش ابھری کہ وقت کو مہیں کمیں تھہرجانے کااذن مل جائے اور میں ایک گھٹتا زمین پہ فیک کر سامنے استہادہ محبوب ترین ہتی کاہاتھ تھام لوں بیشہ کے لیے اور دل

ابناركرن 193 جولائي 2016

ٹر نوٹ بک لے کرئی دی کے سامنے بیٹھ کر کو کنگ بروكرامول سے استفادہ كرتے ہوئے كھانے كى ترکیبیں نوٹ کررہی ہوتی تھی۔ ''سنو… آج میری افطاری بھی تم لوگوں کی طرف ہے۔"میںنے بلند آوازمیں کہا۔ "جى نهيں-"وہ م*ر کرديکھے* بغير بول-" خدا کا خوف کروجنت .... گھرمیں آئی رحمت کو محكرا كر كفران رحمت كرربي مو-" " رحت ... کمال!"اس نے میرے عقب میں کچن کے دروازے کے بار جھانکا و کمال آئی ہیں رحت بوا ... دو دن سے چھٹی بر تھیں اور آج آئی ہیں۔ ایک تو یہ آج کل چھٹیاں بھی بہت کرنے گئی ہیں اور کام کر کرکے میراحشرہ وجاتا ہے ای نے ہی بگاڑا ہےان کوورنہ 'میں رحمت بواکی بات نہیں کر رہا۔'' میں نے وانت مية موسع كما " پھر پھر کس کی بات کردہ ہو۔۔؟" دمیں این بات کر رہا ہونی ' یہ رحمت تمهارے

سامنے کھڑی ہے۔ "میں نے اتلو تھے سے اپنے سینے کی طرف اشاره کیا۔ " پھراتا مھما پھرا كربات كرنے كى كيا ضرورت ب

کیا۔ تم ۔۔رحمت ۔۔ دہ بولتے بولتے ایک دم میری طرف بلٹی اس کی آنگھیں چیل چکی تھیں۔ و کیا۔۔ تمہاری جنس تبدیل ہو گئی ہے ولید۔۔۔ اومائی گاؤ مور نام ... تم نے رحمت رکھ لیا اتنا آؤے آف فیشن نیم 'ہم سوچ کے کوئی اچھا سانام رکھتے

"شن اپ ... جسٹ شث اپ-"وہ بنار کے بول رہی تھی اور میراخون کھول رہاتھا میں نے سختی سے مٹھیاں بھینچ رکھی تھیں۔ میری دھاڑسے مشابہ آواز نے اس کی بولتی بند کردی۔

«میں کیا کہ رہاہوں اور تم پتا نہیں کیا اول فول بک ربی ہو روزہ شاید تمہارے سرکوجڑھ گیاہے اور تمہارا دماغ ابنی جگہ سے کھسک گیا ہے ۔۔ استدہ میرے

چیزوں کا گزر کہیں نہیں تھا۔ نت نئ دوستیاں ایڈو بخر ز'معقول اور نامعقول مشاغل .... ہریات کو لھیل جمعین<sup>،</sup> ہرچیز کو چٹلیوں میں اڑا دیتا ۔۔ لڑکیوں کے ساتھ دوسی الرکیوں کے دلوں میں گھر کرنا فقط بائيسِ اله كالهيل صرف أيك نشست كى بات ... اور المحلِّي كوجاب روك لك جائع "كوني جان سے جائے میں قطعی غیر سجیدہ ہوتا 'مجھے کوئی پروانہ ہوتی ... آگرچہ ول کی صورت حال بیانِ کر رہا ہو تا اور ول کو قطعي خبرنه موتى كه بيالفظ لفظ سنائي جانے والى متاثر كن واردات خود ای دل کے ساتھ ہو چکی ہے۔ میں خور ا بن جگه سے ایک انج نه بتما اور دو سروں کا اپنے سامنے بارجانے كا قرار مجھے مسرور كر تاتھا۔

اب میں خود جوہارا تھا تو ساری پازیاں ہار آیا تھا اور خوداہے ہارجانے برجرت سے دنگ رہ گیاتھا۔

میں پہلی نظرمیں کسی کو دیکھ کرول ہار جا تا تو کوئی بالي بھی تھی ليكن ہم تو بجين سے ایك ساتھ تھے ایك ہی کھرمیں کھیل کود کے برے ہوئے تھے بھراڑ کہن اور پرجوانی آئی مگر محسوسات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا مگر ۔ یہ ضروری میں کہ ہم جو سوچتے ہوں کہ ایسانہیں ہوا تو ایسا بھی ہو گابھی نہیں ، بعض او قات اس طرح کی صورت حال پیش آجاتی ہے کہ آدمی جران ہی ہو تا رہ جاتا ہے۔ صرف ایک بل میں 'فقط ایک لمحرین زندگی کا فلنفہ بھول جاتا ہے اور وہ ایک لمحہ زندگی کا حامل ہوجا تاہے

وس رمضان السارك كي اس شام افطار سے ذرا پہلے میں وضو کر کے یو نبی شکتا ہوا چھاجان کے بورش میں جاگھسا جنت نہینے میں شرابور چوکھے کے سامنے کھڑی کچھ تلنے میں مگن تھی اور کھانے کے مختلف چیزوں کی خوشبو کی سے نکل کربورے کھریں تھیل كر مزيد اشتها بردها ربي تھي۔ يہ سبھي جانتے تھے کہ جنت کے ہاتھ میں ذا کقہ بہت ہے اور دو سرے اس نے وقا "فوقا" مختلف کو کنگ کور سز کرر تھے تھے پھروہ

ابناسكون 194 جولاتي 2016

نفرت كارشته نهيس ركه سكتة بلكه بابهمي اخوت ومحبت بیشہ قائم رہتی ہے۔۔ اور کوئی ایسانی جذبہ ابھی میں جنت كالاته بكرك محسوس كررباتها "وكلي ليا مجھے اونے كا انجام؟"ميں اگر جديد كهنا جابتا تفام مريفراس كي آنكھوں كى سنرى زمين برده ميرول وهيرپاني جمع مو ماد مکيم كرجيب رہا۔ وراس میں رونے کی کیابات ہے ؟ویسے تو بردی بمادر بنتی ہواوراب رونے کو تیار ہو۔"میرے پیہ کینے کی دیر تھی کہ اس کی آنکھوں میں کافی دیر کا تھمراگرم کرم پانی نكل كرمير، التر بعكون كا-"ارب ...." ميرے ہاتھوں کے طوطے اڑگئے۔ میں سرزنش بھول کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تفاع ساكت وششدرره كيا-میں اسے حیب کرانا بھول گیا۔ مجصے لگ رہاتھا جیسے اس کی آئکھوں سے گرنے والا یہ کھارا تمکین پانی ٹیاٹپ میرے دل پر گررہا ہواور دل کی سطح آنسووں کی گرفی سے سکڑتی اور سمنتی جارہی ہو۔ مجھے اپنے پہلومیں تیش ہی محسویں ہوئی۔ول کے اندر جیسے کوئی چنگاری می بھڑک اسمی ہواور جھے اینا آپ جلنا ہوا محسوس ہوا 'دھر دھر دھر۔ یہ کسی آگن تھی جس نے میرے اندرِ کھٹن بھردی ہے انتنا معنن كااحساس ميري سائس روك رباتفا ....اس سے قبل كه ان سنري ... زمينول پر تيرتے شفاف پائي ميں ميري كائتات ووب جاتي مين قوراتهاس كاباته جفو وكر کی سے باہر نکل گیااور دو تین بھرپور سائسیں فضامیں ليتي بوئ خود كوريليس كرف لكاسيد كيا مو كيا تفاجح ... بد کیسی انو تھی سی کیفیت سے دوجار ہوا تھا میں ... این حالت بر میں خود حرت زدہ تھا۔ میں خود بر نفرین

" دولعت ہو مجھ ہر ... " یہ میں پتانہیں کیاسوچنے لگا تھا اچانک میں جاہ کر بھی ان فسوں خیز کمحوں کے حصار سے باہر نہ آبارہا تھا میں سونے کولیٹنا تو رات گری سے گری ہو جاتی اور نبیند آنکھوں سے دور ... ، پھروہی مانوس سی گرمی کی تیش جو پہلو میں بھڑ کتی تو سامنے مت آنا ورنہ ... تنہیں شوٹ کر دول گا۔'' غصے سے میرابراحال تھا جی جاہ رہا تھااس کا گلادبادوں۔ ایک قہر رساتی بھرپورسلگتی ہوئی نگاہ اس پر ڈال کرمیں زیامہ کی طرف ق مردھاد ۔۔۔

تے باہر کی طرف قدم ہوھائے۔
"اف ... "ابھی میں نے کچن کا دروازہ بھی عبور
شیس کیا تھا کہ اس کی سکاری نے میرے قدم روک
لیے میں نے مڑکے دیکھا وہ اپنے ایک ہاتھ سے
دوسرے کو بکڑے کی خرش پر بیٹھ بچکی تھی۔اس
کے چرے بربے پناہ تکلیف اور اندیت کے آثار تھے۔
میں بے ساختہ بلیف آیا۔ پین میں تھی جل جل کے
میرے ساختہ بلیف آیا۔ پین میں تھی جل جل کے
میرے ساختہ بلیف آیا۔ پین میں تھی جل جل کے
میرے ساختہ لانے میں چو لھے کی آئے ہلی کرنا بھول گئی
میرے ساختہ اور پھریاد آنے بر اپنی احتقانہ برق رفناری سے
حولھا بند کرنے گئی ہوگی کہ گرماگرم تیل کا چھینٹا اس
حولھا بند کرنے گئی ہوگی کہ گرماگرم تیل کا چھینٹا اس
حولھا بند کرنے گئی ہوگی کہ گرماگرم تیل کا چھینٹا اس

مین کمینی و ایسی کمینی کریایا تھا کہ میری انگاه اس کے طلع ہوئے انگر کئی۔ اس کاسفید دود هیا ہاتھ نمایت تیزی ہے سرخ ہو رہا تھا اور آ ملے بننے میں کمینی کارپر کارپر

"ارے... تمہارا توہاتھ بہت جل گیاہے 'ویکھ کر نہیں کام کر سکتی ہواللہ تعالیٰ نے آنکھیں استعمال کے لیے دے رکھی ہیں۔ابھی ایک منٹ ٹھمود۔"

میں تھوڑی در پہلے کی ساری ناراضی اور غصہ
بھول بھال کرالماری سے برنال نکال کراس کے ہاتھ پر
نگانے لگا۔ مجھے یاد بھی نہیں رہا کہ ابھی کچھ در قبل
ہمارے در میان زبردست قسم کا معرکہ ہوچکا ہے۔ ہم
سب کزنزدن میں کئی کئی بار اوتے جھڑڑتے 'نوبت ہاتھا
یائی تک بھی پہنچ جاتی اور دیکھنے والے سمجھتے کہ اب ہم
ائی تک بھی پہنچ جاتی اور دیکھنے والے سمجھتے کہ اب ہم
ائی تک بھی پہنچ جاتی اور دیکھنے والے سمجھتے کہ اب ہم
ائی جم ایس میں یوں ہوجاتے جسے ہارے در میان
ہوتے ہیں جو بے جاہتے ہوئے بھی ایک دو سرے ہی
ہوتے ہیں جو بے جاہتے ہوئے بھی ایک دو سرے سے
ہوتے ہیں جو بے جاہتے ہوئے بھی ایک دو سرے سے

ابناركرن 195 جولائي 2016

میں خاموش ہو جا آااور اپنے آپ کو تسلیاں دینے لکتاکہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسامیں سمجھ رہا ہوں....ہاں موسم اجانک تبدیل ہواہے نااس کیے ہو<sup>ا</sup> سکتاہے بے قراری می محسوس ہوتی ہو ... سنهری آنگھیں ہروقت میرے احساس کے بردے پر چھائی رہتیں۔ میں آٹکھیں موند تاتو پ*ھر ہڑرطا کر*اٹھ بينهتااور پھررات کابہت ساحصہ کروٹیں بدلتے گزر جا آ۔ جانے یہ کون سااحساس تھاجس نے مجھے بے چین کرکے میری نیندیں لوٹ کی تھیں۔ مپلی بارسدہاں پہلی بارہی توالیا ہوا تھاور نہ اس سے اب میری اکثرافطاریاں چھالوگوں کے پورشن میں ہونے لکیں۔ چی واری صدیقے ہوتیں۔ تااور عثان خوشی سے اور خوش دلی ہے جھے خوش آمرید کہتے جبکہ جنت ہروفت کڑنے بھڑنے کو تیار۔ "میہ تم روز روز تمکین چرس کیوں بناتی ہو۔ منہ کا ذا نقه بدلنے کے لیے بھی کرئی اور پیز بھی بنالیا کرو۔" میں تیبل پرانواع واقسام چیزیں دیکھ کراہے چھیڑیا۔ وتم بھی توروز روز آجائے ہو ہاری طرف افطاری کرنے ... بھی منہ کاذا نقہ بدلنے کے لیے ہی اپنے گھر میں افطاری کر لیا کرو۔" " جنت .... "وه آگرچه د مقیمی آواز می*س کهتی مگر پھر بھی* چی من لیتیں اور ایے تنبیہ کرتیں۔ پچی من لیتیں اور ایے "میرے لیے تم کچھ آور بنانا کل ہے۔" پچی کی حمایت پر میں نخرے و کھانے لگا۔ "مم مت کھانا ... کوئی تمہاری منت نہیں کرے گا محجور کے ساتھ افطار کرلیناسنت کے مطابق۔" "میرے لیے تم میٹھا بناؤگی ... انڈراسٹینڈ - "میں نے زعم کے ساتھ رغب جمایا۔ "جى نىيى ئىي كوئى تىمارى نوكر نىيى لگى موئى-" وہ میرے رعب کو کسی خاطر میں نہ لائی۔ چھوٹی مولی نوک جھوک کے ساتھے وہ میرے دل کے اور قریب ہو اللي تقى مگراس راز كاعلم تو صرف ميرے دل تك محدود تفا پر کھروالوں کو خبر کیسے ہو گئی۔۔دل کی دھر کنیں س

سانس گھنے لگتی۔ ہربات کو چنگیوں میں اڑانے والا ' جسٹ فار انجوائے منٹ کمہ کر آگے بردھ جانے والا خودا بنی کیفیت سے ڈرکے ایک جگہ پہ ٹھہر گیا تھا۔ اس واقعہ کے بعد مجھے لگتا میرا کچھ کھو گیا ہے 'کوئی بہت انمول چز .... بڑی قیمتی شے ... میں اپنا آپ کم کر بہشا تھا اور خود کو ڈھونڈ نے کے لیے میں کئی کئی بار پچا کے گھر کی باڑھ پھلا نگا اور مایوس ہو کے ہی لوٹنا۔ ''اس باڑھ کے پار تمہارا کچھ کھو گیا ہے کیا ... ؟'' رضا پوچھتا۔

''آیامطلب…؟''میں چونک جاتا۔ ''بھی طاہرہے جتنے چکرتم دہاں کے لگاتے ہواس سے تو میں لگتاہے جیسے کوئی قیمتی چیزوہں کہیں رکھ کے بھول آئے ہو۔۔ جس کو ڈھونڈنے حمہیں بار بار جانا پڑتاہے''

ہمکی می شرارت کے ساتھ رضا کا انداز آگرچہ نار مل ہو ناگر میں ابنار مل ہونے لگتا اور چونک کردیکھتا 'کمیں اس کو میرے حال دل کی خبرتو نہیں ہوگئی۔ دل کا چور ال کے کونے کھ دروں میں چھپنے لگتا۔ '' رضامیرادل کر تاہے یہ باڑھ در میان سے ہٹادیں !''

میں نے درمیان میں آگی ہوئی اس بلند قامت باڑھ کی طرف اشارہ کیا جس نے ایک گھر کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ یہ حو ملی اچھے و قتوں میں تعمیر کی گئی تھی جس کو بعد میں سہولت کے مطابق تین حصوں میں تبدیل کردیا گیا۔

" بنجی تنمیں میراتو کوئی نہیں اس طرح ول کر تا۔" رضایے پروائی ہے کہتا۔

"دیکھونااس طرح سے پھرسے ایک گھر ہوجائے گا تو کتناامچھا گئے گا۔ یہ تبدیلی ہیں تا؟" "ہاہ۔ تبدیلی تو بہت آئے گی۔" رضاہنس دیا۔" تم اور جنت ایک ہی دن میں فوت ہوجاؤ کے لڑلڑکے اور میں بے جارہ تم دونوں کے درمیان خواہ مخواہ میں ضائع ہوجاؤں گا۔ نہ بابانہ۔۔گھرکی میں لوکیشن ٹھیک

ابناركرن 196 جولائي 2016

منتیں کیں ہیں تب کہیں جا کر حاتم طائی کی سخاوت پر لات مارتے ہوئے چالی دی ہے وہ بھی ہزار تصبیحتوں <u>- ت</u>اتھ-" ''بازار۔۔ کیکن سہ کونِ ساوقت ہے بازار جانے کا ولگتاہے تمہاری عقل تو گھاس پر مندماری کرنے چلی گئی ہے۔ یارِ آج چاندرات ہے اور چاندراتِ کو لوِّك كيوں باہر نكلتے ہیں ہم بھی ذرا شو شاد مکھ آئیں "ميرامود نهيں ہے يارتم لوگ جاؤ۔"ميں نے صوفے کی طرف برمھنا جاہا تو اس نے مجھے بازد سے ديوج كيا-مودى ايى كم تيسى-"اس في زروسى مجھے تھینچاتو میں تھنچا جلا آیا۔ "ولیدتم کہاں تھے شام ہے۔ ہم لوگ کب سے تیار ہو کے بیٹھے ہیں۔" مریم بھی بیک کاندھے یہ والتے ہوئے ایک مرے سے نمودار ہوئی۔ '' یہ چاند دیکھنے گیا تھا۔'' رضانے بنتیسی کی نمائش " رویت ہلال سمیٹی کے ہمراہ ....؟" مریم بھی شرارت په آماده تھي۔ درویت بلال ممینی والول کوخود آج تک نظر نمین آیا یمال وہاں سے شہاد تیں جمع کرکے عید کا اعلان کر دیتے ہیں کیونکہ ان کوبتا ہو تاہے کہ تیسوال روزہ عوام کو پھالی کے بھندے کی طرح لگیا ہے۔" رضانے ئىچىلىنىدى چھو **د**ى توسب كى ہنسى نكل گئے۔ "ويسے ہے بھی سچی بات جو خوشی اسلیس روزوں کے بعد عید کی ہوتی ہے وہ تنس روزوں کی نہیں ہوتی۔"مریم نے سِچائی بیان ک-" وہ اس کیے مائی ڈیئر کہ ہم لوگ اسٹے ہی سیچ اور کیے مسلمان ہیں۔"رِضائے ہیئے ہوئے جوابِ دیا۔ "ابوليد كوبي ديكهو جاند ديكھنے چھت پر گيا تھا دو كفنے جھت يہ لگاكر آيا ہے اور كيماند هال سالگ رہا

لى تئيس يا بولتي آنكھوں كافساند يرمھ ليا كيا تھاكہ جھے ہے رائے بھی نہ ہانگی گئی' پوچھابھی نہ گیااور فیصلہ سنا دیا

ابھی تومیں خودانی کیفیت سے مکمل طور پر آگاہ نہ ہوا تھا اور دل کے نبے قرار بول کو کوئی نام دیتے دیتے

بھی ڈرجا یا تھاکہ۔ ابھی کچھ در قبل۔ انتیس رمضان السارک کی مقدس شام كورضاكي زباني بيه خبر بجھے ملي بھي كيه بزرگول نے مل بیٹھ کر جنت کو میرے ساتھ منسوب کرنے کا فيصله كياب اوربا قاعده اعلان اوررسم وغيره عيد كبعد

و کیا....؟" بی<sub>ه</sub> کیمامژده سانقاکه دل جھوم جھوم اٹھا خوشی کاسامان مکمل موا-ب اختیار میراول جاباکه

اٹھ کرناچنا شروع کردول۔ "اوہ... اتن در ہو گئی ہے۔" دور نزدیک کی تمام چىتىن تقرىبا<sup>س</sup>خالى بوچى تھيں ... بين سيدها بوا تو مجھے احساس ہواکہ اتنی در کھڑے کھڑے میری ٹانگیں ل ہو گئی تھیں اور ٹھوڑی کے پنچے رکھا بازوس ہو چاتھا۔خود کوہلا جلا کر بمشکل کچھ در بعد نارمل بوزیشن

منں واپس لے آیا تو نیچے جلا آیا۔ نیچے آیا تو وہی گیما کھی اور جوش وجذبہ تھا جو جاند

رات کاخاصہ ہوا کرتی ہے۔ " دیم تم کماں سے تشریف لارہے ہو۔۔ ؟" رضانے ا چھی خاصی مشکوک نظروں سے مجھے دیکھا" ہم یماں وهوندر بصفح اور موصوف جهت برجاند سے باتیں

"وه میں یار..." میں نے ہتھیالیال ایک دوسرے کے ساتھ رکڑیں۔

"جھوٹ بول کے گناہ گار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہرچھت پرچاند نظر آرہے ہوں گے توجاند کودیکھناتوحق بنتاہے بلکہ عین ثواب بھی۔"رضا کہاں چو کتا تھا بھلا۔

رضانے چالی میرے سامنے امراتے ہوئے کما۔ " چلوذرا ایک چکر بازار کالگا آئیں۔ آصف بھائی نے سو

ب لگنا ب جاند نے لف تمیں کرائی مجمی توبیر حالت ابنار كون 197 جولاني 2016 مطلب اس نے اس غرض ہے چو ڑیاں اتاری ہوں۔ ہرجگہ لوگوں کی دھتم پیل تھی۔ میں بے زار ساایک طرف کھڑا تھا' کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ نہیں لگ رہا تھا۔

بھبھی رضا آیا اور دانت نکالتے ہوئے ہاتھ میرے سامنے کیا جس پر مہندی کے دلکش بیل بوٹے بے ہوئے تنص

"شرم تونهیں آتی نا..." میں نے اسے شرمندہ کرنا ا

"" دوشرم کیسی ... لڑکوں کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ
دینے کا اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں تھاوہ رومال
سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولا۔ ویسے تم آج اس
مولانا کے گیٹ اپ میں چھ پچ نہیں رہے ہو... بوٹ
عجیب سے اور اجنبی اجبی لگ رہے ہو... بائی داوے
ابنی بوئی تبدیلی کی وجہ صرف وہ خبرہ جو میں نے
تہمارا پیغام انکار پہنچاووں گا'تہمیں اتنالواس ہونے کی
تہمارا پیغام انکار پہنچاووں گا'تہمیں اتنالواس ہونے کی
مورورت نہیں ہے تہمارے ساتھ کوئی زبردسی نہیں
ہوگ۔ ویسے گھروالوں کو تم سے مشورہ کرلینا چاہیے تھا
ہوگ۔ ویسے گھروالوں کو تم سے مشورہ کرلینا چاہیے تھا
ہوگ۔ ویسے گھروالوں کو تم سے مشورہ کرلینا چاہیے تھا
ہوگ۔ ویسے گھروالوں کو تم سے مشورہ کرلینا چاہیے تھا
ہوگ۔ ویسے گھروالوں کو تم سے مشورہ کرلینا چاہیے تھا
ہیں محض کند بھے اچکا کر رہ گیا۔ میری خوداس وقت کی
ہیں محض کند بھے اچکا کر رہ گیا۔ میری خوداس وقت کی
ہیں محض کند بھے اچکا کر رہ گیا۔ میری خوداس وقت کی
ہیں محض کند بھے اچکا کر رہ گیا۔ میری خوداس وقت کی
ہیں محض کند بھے اچکا کر رہ گیا۔ میری خوداس وقت کی
ہیں محض کند بھے اچکا کر رہ گیا۔ میری خوداس وقت کی
ہیں محض کند بھے اچکا کر رہ گیا۔ میری خوداس وقت کی
ہیں محض کند بھے اچکا کر رہ گیا۔ میری خوداس وقت کی
ہیں محض کند بھے اچکا کر رہ گیا۔ میری خوداس وقت کی
ہیں محض کند بھے اپنا تر تھی ... شام سے پہلے کی
ہیں محس کند بھے اپنا تر تھی ... شام سے پہلے کی

اگلی صبح نماز عید سے فارغ ہو کراور چھوٹے بچوں
میں عیدی تقسیم کرنے کے بعد میرے قدم ایک بار پھر
میں عیدی تقسیم کرنے کے بعد میرے قدم ایک بار پھر
گئے کڑکڑاتے شلوار قبیص میں گوکہ میں ان ایزی فیل
کر رہا تھا مگر بقول رضا کے میں اس لباس میں خاصا
ہیڈ سم لگ رہا تھا اور جب بندہ ہینڈ سم لگ رہا ہو با ہے تو
پھردل کرتاہے کہ نگاہ محبوب میں اپنا عکس دیکھا جاتے
چانچہ میں چینج وغیرہ کا ارادہ ترک کرکے پہلے بڑے بچا
چنانچہ میں چینج وغیرہ کا ارادہ ترک کرکے پہلے بڑے بچا
فند اپنی خالہ کی طرف عید ملنے جانے کے تصد ہمارے
فند اپنی خالہ کی طرف عید ملنے جانے کے تصد ہمارے

ا پھا۔ یہن چاندلو سب ایہ استہ استہ استہ داخ پر زیادہ زور مت دو خرچ ہوجائے گا' اوکے تیار ہو سب لوگ ۔ یہ میں نے رضا سے کی جین جھینتے ہوئے ادھرادھرد یکھاجنت کہیں نظر نہیں آرہی تھی۔ آرہی تھی۔ " نہد اور نثانے بھی انٹری ہیں۔ "فہد اور نثانے بھی انٹری

۔ "تم لوگ ریڈی نہیں 'ریڈی میڈ ہو۔" رضائے ایک ایک چیت ان کے سریہ لگاتے ہوئے اعلان کیا۔ "بچے کمیں نہیں جارہے۔"

'' ''جہانی نہیں جارہے'' '' رضا بھائی ہم بچے نہیں ہیں 'دیکھیں تو آپ کے ' قد کے برابر آگئے ہیں ہم ....'' نام میٹرک کی اسٹوڈ نٹس تھی اور فہد قرسٹ ایئر کالیکن حرکتیں بچوں جیسی کرتے تھے۔

"اوربه جنت کمال رہ گئے ہے؟"
"آبی نہیں آ رہی 'کمہ رہی تھیں موڈ نہیں ہے
اس وقت کہیں جانے کا۔ "عثمان نے اطلاع دی۔
"اچھا اب اس کی دیکھا دیکھی تم انکار مت کر
دینا۔"اس سے قبل کہ میں اپنی خواہش پر عمل در آمد
کرتا رضا نے میرا ارادہ بھانپ کر مجھے آپنے ساتھ
گھے دیل

بازار لوگوں سے بھرے ہوئے تھے اتنی رات ہو جانے کے باوجود بھی اور لوگوں کے جوش وجذ ہے میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔

و کیاتھا جو آگر جنت بھی آجاتی۔ "میں نے سوچاتھا اسے چو ٹریال دلاوک گا۔ اف کتنی بور ہے وہ میں سخت بددل ہو رہاتھا اور بار بار دھیان بھٹک کراسی کی طرف جا رہاتھا بھر میں نے اس کے لیے مہندی اور چو ٹریال خرید لیں اور مربیم کو تھا تیں تو وہ بولی۔

یں در حوہ و کا میں دودہ دوں۔ "اسے معلوم تھا شاید کہ تم اس کے لیے چو ژیاں خریدو گے تہمی تو اس نے شام میں دونوں کلا نیوں کی چو ژیاں آبار دی تھیں۔" مرامالہ خیشہ میں میں اسان میں است

میرا دل خوش مواکه موسکتا ہے ایسای موا مو۔

ابناركون 198 جولائي 2016

جھنڈ میں بیٹھ گیا اور پیکٹ کھولا پیکٹ میں وہی رات والی مہندی اور چوڑیاں تھیں جو میں نے رات جنت یے کیے خریدی تھیں جو جنت کی بی نے والیس لوٹادی فیں مرکبول....؟میں ہونٹ بھیچ کررہ گیا۔ كيول ... ميرا بهلا بهلا گفت اس في واپس كرديا اور اس نے کیوں قبول نہیں کیا ۔۔ کیامیں بھی اسے قبول نهيں....ميراعمر بھر كاساتھ ؟ ميں الجھ رہاتھا' پريشان ہو

شایداسے پیندنہ آئی ہوں ۔۔۔ بیہ ہوسکتاہے پہلا بهلا تحفِّه اور اتنامعمولی سا... کیکن حمیتے ہیں کہ مخففہ نہیں دیکھنا چاہیے 'دینے والے کا خلوص دیکھنا <del>جا ہی</del>ے . اوراس نے میرا خلوص شاید نہیں پر گھا... کوئی وہتم تصحودل كى ديواروں سے ليٹ رہے تھے

میں وہیں انار کے چھدرے سائے میں دیر تک بيضار بالورريير بها وكرايك ايك چوزى توژ تار بالور ثوتى چوڑیوں کے مکڑوں ہے اس کے اور اپنے در میان بیار کا تناسب ناپتا رہااور جذبوں کی بیائش کر تارہا ۔۔ کتنے ہیں بھی چوڑیوں کے یہ چھوٹے چھوٹے مکڑے ہی محبت ناہے کا بھترین آلہ ہوا کرتے تھے ... میں جب وہاں سے اٹھاتو میرے قدموں میں کئی درجن چو زیاب مکٹروں کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکی تھیں ... چھوتے برے رنگ برنگ مکڑے جود حوب سے چمک رہے

زندگی میں جب تبدیلیاں آتی ہیں تو آدی مکمل طور پر بدل جاتا ہے ... پھرینہ پرانے رستوں پر جیلنے کی جاہ رہتی ہےاور نہ پرانے لوگوں کی پروا۔

میں ان دنوں ہے زار سا رہنے لگا تھااور خودسے قدرے نے پروابھی رضاسمیت یار دوست بوچھ بوچھ کر تھک گئے گر۔۔ میں کس کس کو کون کون می وجوہات کی تفصیل بتا تا ۔۔۔ جبکہ مجھے خود خبرینہ تھی کہ ميري باره صفت طبيعت ميس إجانك تصراؤ كيول أكيا ہے اور میں ایک جگہ ٹھر کیوں گیاہے ۔۔ جَبکہ رضا ہنتا اور میراندان ازا تاکہ میری عقل داڑھ نکل آئی ہے۔۔ ورنه میں کہاں تھسر ناتھابھلاا کیک جگہ۔

والے پورش میں بھی عید کی گھما کھی معدوم ہو چکی ی کیونکہ آصف بھائی بھابھی کو ساتھ لے کر اپنی سرال روانہ ہو گئے میصے ای دیگر کام نمٹانے میں مصروف تھیں میں نے کچھ درینی وی دیکھا پھرپور ہو کر إدهر چلا آيا جنت بالكل عام اور ساده سے سيطيع ميں گھوم رہی تھی۔ چوڑیوں سے بے نیازاس کی سوتی اور خالی کائیاں دیکھ کرمیں چونک گیا۔میں نے اکثرای کی كلائيول مِين كمرول سے ميچنگ چو ژيال ديکھي تھيں اور چھلے کچھ دنوں سے تو مجھے ان چوڑیوں کی کھنک سوتے سے جگادی تھی اور عید کے روز تو آوگیاں ضرور بى چو زيال پهنتى ہيں۔

''سناہے عید کے ساتھ لؤکیاں اور چو ژباں لازم و ملزوم ہیں بھر ۔۔ به روز عید کچھ کلائیاں خالی کیوں ہیں تا! ....؟" مين نے جنت ير ذو معنى نگاه ۋال كر نا كو تخاطب کیاتوہ ہنس دی۔

"جى دلىد بھائى بيرتو ہے... مگر كچھ لوگوں كاخيال ہے کہ عید ایک زہی تہوار ہے چنانچہ بخاسنورناغیر ضروری ہے۔" ٹناکی شرارت بھری وضاحت پر میرا ہُقہہ نگلِ گیا اور جنت <u>… صوبے</u> میں دھنسی آیئے نیل فائل کرتے ہوئے خود کو اتن مگن اور لاپروا ظاہر کر رہی تھی جیسے دنیا میں آج کے دن اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہ رہ گیا ہو اور اس کے آس پاس کوئی ذی روح موجود نه ہو ... پہلے اس کا حلیہ اور آب ایس کی گریز بحرى لايروائي مجھے بري طرح كھنك رہى تھى۔ سيمى اس كى چھىسىلىل آگئيں تودەان كى ساتھ معروف

"عثمان كمال كياب ... ؟" ميس في الصحة موت بوجها كيونكه اب ميراومان بيثهناغير ضروري تفا-" بھائی اینے دوستوں کے ساتھ کہیں نکل گئے ہیں۔ آپ بیٹھیں ابھی آتے ہی ہوں گے۔" ثنانے بھی اور پھڑچی نے بھی مجھےرو کا مگر میں اٹھے آیا۔ ابھی میں ان کی باڑھ عبور بھی نہیں کریایا تھا کہ بیچھے سے نیاک بکار پہ میں بلٹااوروہ آیک بیکٹ جھے تھا ر بھاک تی۔ میں وہیں لان کے کنارے باڑھ کے

ابنار کون 199 جولائی 2016 😪

ہیں۔جب رضاکی زبانی اسے میری مثلنی کاعلم ہوا تووہ دورى چلى آئى۔

"ولید ... به میں کیا من رہی ہوں ... جو پچھ رضا نے کہاہے کیاوہ پچ ہے۔۔؟"اِسے شاید سوفیصد یقین تفاكه میں رضاكی پھيلائی خبري مكمل ترديد كروں گااور اس کے ساتھ پیار و محبت کے ڈاٹیلاگ بول کے سابقبہ رشتہ وہیں سے استوار کرلوں گا جمال سے توٹے

"ہاں۔۔ یمی سے ہے۔ "میرے اقرار کرنے کی در تھی کہ اس کے اندر جیسے بارود پھٹ پڑا۔ نت نے فیشن ڈیزائننگ ' ٹاپ آسٹائل اور میک اپ جیسے آتشیں ہتھاروں سے قبل کرنے والی یہ پہلی بار زبان سے بارود اگل رہی تھی اور آتھیوں سے شعلے نکال سے بارود اگل رہی تھی اور آتھیوں سے شعلے نکال ربی تقی مرجمه پراز کیامو تامیں توجعتم موچکا تھا۔ وتم نے مجھے روجیکٹ کردیا ولید اپنی کسی کزن كمقالم ليس اربي خان كور اجيك كرويا ... "اف ...!" بير أو كيول كے وماغ ميں نہ جانے كون ساخناس بحراہو تاہے۔میں زچہوا۔

"الی بھی کیا خونی ہے تہاری کزن میں ولید کہ تم نےاسے مجھ جیسی لوگی براہمیت دی ... ؟"خوداس کی طرح اس کاسوال بھی برا تھیکھاتھا۔ میں نے ایک بھر پور نگاہ اس کے سرایے پر ڈالی بلاشبہ وہ بے حد حسین تھی اس کے دککش سرایا اور مغرورانداز میں ایک شاہانہ بن تقااس کی آنکھوں کے نیلے سمندر کسی کے بھی ہوش و حواس لوث کے ایسے اپنے اندر سمیث لینے کو کافی تصدوه بقینا"ایی تھی کہ راہ چلتے رائے بھول جائیں اور کئی اس کے ایک جنبش اِبرد کے منتظر 'اس کے رت میں آبیں بھرتے تھے ، مرجانے کیے وہ میرے ساتھ انوالو ہو گئی اور مجھ سے امیدیں بھی وابستہ کر

بینٹ کی جیبوں میں ہاتھ بھنسا کربائل برش کے تاور ورخت سے ٹیک لگاتے ہوئے میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ "تم نے میری کزن کودیکھانہیں ہے اربہ خان.

مريم عادل ... كيفي مين ميري منتظر كي محفظ بحوك مبیٹھی رہ جاتی اور مجھے یاد بھی نہ ر*ستا کہ* میں نے ایسے کھانے پر بلایا تھا'رات کو کال کریے لیج کی آفری تھی اوروه پیلی ہی کال پر راضی ہو گئی تھی۔۔اور اب اس كميسجز اور كالزع ميراسا ثلنثا فون لبالب موربا ہوتا اور الکلے دن میری طرف سے فقط ایک لفظ ''سوری"کیدد<u>ی</u>ے ہے دہ پہلے جیسی ہوجاتی۔

اور بھی بھی توسیہ رحمٰن میرے وعدے کی آس پر مجھے ملنے کے لیے نہر کنارے بلیٹھی سو کھتی رہتی اور میں ہر آدھے کھٹے کے بعد ''بس پانچ منٹس''کالارالگا كر بھول بھال جا يا اور لان كے انتهائي پرسكون كوشے میں انگلش ڈیپارٹمنٹ کی سب سے ذہین و خوب صورت اور امیرباب کی اکلویی ولادلی بینی مارید خان کے ساتھ جانے کمال کمال کی گیس ہانگ رہا ہو تا ... اور ول میں سوچ رہا ہو تا کہ لڑکیاں کتنی معصوم ہوتی ہیں

اور بھی کئی تھیں میری پر سنالٹی پر دل دِ جان سے فدا \_ جومیری ایک نگاه کرم پردل وجان فدا کرنے کو تیار اور میں ان سب کے در میان خود کو کسی دور دلیں مکتی رياست كاشنراره تصور كريا ... مجھے فخر تفاكه ميں او كيوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہوں۔ او کیوں کو پٹاتا میرے بائیں ہاتھ کی صرف ایک چکی کاکام تھا مگر۔اب کے ميرى سارى بساط خود مجھ پر الٹ گئی تھی میں خودیث گیا تفااور بهت برى طرح پٹاتھا۔

مجھے معلوم تھا کہ اب میرے چربے پر ہروقت نولفٹ کابورڈ چسپاں ہو تا ہے مگرمیں بھی کیا کر تامیں خود کو بہت ہے بس محسوس کر تا۔ میری ہے اعتمالی اور مرد مری کوسب سے زیادہ ماریہ خان نے محسوس کیا کیونکہ میراجیکاؤبھی سب سے زیادہ اربیر کی طرف تھا اوروہ سمجھتی تھی کہ اس کے ساتھ تومیں واقعی سریس موں اور ول و جان سے اس میں انٹرسٹٹر ہوں اور اس کے خیال میں اس کور بعیکٹ (مسترو) کرنے کاتو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ میں نے بتایا ناکہ لڑکیاں بظاہر جتنی بھی جالاک بنیں مگراندر سے بہت معصوم ہوتی

ابناركرن 200 جولاني 2016 😪

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



أيك روزلان مين إسے اكيلا بيشاد مكھ كرميں اس کے قریب چلا آیا مجھے دیکھ کروہ فورا" اٹھ کھڑی ہوئی تو

· 'احیجاتو حمهیں مشرقی لؤکیوں کی طرح شرمانا بھی آتا ہے 'امیزنگ ... ارے پار ... اب ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے کیا شرمانا اور کترانا۔ تم نے تو لگتا ہے باقاعدہ مجھ سے بردہ شروع کردیا ہے گویا میں تمہارے کیے نامحرم ہو گیاہوں۔انس دری قن...!"

"میری خاموشی کواگر تمنے شرم وحیا سمجھ لیاہے تو یہ تمہاری بھول ہے ولید "چند کمچے میری آ تھوں میں دیکھتے رہنے کے بعد وہ کہے کہے ڈگ بھرتی وہاں سے چل دی اور میں کئی کمعے ششدر سااس کے الفاظ اور کہجے پر غور کر تا اس کے قدموں کے نشان دیکھتا رہا اوران الفّاظركِ معن ومفهوم سوجتار بإ... پهرسرجهنك كراس بات كوبھى اس كى ايك ادا جان كردهرے سے

ب تك روشِ كل على عليه على كا كلات إلى ول كتا ہے اك ون حينہ مان جائے گى سیٹی پر کافی دیر تک سیدو هن بجا تارہا۔

وہ یقنینا " نخرہ کرتی ہے جبکہ دل سے تو مرتی ہو گی مجھ پر۔میںنے خوش فنمی کی ردااوڑھی خود پر ۔۔ ہاں 'مجھ جیسا ہنڈ سم اور اسارٹ بندہ اسے بیٹھے بٹھائے اور بن مانگے مل گیاہے بھراتنا مغرور ہونا تو اس کاحق بنتا ہے

ميرادل كرتاتفاكه مين اس سے باتيں كروں بهت تا سی مگر تھوڑی بہت ... انپے جذبات اس کے ساتھ شيئر كرون اسے بناؤل كه ميں اس كوكتناسوچتا موں اور اس سے یوچھوں کہ وہ بھی میرے بارے میں سوچتی

میں بہت روز تک اِس کی سنری آتھوں میں أيزت رنگون كامنتظرر بالمروبان تو ہنوز وہي سرد مهري ھی اور عجیب سردسااس کامزاج ... سمجھ سے بالاتر ... اور میں شکوک وشیمات کاشکار ہوجا تا۔ وسوسول کے تأك ذنك مارنے لگتے۔

تبھی ایسا کر رہی ہو 'اس کو میری نظرے دیکھو اس جیسا کوئی بھی روئے زمین پر نہیں ہے ....وہ جب چلتی ہے تو ہوائیں ٹھمرٹھر کرآسے دیکھتی ہیں ستارے جھک کراس کے حسنِ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ... اور چانداس کے سامنے اپنی او قات بھولنے لگتا

" اونهه ... مائی فث! "احساس توہین اور غیظ و غضب ہے ماریہ کاچرہ سرخ ہو چکا تھا۔ میں ابھی اور بھی کچھ کہتا شاید لفظوں کے انبار لگا دیتا کیکن وہ پاؤں بینختے ہوئے وہاں سے چل دی۔ جو اپنی تعریف سننے کی عادی ہوں ویدو سروں کی کماں سن پانتے ہیں۔

وہ السرائھي مرى اور نہ آسان سے اترى مونى كوئى مخلوق ... ہال مگر جنت کے لیے ہی تومیں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا ... ساری دوستیاں 'مضغلے 'ایڈوسنے انجوائے منٹ کیا کچھ نہیں چھوڑا تھا میں نے حی کہ ہنسنا بولنا بھی اور سونا بھی چھوڑ چکا تھا میں مگر اسے جیسے پروائی نہ تھی میرے اندر کینے بے چینیوں کے جنگل ایے ہوئے ہیں ایسے خبرہی نہ تھی۔ اور ان جنگلوں میں کوئی چنگاری آگ پکڑ چکی ہے اور اس آگ میں عیں دن رات جل رہا ہوں .... وہ جیسے قطعی انجان تقى اوراس كايه اجنبي انداز مجھے اندرسے مار رہا تھا۔ گو کہ ہماری با قاعدہ متلنی نہیں ہوئی بھی مگر بیول کے نزدیک زبان ہی بروی بات تھی اور زباتی نسبت تھہرا دی گئی تھی۔ کچھ لوگوں نے فرمائش کی کیہ جھوٹے پیانے پرہی سمی برافنکشی نہ سمی لیکن متلنی کی رسم ہونی چاہیے لیکن بہت نہ ہی ہونے کی بنا پر چھوٹے چانے اس رسم کو قطعی غیراہم قرار دیا توسب خاموش ہو گئے۔ مرایی نے میرے نام کی انگو تھی اس کی انگلی

مين وال دي تھي۔ اس رات کے بعد سے جنت نے مجھ سے بات کرنا ياميري بات كاجواب ديناتو در كنار ميري طرف ويكهنا بهي ترک کر دیا تھا وہ سب کے درمیان میں بیٹھی ہوتی محفل میں اچھے خاصے قبقے بھیررہی ہوتی کہ میرے آنے پروہاں سے چلی جاتی۔

ابناركون 201 جولاني 2016

''جی نمیں 'سارا زمانہ جانتا ہے محبت کرنےوالے بجھتے ہیں کہ بروی تو اندھے ہیں ان کوتو کچھ نظرہی نہیں تا رہا جبکہ نظرر ٹی خودان کی بندھی ہوتی ہے دو سرے توسب دیکھ آور سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر تم نے انتہائی ہے و قونی کا ثبوت دیتے ہوئے گھر کالینڈ لائن نمبروے دیا ہوا تھا اور خاموش کالیں سب کو پتا تھا كه تيمارك ليهى آتى ہيں۔ پھرچنت كيے بے خرره

میں بے ساختہ بجھتاوے بھری ایک مھنڈی سائس کے کررہ گیا۔این غلطیوں اور نادانیوں پر بچھتاوا ہمیں بعض او قات اسی صورت ہو تاہے جب یانی سر ے اونجاہوجائے۔

"كيابات ب وليد ... آج كل تم فون يرشث اپ کے سوانچھ نہیں کہتے ورنہ تو گھنٹول فون کو نہیں چھوڑتے تھے تہ۔" مریم تشویش بھری شوخی سے

"وقت وقت کی بات ہے آج کِل فون ایسے نہیں چھوڑ رہا اس محاورے کے مطابق کہ میں تو کمبل کو چھوڑ تا ہوں مبل مجھے نہیں چھوڑ رہا۔"رضا ہریات کی وضاحت دینا ضروری سمجھتا جبکہ پاس بینھی جنت اس کمھے الیں ہو جاتی جیسے وہاں موجود ہی نہ ہو۔اور بیہ ہے بھی تھا کہ آج کل میرائیل زیادہ تر آف ہو تا یا سائلنٹ برہو آاور میں آج کل نی سم لینے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہاتھا۔

" یہ کوریٹر سے آئے ہیں تمہارے نام-" میں سیرهیاں از رہا تھا کہ جنت نے کئی پیک بنڈل کی عورت مجھے پکڑائے اور میں چکراکے رہ گیا۔

''کیا ہے…؟''ڈرتے ڈرتے میں وہیں کھولتے بیٹھ

كاش جنت إس كميح وہاں موجود نہ ہوتی ليکن وہ نہ صرف موجود تھی بلکہ کڑی نگاہ سے بر آبدات کو دیکھے . بھی رہی تھی۔ وہ میرے مختلف او قات میں مختلف لڑ کیوں کو دیے گئے گفشس تھے عید اور سالگرہ کے كاروز مرفيوم جيواري وائريان سيل فون اورجاني

میں موقع یہ موقع بہانے بہانے میں ایپنے جذبوں کو اس کے ساتھ شیئر کر تا اے اپنی محبت کالفتین ولا تا۔۔۔ اس كے سامنے لفظوں كے انبارلگاديتا ... سيچ كھرے اور موتيوں جيسے الفاظ ... مگروہ ليتين ہى نہ كرتي -"اوہنہ....برتے ہوئے الفاظ-"وہ بہت گری اور شاکی نگاہ مجھ پر ڈال کر منہ ہی منہ میں بربرواتی آگے بروھ جاتی اور میرے کان اس کی بربرداہث سنتے ہوئے بھی ان سی کرچاتے ... میرے ول کو پھریتا نہیں کون کون

کیایادہ کسی اور کے لیے ایساسوچتی ہو۔ کیا بتا زبردستی یا کسی کے مجبور کرنے پر اس نے میرے ساتھ کو قبول کیا ہو۔ میرے دل پر سوالول کی برچھیاں چلتی رہتیں۔

بیرے بالا خرجب رودادغم رضا کوسنائی تواسے پانی میں نے بالا خرجب رودادغم رضا کوسنائی تواسے پانی معتے منتے اچھولگ گیا بھرجووہ ہنساتو بردی دریہ تک ہنستا

"اس بارتم کیاواقعی سیریس ہوولید....؟" "تؤتم كياسمجھ رہے ہوميں زاق كررہا ہوں يا بكواس ... بیرواقعه میری اور اس کی بات طے ہونے سے پہلے کا ہم مناتھا۔"

" ہاہا ... رضا کو پھر ہنسی کا دورہ پڑا۔" مرا ان کے کیے جاتا ہے میرے دوست جن کو آپ کی زندگی عزیز ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا مرناجن کو آپ کے جینے یا مرنے سے کوئی سرو کار ہی نہ ہو ایس کل کے مرتے تآج مرجائیں نوبراہلم۔" وہ میرے دل کاخون خون کردیتااور حوصلوں کو بکھیر

ويتأمكريس توشة حوصل كوسميشتا وومگروہ مانتی ہی نہیں ہے۔۔۔میں دل کی بات بتانے لگنا ہوں تو وہ لیقین ہی شمیں کرتی 'جانے کیوں جھوٹ

اورد هو کے باز سمجھتی ہے مجھے۔'' '' ٹھیک کرتی ہے 'کیونکہ وہ تمہارے سارے کالے کرتوتوں سے واقف جو ہے۔" میں نے اسے

"تم نے ہی اس کے سامنے کچھ بکا ہو گا۔"

ابناركون 202 جولاني 2016

''ارے ارید بی بی۔ کس پھرسے سرپھوڈرہی ہو تم ۔۔۔ یہ تو کلی کمی منڈلانے والا بھنورا تھا ہیہ کب کسی ایک جگہ زیادہ دیر تھہرسکا ہے ۔۔۔ ہاں آج کل ایک پھول پر عک گیا ہے کیا پتا ٹھکانا عارضی ثابت ہو تم انظار کر سکتی ہوتو کرد کھو۔۔ ہو سکتا ہے جب لوٹے تو واپس تمہارے پاس ہی آئے'پروین شاکر کے اس شعر کی طرح۔۔

وہ کمیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا بس میں بات اچھی ہے آمیرے ہر جائی کی ہاں...یہ آگرنہ لوٹا تو یقین کرواس کی جگہ میں قرمانی سنے کو تیاں ہوا ۔"

" اربہ چلائی۔ غیظ و غضب یا شاید احساس توہن سے وہ مٹھیاں بھینچ رہی تھی۔ مجھے اس کمچے اس جاتی ہوئی لڑی پر حقیقتاً " ترس آیا تھا مگر میں اس ول کا کیا کرتا ہے کیا ترس یا ہمدر دی جیسے کسی جذبے کے عوض میں جنت کی محبت اور طلب سے دستبردار ہوسکتا تھا۔

دل کوتواب جنت کے سواکوئی بھا تاہی نہیں تھااس کی تمام بے اعتبائی اور سرد ہمری کے باوجود آنکھیں بے قرار ہو ہو کر اس کی جانب اٹھا کر تیں اور پھرواپسی کی راہ بھول جاتیں ۔۔۔ مگر میرے جذبوں کا ' میری بے قرار بوں اور میری چاہتوں کا اسے ذرا بھی احساس نہیں تھااور نہ ہی پروااور نہ بھین ۔۔۔ تنجی ایک موقع د کھے کر میں نے اس سے بوچھا۔

س سے بہت ہے۔ ہم اس رشتے پر خوش نہیں ہو کیا۔۔۔؟'' میں نے اگر چہ دیکھا نہیں تھالیکن جھے بقین تھا کہ اس وقت میری صورت پر مسکینی برس رہی تھی اور اس کے چرے کے ہر نقش میں استہزا۔۔۔

" "تہمارا اعمال نامہ ہے۔ "مجھ پر گھڑوں پانی پڑگیا۔ ٹھنڈا ٹھار لہجہ اور سروترین آوان۔ میں نے آگرچہ سر اٹھاکر نہیں دیکھاتھالیکن میں اندازہ کر سکتا تھاکہ جنت کی مجھ پر گڑی آنکھیں اس وقت کیسے شعلے اگل رہی

میں نے کہانا کہ لڑکیاں بہت معصوم ہوتی ہیں بھئ جو چیزیں ان کو ت**حفتا**" دی جاتی ہیں وہ ان کو استعال کریں اور پھرضائع کردیں نہ کہ سنبھال کرر کھیں کسی بھی برے وقت میں ثبوت کے طور پر پیٹن کرنے کے لیے۔

میں نے وہ سب چیزیں فہد ' نثا اور عثان میں تقسیم کردیں۔ سر میں کردیں۔

اس کے بعد جنت کی آنکھوں میں میرے لیے نفروں کا مفاحص مار ماسمندر موجزن رہتا۔

\* \* \*

ماریہ خان اب بھی جانے کیوں اس آس میں تھی کہ میں منگنی والی افواہ کی تردید کرکے جنت نام کی کسی لڑکی کے وجود کو ہی جھٹلاتے ہوئے یہ سب نداق اور محض بکواس کمہ کر قبقہہ لگادوں گااور اس کے ساتھ پھر سے روابط استوار کر لوں گا جہاں سے ٹوٹے تھے حالا نکہ میں اس پر واضح کر چکا تھا کہ یہ اب ممکن نہیں

''تم کتنے بدل گئے ہو ولید ۔۔!''وہ میرے روبرو
کھڑی تھی آ نگھوں کی نیلی جھیلیں پانیوں سے لبالب
تھیں اور لہجے میں ٹوٹے شیشوں کی چھن واضح تھی۔
میں اسے کیا بتا آ کہ میں کتنا بدل گیا ہوں میری
سوچیں 'میرے خیالات 'میری صبح وشام کے او قات '
میری بوری زندگی بدل گئی ہے 'کل کا نتات بدل گئی
ہے۔ میں ڈھونگ نہیں کر رہامیں کسی کو دھوگا گیا فریب
نہیں دے رہا ۔۔ میں پچ مچ کابدل گیا ہوں۔
میری طویل خاموشی سے آکنا کر ماریہ وہاں سے
جانے گئی تھی کہ رضانے اسے روک لیا۔

اب بھی مرحم اور نرم تھی۔ "اچھاتو آپ کی انسلٹ بھی ہوتی ہے۔"وہ ہولے سے ہنسی تو اس کے ہونٹوں کے کناروں میں ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ ابھی میں اس کے رویے پر يوري طرح جران بهي نهيس مويايا تفاكه وه يليث آني اور میری آنکھوں میں ویکھتے ہوئے بولی" تمہاری گرل فريندُز ... مجھے فون كرتى ہيں دھمكياں دي ہيں كہ ميں نے مہیں ان سے چھین آیا ہے حالا تکہ میں نے ان پر واضح کر دیا ہے کہ میرائم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔" میںنے آہستہ آوازمیں کہا۔

«جبکه تم جانتی هوجنت که میں تمهارا کون موں۔" " ہال .... میں جانتی ہول کہ تم میرے کوئی نہیں مو-"وه قطعیت سے بولی-

ومتم ابنااور ميرانيانيارشته بحول ربي بو-" "اچھا .... یادوانی کابہت شکریہ۔ تم بھی ایک بات بھول رہے ہو ولید کہ بھی بھی نام ایک دوسرے کے ساتھ جر جانے کے بعد بھی فاصلے بر قرار رہتے ہیں۔ رشتہ تووی پائدار ہو تاہے جو پورے ول کے ساتھ جوڑا جائے۔ آیے تعلق کا کیافائدہ جس میں دل کی رضا مندى شامل بند ہو-"

میں کئی کمجے وم بہ خوداس کے ہموار کہج پر غور کر ما اس کی آئیکھوں کی شنری زمینوں پر اپنی محبت کی قصل وهوند اربا مروبال نفرت كے ببول الے تھے۔ ول کی متنی خواہش ہوتی ہے کہ ول جے چاہتا ہےوہ

بھی جوابا" جاہے اور اس شدت کے ساتھ جاہے۔ میں حسرت سے اسے دیکھ رہاتھا۔

اور جب سارے جسم کی قوت زبان میں منتقل کرتے ہوئے میں نے ایک بار پھراپنے محبتوں کالیتین ولانے کی کوشش کی تووہ بھڑک اسمی۔

"مت كروبرت موسئ لفظول كااستعال ميرب سامنے۔۔ اپنی لفظوں سے تم نے جانے کس کس کو بسلاما ہوگا۔ کتنی آنکھوں میں خواب سجائے ہوں گے كتنے ظالم ہوتم اور میں تواستعمال شدہ چیزیں استعمال نہیں کرتی اور تم ہو کہ لفظوں کی اترن مجھے پہنانے

خامی کامحبوب ہستی ہے ہوچھا۔ ''جی نہیں' کمی تو کوئی جھی نہیں ہے بلکیہ کچھے زیادتی ہی ہوگ۔"اس کے کہجے میں بے اندازہ مسنحرتھا۔وہ وہاں سے جانے گی تو میں نے ایک ہاتھ ورخت کے شخے ہاتھ نکاکراس کاراستہ روک دیا اب اس کے اور میرے بیج صرف چند انج کا فاصلہ تھا آتا کہ میں اس ی سانسیں جھی شار کر سکتا تھا۔اس کی خوشبو بھری سانسوں کی دھیمی دھیمی لودین گری میرے اندر دہاتی آنج کوسلگارہی تھی وہ بےبس سی ہو کردبوارے می کھڑی تھی بچ نکلنے کاراستہ نہ تھاوہ گھبرار ہی تھی۔ "ہٹو....راستہ جھوڑد۔"

والےنے بمشکل تھوک نگل کرانی ذات میں موجود

"كمال كمال سے مثاؤ كى ... جبكہ ميں حمهيں ہر راسے میں ملوں گا میرے سارے رہے اب تم ہی تك آتے ہيں تمانو چاہے نہ انوسہ"

میں نے اس کے نئے تنے مغرور نقوش پر ایک جانجتی بحربور نگاه ڈال کرایک دم بازو گرا دیا اس واقعہ تے بعد تو اس کی مجھ سے نفرت میں کئی سو گنااضافہ ہو

وہ جھے ایسے ہی بھاگتی تھی جیسے میں سچے چے کا آدم خور ہوں اور اسے مجھ سے سخت خطرہ لاحق ہو۔ بھی بھی میں سخت جبنملا جاتا ۔۔ اور عم وغضے سے بھرااس کے سامنے جاتھ ہرنا ۔۔ بیداوربات کہ اس کے سائنے جاتے ہی غصہ بھاگ جا آفقط غم رہ جاتا۔ "م كيون اس طرح بهاكتي مو مجھ سے ... كوئي كھا نہیں جاؤں گامیں تہہیں۔ کزن ہوں میں تہمارا<sup>، سک</sup>ے

چچا کا سگابیٹا ... اور پھر آج کل منگیتر بھی ہو تا ہوں پیچا کا سگابیٹا ... اور پھر آج کل منگیتر بھی ہو تا ہوں تہارا ... "میرے کہے میں نری اور شوخی تھی۔ "پکیز میرایقین کرو... تہیں احساس ہی نہیں ہے کہ میں تم سے کتنا پیار کر ناہوں۔ " "مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو!"وہ پیٹی "مجھے سیکنڈ ہینڈ چیزیں بھی

اٹریکٹ نہیں کر نیں خواہوہ محبت ہی کیوں نہ ہو۔ «تم میری انسلف (توبین) کررہی ہو-"میری آواز

ابناركون 204 جولاتي 2016

آئے گی۔"اس کی آنکھوں کے شہری کا مج لودیے

"میں توپیکے ہی ہارچکا ہوں سب کچھ۔۔ اور بیہ ہار تو میرے بی حصے میں آئی ہے۔"وہ چل دی تومیں نے خودے کمااور میں جو جیت جانے کاعادی تھازندگی کے ہرمیدان میں جیت میری ہوا کرتی تھی ہار کے معنی و مفہوم سے قطعی نا بلد میں جانے کیے جنت کے سامنے ہار گیا تھا۔ پیار محبت میرنے نزدیک ایک تھیل اور دلچسپ مشغله نقالفظون ي جادوگري د كھاكر فلموں سے سے ہوئے مکالے اور کمانیوں سے برھے ہوئے وانبلا گربول كرائكول كول جيت ليناجها لكتا - میں نے کب سوجا تھا کہ میں اپنی کزن جنتِ کے ساتھ اس حدیثک انوالوہو جاؤں گاکہ خود کو بھی کہیں ر کھے بھول جاؤں گا۔

مجھے بوان دنوں یہ بھی خبرنہ تھی کہ میرالباس شکن آلوداور ملکجارہتا ہے میں جواپنا بہت زیادہ خیال رکھتا تفاجيشه نكسبك سے تيار رہتا تھااب كئي كئي روزايك بى لباس ميس نظر آيا-شيوبرهة بردهة وارهى كى شكل اختیار کر گئی تھی۔ مجھے اس بات کی بھی قطعی پروانہ تھی کیہ لوگ میرے اس خشہ حال اور تباہ کن جلیے کو بھی لڑکیوں کومتا ٹر کرنے اور اپنی طرف متوجہ کرنے کا کوئی نیاحریہ سمجھ رہے تھے اور خاصی مشکوک نگاہوں سے مجھے دعمھتے تھے۔ رضا کے خیالات بھی مختلف نہ تصرضاني ميرب حليم يرتبعره كرتي موكاكما "سنو .... رِاجِها اور ِ فراد کا زمانه گزر گیاہے اب روميواور مجنول كوبهى كوئي نهيس يوجهتاا أكرتم سبخصته بهو كه يه قصي كهانيون والانجيس ا پناكرتم كسي كے ول بيس گھر کر لوگے تو یہ بھول ہے تہماری ۔۔ اس سے قبل کہ لوگ بھکاری سمجھ کر حمہیں بھیک دینا شروع کر وس يا ... نشنی سمجھ کراندر کرادیں ای اصلی حالت میں واپس آجاؤ بیٹا۔"میں محض اسے دیکھ کررہ گیا۔ پھر ہو منی بہت سارے دن گزر گئے .... ایک جیسی شامیں ایک جیسی صبحیں۔

آئے ہوجس طرح تم لوگ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں آنے والی لڑکی پارسا ہو اور تم سے پہلے کسی کونہ سوچا ہو۔۔ کسی اور کا تمہارے سوا اس کی زندگی ہے گزرنه موامو وه خواب ديكھے توپسلا سلاخواب تم مو .... ای طرح الوکیاں بھی جاہتی ہیں کہ ان کے شریک سفر كادل آئينے كى طرح شفاف ہواوراس آئينے يربهلا اور آخری عکس صرف حارا ہو ... لڑ کیوں کو بھی بیہ گوارا نہیں ہوتا کہ ان کے جھے کی محبتیں کوئی و مرول برلتا آئے ... اور خالی لوٹے والول کو کون قبول

یہ آگرچہ کچ تھا اور کچ ہی ہیشہ کروا ہو تا ہے ... احساس توہین سے میں سلگ اٹھا تھا مگر ضبط کر گیا کہ سامنے پیش کیے گئے آئینے میں میری تصویر اتنی ہی كريمه اوربد صورت تقى-

میں اس کے سامنے الفاظ بھولے کھڑا تھا میں اگرچہ عِابِمَنا تَقَاكُ أَيْ صِفَائَى مِن يَجِهِ كَهُونِ اس كَى تسيبات كُو جَهْمُلا دول 'جُهوث مروبيكِندُا 'اسكيندُلِ .... اورسب رائي كابياز قرار دول ممرجحه ميں حوصله تهيں تھاجنت کے سامنے جھوٹ بولنے کا کے تکہ میرے ول میں س کے لیے پیدا ہونے والے جذبات میں سوفیصد صدَاِقت تَقَى دَلِّ مِينَ كُونِي كُوثِ مِلْ مِيلِ نَهِينِ تَقَا كِعْر میں کیوں تردید کرتا ان قصول کی جو افواہیں بسرحال نہیں تھیں بلکہ وہ یقیناً"ایے بدنماداغ تھے جو ساری عمر میرے کردار پر گئے رہنے تھے۔ میں نے بھر بھی ہمت نہیں ہاری تھی۔

"باقی سب پھھ بھی سے پر مبنی ہے ، جھوٹ پچھ بھی نہیں ہے مگر ... یہ بھی بچ ہے میری زندگی کاسب سے برا یک کمیں تم سے محبت کر آموں۔"وہ بس دی۔ "خدا کے لیے اب آگے یہ مت کمہ دینا کہ میں تمهاری پیلی اور آخری محبت ہوں۔"

"بال بال بي سي بي ب- "ميري آواز قدرف بلند مو گئى۔ "اورتم دىكھ ليناكه ايك دن ميري محبت كى سچائى ك سامن بالا خرجهي بارتاريك كاجنت." میں اگر ہار بھی گئی توجیت تھارے حصے میں نہیں

اس روز رضا 'مریم اور عثمان نے دا تا دربار جانے کا ابناسكون 205 جولاني 2016

فے مُصند اٹھاریانی اندس دیا۔ میں نے تو یو نبی لکھ دیا قیااوراب شرمندگی ہے س جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا اِنسان اپنے عمل میں کتنا ہی کھرا کیوں نہ ہو کمیں نہ کمیں وہ انتا بست ضرور ہو جا آہے کہ خودسے بھی تظریں نہیں ملا یا تا۔ میں ایسی بی کیفیت سے دوچار تھا اور بیر میراا پناہی کھوٹا عمل تھا جو مجھے "بد" کے کنہرے میں کھڑا کرچکا

میں چپ چاپ وہاں سے ہٹ گیا۔ دعاوغیروے فارغ ہو کراور کنگر کھا کرجب ہم لوگ احاطه میں کھڑے تھے تو فہدنے کہا۔ ''ولید بھائی دعاما تکتے ہوئے آپ توبالکل مولانا لگ رے تھے" اس نے مجھے یقینا" نمایت خثوع خضوع ہے دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ بچھ لوگ پیدائش ادا کار ہوتے ہیں کوئی موقع ہاتھ ے نہیں گنواتے اور مقدس مقامات پر بھی آنی اواکاری کے جوہر دکھانے سے نہیں چو گئے۔" میں ابھی فہد کی بات پر مسکرانے ہی لگا تھا کہ جنت کی کاٹ وار آوازے میری بنسی کوفی الفور بریک لگ گئے۔ میں چپ ساہو گیا۔

"وليد .... تم نے كيا دعا ما تكى ....؟" مريم نے شايد ماحول کے تناؤ کو کم کرنے کو یو چھاتھا۔ "مول\_!"مين چونک گيا\_"مين في دعاما تلي ب له باالله ميں مانتا ہوں كه ميرى غلطيال اور ميرے كتا، بحسابين مرواي رحلن مونے كے صدية. میری سزامیں کچھے کی کردے۔"میں نے گہری نظر جنت پر جمار کھی تھی اس نے بے اختیار چونک کر مجھے و يكهااور نحيلا مونث دانتون تليد باليااور ... نه جاني میرے احساس کی خوش فنمی تھی وہم یا حقیقت محمہ اس روز مجھے لگا کہ جنت کے دل کے گرو تی فصیلوں مِيں ہلکي سي درا ژپڙي ہو اور ميرا ماننا تھا کہ اکثراو قات نسی ہلکی سی ضرب سے دراڑ پر جاتی ہے اور ایک معمولی سی دراڑ بھی مضبوط قلعوں کی بند فصیلوں کو زمیں ہوس کرنے کا سب بن جاتی ہے۔ پھرمیں ایک

وكرام بنايا شام نسبتنا المصندى تقى ادر بهت دن مو کئے تھے ہم سب اپنی اپنی مصروفیت میں مصروف تھے اورا کھے کہیں بھی باہر شیں نگلے تھے درنہ تواکثر تفریح كاپروگرام ترتيب ديا جا آاور جم است دو گاڙيوں ميں مفس مفس جاتے ہمیں ایک دوسرے کی چھ اس طرح سے عادت بھی کہ کوئی ایک فریق بھی مس ہو تاتو اس کی عدم موجودگی بری طرح محسوش ہوتی ... جنت نے جو چھلے کچھ عرصے ہمارے ساتھے مل ہیٹھنے کا بھی بائیکاٹ کر رکھا تھا اب اسے تیار دیکھ کر مجھے خوشگوارى جيرت ٻيوني-

ہزاروں بار کی دیکھی ہوئی دا تا دربار کی عمارت میں مجھے نہ جانے کیوں نیآ بن محسوس ہو رہا تھا او پنج ستونوں والے طویل برآمدے ... اونچی دیواروں پہ لکھی محبت کی داستانیں 'اشعار 'اقوال زریں 'یادگار جملے...من جلے اور محبت کے متوالے دیواروں پر جابہ جا حال ول لكه مكة تق - كى جكه به ول كى تصوير بنائى گئی ہجس کے عین وسط میں ترازہ تیرِاور نیچے گرتے خون کے نتھے نتھے قطرے ۔ کئی جگہ آنسو بہاتی آنکھوں کو بورٹریٹ کیا گیا۔ میں دیر تک کھڑا جذبوں ے بے ساختد اور ذو معنی اظهار کو دیکھتار ہاجذبہ آیک تھا مراظهار جدا جدا ... داول پرچوٹ مکسال پر تی ہے مگر كيفيات مختلف موتي بين في باختيار ميراول جاباكه میں بھی کسی دیوار کے کسی گوشے میں پچھ لکھوں محوثی پیغام چھوڑ جاؤں ... میں نے پاکٹ سے بال یوائٹ نکال کے دیوار کے نسبتا "صاف کونے میں بیہ شعر تحرير كرديا اورينچ اپنے سائن كرديے-أَمْ نَے جس جس كو بھى جاہا تيري فرفت ميں فراز سب آتے جاتے ہوئے موسم تھے' زمانہ تو تھا۔۔ میں نے اپنے اس کارنامے پر خود کو شاباش دیتے ہوئے چھے پلٹ کے دیکھاتوجنت میرے بہت قریب کھڑی بہت کڑی نگاہوں سے میرے لکھے پیغام کود مکھ رہی تھی میں کھسیا گیا۔ و کمال تک جاؤے ... ہربرے آدمی کی کوئی نیے کوئی حد ہوتی ہے۔"وہ نخوت سے کمدرہی تھی۔ جھر یر کسی

جس کو چاہے اس کی آنکھوں میں اینے لیے آنسو ديكھے۔ ميں ول ہي ول ميں سخت شرمندہ ہو گيا۔ وہ باتيس جن يرميس فخرس كردن أكزاليا كريا تعالب وبي باتیں میرے کیے باعث ندامت تھیں۔ میں اگرچہ اليغاضي يرنادم بوكرتمام حركتين ترك كرديي كاول سے عبد کرچکا تھا مگر حنت میری ایس تبدیلی کو بھی میری بهترین برفار منس قرار دے رہی تھی۔

رضا...اسے سمجھاؤناتم التماری بات تومانتی ہے وہ۔"میںنے گاب کے بھول کو پی ٹی کر کے بھیرتے موے رضاے کما۔"و کھواک سال مونے کوہ اور اس تمام عرصے میں اس نے میری ذات کو تکلیف اور اذیت کے سوالیچھ نہیں دیا۔اس ایک سال میں اس نے ہر ہر کھی ' ہریات پر میری توہیں ویندلیل کی ہے۔ اس کی آنگھوں میں میرے کیے طنزو مسنحرکے سوا کچھ نہیں ہو تا۔" رضا بہت توجہ اور خاموشی ہے میری بات من رہاتھا۔میرے کہنچ کی محمکن نمایاں تھی۔ "اوئے میرے یار..."رضانے میری روداد س کر ہلکا سا تھقہہ لگایا۔ "اتا دھی اور عملین ہونے کی ضرورت سیں ہے شادی سے پہلے الوکیاں یو نہی اکر تی ہیں تخرے دکھاتی ہیں...شادی کے بعد سب ٹھیک ہو -626

د نہیں یار...."میں نے فورا" کہا۔ "الیی شادِی کا کیافائدہ جس میں ایک فریق کی رضامندی نہ ہو گھر والع جوشادي كايرو كرام بنائ بمنضح بين تم يليزميري طرف ہے منع کردو میں نہیں جابتا کہ جنت کسی دباؤ میں آکر کسی مجبوری کے تحت میراساتھ قبول کرے اور پھر تمام عمر سمجھوتے کے بل صراط یہ گزار دے۔ میں چاہتا ہوں کہ .... "میں اجھی اور بھی کچھ کہتا کہ جنت باڑھ کے عقب سے نمودار ہو کراجانک سامنے

"ارے ..." رضانے خوش ولی سے کما" ابھی ہم تهياراي ذكركررب تصكه تم آكئي ... لگتاب ول كو

میرے دل میں امید کی کرن چیکی تھی اور میں. اس كرن كوہاتھ ميں تھام ليا۔ اس کے بعدیتو میں اس خود ساختہ دراڑ میں ضریب لگانے کا کوئی موقع ہاتھ ہے نہ جانے دیتا میں نے دیکھا کہ ان دنوں وہ اکثر کھوئی کھوئی رہتی ہے۔ میری بے حدعام ی بات پر بھی چونک جاتی ہے کوئی رنگ سااس کے چرے یہ آے گزرجا تا تھا آگرچہ اس رنگ کا کوئی

نام نہیں تھا مگرمیں کافی دریر تک مبہوت ہو کراہے و کھے جاتا۔ اس کے چرب کے ہر خدوخال سے واضح ہو تاکہ اس کے اندر کوئی جنگ چھڑ چکی ہے میں پھر لفظوں کے ہتھیار بینبھال کے بیٹھ جا تا کہ اس جنگ

مين مجھے ہار قبول نہ تھی۔

قطره بهى جونك لكاسكتاب

"جنت تہيں مجھ سے يمي شكايت تھي ناكه ميں فکرٹ ہوں... تمہاری ناراضی کی اور مجھ سے جھکڑے ک اور میرے جذبات کی پروانہ کرنے کی نہی وجہ تھی تا کہ میں کچھ اوکیوں کے ساتھ انوالوہوں یا ... مہذب الفاظ میں میری دوستی ہے ان کے ساتھ ۔۔۔ تو یقین کرو میں نے ان سب سے تعلق قطع کرلیا ہے۔ " ''تم جس سے بھی جاہو تعلق استوار رکھویا قطع کر لو ... مجھے اس بات سے کوئی فرق میں پر آاور میرائم ہے کوئی جھڑا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی تعلق۔" بت آرام سے وہ میرے ول برپاؤل رکھ کے آگے

میں ایک بار پھر تیزی ہے اس کے سامنے آگیا میں کیونکیے اسے کیی صورت بھی کھونانہیں چاہتا تھا۔ و متہیں یقین کیول نیس ہے مجھ پر ۔۔۔ تم ایک بار یقین کرلومیں اپنی ساری جاہتیں متہیں سونے دوں گا ... میں محبتوں کے دلفریب موسم صرف تہمارے نام كردول كالمد من اورست ويكهول كابهي نهيب- "مين جوغورے اس کے چرے کی ایک ایک جنبش کود مکھ رہا تقااس کمھے جھے لگا کہ اس کی تھنیری بلکوں پر ہلکا سا ارتعاشِ تفااور آئھوںِ کی تطفیر نمی کی لکیر... میراول میکبارگی وحرمکا۔ محبت کی میہ بردی برانی عادت ہے کہ

ابناركرن 2016 جولاني 2016

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

وہ ۔ پھروہ اس رہتے کو بہت مہولت سے حتم کر علی ھی اور اگر .... ایسا نہیں کیاتو پھر میرے ساتھ ایسا ہتک آمیزروبیانانے کی کیا ضرورت بھی اسے۔ معاسچوریوں کی بے ساختہ کھنگ پر میں نے چونک کردیکھا جنت منڈیر یہ کہنال ٹکائے ۔۔۔ رخصت ہوتے کمان صورت جاند کویک تک دیکھ رہی تھی۔ میری نگاہ میں گزشتہ سال کا منظر کھوم گیا۔ میرے حلق میں ملخی می کھل گئ اور کرواہث اندر اتریے گئی بھی میرے قدم خود بہ خوداس کی طرف اٹھتے گئے۔ "جنت .... ميري بات سنو-"ميرالهجه رفت آميز مو گیا۔ الفاظ میرے آندر دم توڑنے لگے۔ لفظ ترتیب دیتا حوصلوں کو جمع کر مامیں سوچ رہا تھاکہ آج آریا پار بات ہوگی اس کے بعد اس کمانی کا نجام ہوجائے گا.... اور ضروری نہیں ہو تاکہ ہر کمانی کا انجام خوشگوار ہی ہو۔ میں نے آنکھیں میج کے کھولیں۔میری زندگی میں لرب کا وہ لمحہ شاید آگیا تھا جس کے بعد دائمی جدائی لکھی جاتی ہے۔ "كموسيمس س راى بول-"وه ميرك روبرد كفرى تھینہ صرف اس کالہجہ پر سکون تھا بلکہ اس کی آ تھوں میں بھی سکون کا تھا تھیں مار ناسمندر تھا۔ "وہ .... "میں نے حلق تر کیا۔"وہ گھروالے عید کے بعد شادی کارو کرام بنارے ہیں۔" " تو ... اچھا ہے وہ اپنے فرض سے سیکدوش ہو جائیں گے ' اس میں اتا سوگ منانے کی کیا بات ہے۔" وہ انلی اطمینان سے کمہ رہی تھی اور میرا اطنینان رخصت کے سفریہ تھا۔ «میری اور تمهاری شادی جنت .... مین اس شادی کیبات کررہاہوں۔" ''ہاں۔۔۔ بجھے پتا ہے۔''اس کے اطمینان اور انداز میں کوئی فرق نہ آیا۔ میں نے دل پہاتھ رکھتے ہوئےوہ بات کمی جس کے کہنے کے لیے مجھے بہت حوصلہ در کار " ویکھوجنت ... میں جانتا ہوں کہ تم خوش نہیں ہو

وافعی دل سے راہ ہوتی ہے۔" ''اونہ۔۔۔خوش فئی ہے۔'' ''مگرغلطِ فنمی تو نہیں ہے نا۔''میں نے نگاہ محبوبیت وہ بنس دی مجھے اس کے ہونٹوں کی مسکراہث قِیدرے مہران کلی یا شاید بیہ میری تظر کی خود فریبی

# # #

آج پھرچاندراتہے...! کیکن کتنا فرق ہے گزشتہ چاند رات میں اور اس میں ۔۔ تب میں خوشی سے کیسے نهال ہوا جا رہا تھا کہ خوشیاں پھوہار کی صورت آسان سے برستی محسوس ہوئی تھیں ... اور آج مایوس کی گھری دھندہے جودل کو

بورا آیک سال ہو گیاہے ہماری منگنی کواور \_\_ بورا ایک سال ہو گیاہے بچھے یک طرفیہ محبت کی اس آگ میں جلتے ہوئے اور اپنے جذبوں کی ناقدری پر آنسو بہاتے ہوئے ... میں اس وقت چھت کے اس تخصوص کونے میں کھڑا چاندیہ نگاہ جمائے سال گزشتہ کے واقعات سوچ رہاتھا۔ 365 دنوں کی آہو زاریاں میری سوچ کے ہم فدم تھیں ... وہ کیسی سمانی گھڑی تھی جب میں نے خود کو قسمت کا دھنی تصور کرتے اپنے آپ کو دنیا کاخوش قسمت ترین مخص کما تھا جے دل میں ابھی سوچاہی تھاوہ بین ماینگے ہی میرے نصیب میں لکھ دی گئے۔وہ مجھ مل گئی تھی جس کی جاہ دل نے

بہت پہتے ہے گی گا۔ مگروہ مجھے ملی کمال تھی۔ ؟ ہال فقط ایک موہوم می امید کا بہت نبھا سا جگنو ایب بھی میرے ول کے اندهيرون مين تمثما رما تفاكه أكراس كوميراساته قبول نہیں تھاتووہ بہت آرام سے مثلنی توڑنے کی کوشش کر سکتی تھی جبکہ بقول مریم کے بیہ رشتہ جنیت کی رضا مندی سے طے پایا تھا اور میری حیرت بجا تھی کہ مجھ ہے اتنی نفرت رکھنے کے باوجود کیسے راضی ہو گئی تھی

اس رشتے براورنہ ہی دل سے رضامند ہو 'اس لیے میں ابناسكرن 208 جولاني 2016 😪 '' میں نے ویسے بھی نہیں لینی تھی میں تو تمہاراول د مکیر رہا تھا۔ تمہارے اندر تو دل ہی سیں ہے۔ "میرا ول كرريا تفاكيه ميں دھاڑيں مار ماركے قبيقيے لگاؤں اور بورے گھركواكھاكرلول-

و پھرتم نے میراول دیکھ لیانا۔۔۔؟" ومنين ممسية تمهاراول وكيوليا -" يتجمى سیرهیوں سے رضاکے ساتھ مریم نمودار ہورہی تھی۔ " تمهارا دل تواتئا سا ہے… بالکل چیونٹی جتنا۔" رضانے چنگی سے اشارہ کیا۔

"كياب إتوبه تم سب كى ملى بھلت ہے۔"اب مجھ مِيں توانائی واپس آگئی تھی اور میں رضا کی گردن دبوج سكنا تفامروه عكمادك كيا-

"ہم تمہیں ستارہے تھے۔"مریم نے کما۔ "اوراس ستانے کے چکر میں میں دنیا ہی چھوڑ جا تا تو....؟" میں نے براہ راست جنت کی آٹکھیں میں ویکھاجن میں ستاروں کی چیک تھی۔

"میں نے ہی اس ڈرایے کا ڈراپ سین کروایا ہے ورنہ یہ جنت بی بی تو کہتی تھیں کہ تی وی کے سوپ کی طرح لسبا تصیفیتے ہیں۔"رضانے بتایا۔اور میں نے کما كە "بندەسىرلىس ب جان سے چلاجائے گا-"

"اور میںنے کی کا چلے بھی جانا تھا۔"میںنے مرد آہ جنت کے کان کے قریب چھوڑی ود کتنی ظالم ہو

دو کیاتم اس قابل نہیں تھے .... ابھی تو بہت تھوڑا سزا ملی ہے مہيں وعدہ كرنا ہو گا آئندہ كے ليے۔" جنت کے کہے میں کھنک اوث آئی تھی اور میں نے بے ساخته كانول كوہاتھ لگائے

"اب بھی بھی رہتے ہے نہیں بھٹکوں گا تمہاری حہ بین ان حسین آنکھوں کی سم ...!"میں نے کچھ اس انداز سے ہاتھ جوڑ کر صلف اٹھایا کہ وہ کھلکھ لانے لگی اور میں دلفریب خوشی کے ساتھ محبت کے نکھرے احساس ہے اسے دیکھتارہااور فضامیں عیدمبارک کاشور گو بج

نہیں جاہتا کہ تم کئی مجبوری یا سمجھوتے کے تحت میرے ساتھ زندگی گزارنے کی ای بحراف بچھے پتاہے کہ تم میرے ساتھ ایڈ جسٹ شیں کرسکوگ۔ویے بھی اُس شادی کا کیا فاتیدہ جس میں آیک فریق کی رضا مندی نہ ہو۔" میں نیجے جھکا تیزی سے پھیلتا اندھرا ومكيه رباتها-

"بري جلدي خيال آگيااس بات كا\_!" " تم شادی سے انکار کردو 'ابھی بھی در نہیں ہوئی ''میںنے خوداینے دل پہپاؤ*یں رکھا۔* ہے۔ 'میں ہے مود ب رس پر ہاں۔ ''اگر تم چاہتے ہو کہ میں انکار کردوں تو ٹھیک ہے'

"میرا چاہناتم نے دیکھائی کب ہے۔"میری آواز بت رهم اور شکته تھی..."میں نہیں چاہتا جنت کہ تم کھروالوں کے دباؤ میں آگرایی خوشیوں کی قربانی دے

میراحمہ ہے اور میرے تھے کامت سوجو۔ ایے لیے جھے پتاہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کزن ... بات كرتے كرتے وہ بلنى اور ميرے روبرو آكر ميرى آ تھوں میں دیکھنے لگی۔"بیدتو تم جانتے ہی ہو کہ مجھے یہ جیری مرضی کے بغیر کوئی اینا فیصلہ مسلط نہیں کر سکتا ... كُونَى بَهِي ... بال أكر تم اس رشتے كوتو ژناچاہتے ہوتو تمہاری خوشی...خودا نگو تھی ا تارلو۔"اس نے بے حد آرام سے ہاتھ میرے آئے کردیا اور میں ہو نقول کی طرح اس کے مرمریں حتائی ہاتھ کی تیسری انگلی میں دِ مِکْتِی دُائمنڈ کی رنگ دیکھنے لگا۔ پھر نگاہ اٹھا کرشام کے ملکجے سے اید هیرے کو روش کرتی ول کو بہت ایل می لگتی جنت کو دیکھنے لگا ... شرارت جس کی سنہری آ نکھول میں قبقصے لگارہی تھی۔ '' یہ سب کیا ہے۔۔؟''میری سرسراتی ہوئی آواز

سرکوشی سے بلندنہ تھی۔ " میں تمہارا دل دیکھ رہی تھی۔" نیلے ہونے کو دانتوں میں دبا کروہ کوئی بچین کی یاد لگ رہی تھی۔ ہم كزيزين اكثرابيامو بالقاجب كوني ايك دوسري چیزمانگنااوراگلانه دیتاتوه کهتا۔

كابناركرن 209 جولائي 2016

**X X** 

# wwwgpalksnefetykeom



میں میں کی شادیاں ہورہی ہیں شازی ہمارا نمبر کب آئے گا۔؟'' رابعہ نے اپنی خالہ زاد حسنہ کی شادی کا کارڈ پڑھتے ہوئے بلند آواز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آور یہ جملہ اس نے پہلی بار شیس کما تھا اور نہ ہی شازیہ نے اس کے منہ سے پہلی بار سنا تھا۔ اسے شادی کا بے حد شوق تھا۔ اور یہ شوق حد سے بردھ جا آ تھا جب کی کڑن کی شادی کا کارڈیا خبران دونوں تک پہنچتی تھی۔

''رابی ... تم تو بھی بھی حد کرجاتی ہو۔ شادی کوئی فیہ نشسی درلڈ نہیں جے دیکھنے کا تہیں اتناشوق ہے۔ شادی کا دو سرا نام ذمہ داری ہے داری اور برداشت ہے۔ بیٹا'ابھی یہ مشکل ہی تم نے بی ایس سیاس کیا ہے اور اس عمر میں لڑکیاں گھرداری شیھتی ہیں لیکن بس متمیس تو خوابوں کی دنیا ہے فرصت کے تو گھر میں کچھ سیکھونا۔'' رابعہ کی حسرت بھری آواز ما ما کے کانوں سیکھونا۔'' رابعہ کی حسرت بھری آواز ما ما کے کانوں سیکھونا۔'' رابعہ کی حسرت بھری آواز ما ما کے کانوں سیکھونا۔ '' رابعہ کی حسرت بھری آواز ما ما کے کانوں سیکھونا۔ فرصت کے اسے سیکھونا۔ فرصت کی تھیں رابعہ کی سیکھونا۔ نے اسے سیکھونا۔ فرص کے بینچ گئی تھی اور حسب توقع انہوں نے اسے سیکھونا۔ فرص کے بینچ گئی تھی ہوں۔ کے اسے سیکھونا۔ نے اسے سیکھونا۔ نے اسے سیکھونا۔ نے اس کے بینچ گئی تھی رابعہ کی سیکھونا۔ نے اسے سیکھونا۔ نے اسے سیکھونا۔ نے اس کے بینچ گئی تھی رابعہ کی سیکھونا۔ نے اس کے بینچ گئی تھی رابعہ کی بینچ گئی تھیں رابعہ کی بینچ گئی تھیں رابعہ کی بینچ گئی تھیں۔ انگوں ہے۔ بینچ گئی تھی ہوں کیا تھیں۔ انگوں ہے۔

برن سے ماماجان مجھے جب ضرورت پڑے گی سکھ جاؤل گی میں۔ پلیز ہردفت کیکچر تو نہ دیا کریں۔" رابعہ نے بے زاری سے کما تھا۔ اس کے انداز میں بدتمین کاعضر بے حد نمایاں تھا۔ شاز یہ جو کہ اس کی بردی بمن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی شہیلی بھی تھی۔ اور عمر میں رابعہ سے ایک سال ہی بردی تھی۔ اسے رابعہ کا انداز بے حد ناگوارلگا تھا۔

''اچھابس۔۔اب تم نہ شروع ہوجانا۔ چلوا کھی اچھی بائیں کرتے ہیں۔''اس نے بمن کا ہاتھ تھام کر فرمائش کی۔

اسے باتیں کرنے کا بے حد شوق تھا۔ خواہوں کی
باتیں خواہشوں کی باتیں۔ باتیں کرنے میں جس طرح
رابی کا کوئی ٹائی نہیں تھا اس طرح باتیں سننے میں
شازی کا بھی کوئی ٹائی نہیں تھا۔ اسے رابعہ سے لاکھ
اختلاف سہی لیکن ر ٹلوں سے بھری اس کی شوخ باتیں
وہ بھی بوے شوق سے سنتی تھی۔ اور بھی وجہ تھی کہ
تمام اختلافات کے باوجود اس ایک بات کے سب
ونوں میں خوب بنتی تھی۔ اور مما کا کمنا تھا کہ ۔۔۔ خیالی
بلاؤ پکانے سے بہتر ہے رائی کچھ کرکے دکھاؤ۔ اور رابعہ
بلاؤ پکانے سے بہتر ہے رائی کچھ کرکے دکھاؤ۔ اور رابعہ
کا کمنا تھا کہ جو انسان سوچنا ہے حقیقت میں اسے وہی
ملا ہے۔ اس لیے نہمیں اپنی سوچ خوب صورت
ملی جا ہے۔

\$ \$ \$

شازیہ اور رابعہ ٹروت بیگم اور ہاشم صاحب کی لاؤلی
بیٹیاں ہیں۔ جن کی برورش انہوں نے بے حد نازو تعم
سے کی تھی۔ شازیہ کی شادی ہاشم صاحب کی اکلوتی
بمن نرمین کے بیٹے ابرار سے طے تھی جو کہ انجینئرنگ
کے لاسٹ ایئر میں تھا۔ ابرار شیکھے نقوش کا ایک بے
حد خوبرو نوجوان تھا۔ اور شازیہ اس رشتے سے بے حد

كرن 210 جولائى 2016 🔧

اونے گھانے سے العلق رکھتی تھیں۔ اور آج کل اپنالڈ کے بیٹے اشعرکے لیے اڑی ڈھونڈر ہی تھیں۔ اور ہرمال کی طرح ان کی بھی خواہش تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے جاند سی دلهن لا تیں۔ اور ان کی بیہ خواہش رابعہ کودیکھتے ہی پوری ہوتی نظر آر ہی تھی۔

# # #

''بس بمن آپ کسی چیز کی فکر نہ کریں۔ آپ ہمیں بس اپنی چاند ہی بچی دے دیں یہ ہمارے لیے اور خوش تھی۔ جبکہ رابعہ کیونکہ ابھی وہ چھوٹی تھی اس لیے انہوں نے اس کارشتہ اب تک طے نہیں کیا تھا۔ مگراب وہ اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگے شخصہ ان کی خواہش تھی کہ دونوں بہنوں کی ایک ساتھ شادی کردی جائے۔ اور ا ن کی بیہ مشکل بھی حسنہ کی شادی میں حل ہوگئی تھی۔

معصوم سی صورت خوب صورت اور خیکھے نقوش کی مالک دراز قد رابعہ 'نفاست سے تیار ہوئی۔ اپنی شرارتی ادر شوخ طبیعت کے سبب وہ پہلی ہی نظر میں سائرہ بیگم کے دل میں گھر کرگئی تھی۔ وہ ایک بے حد



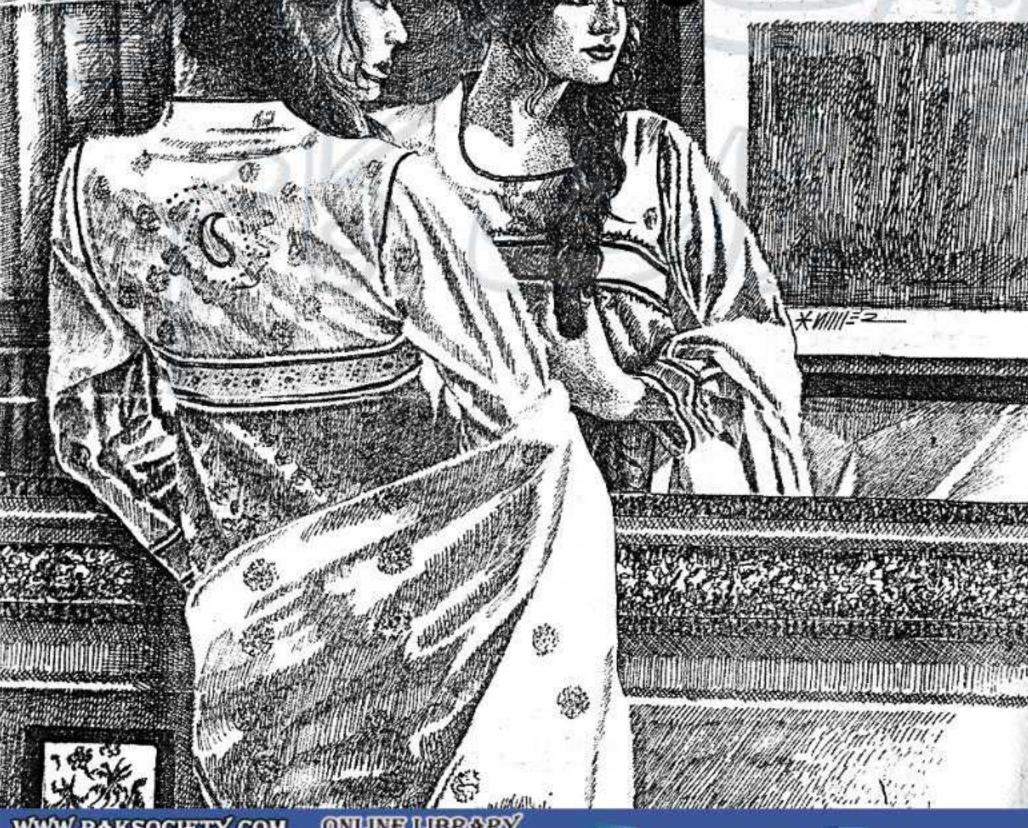

شنرادی کومانگاہے۔ "شازی محبت اور خلوص سے بولی تھی۔

"ساری بات یہا ہے کیا ہے ۔۔ ؟جوخواب دیکھتا ہے اسے تعبیر بھی ملتی ہے۔ اس لیے یہ شخص میرے سمانے سپنوں کا انعام بن کر ملا ہے۔ چاہے بغیر کچھ حاصل نہیں ہو تا' دیکھ لو۔ میں نے جو چاہا تھا شازی وہ مجھے آج مل ہی گیا ہے۔ "وہ خوشی سے پھولے نہیں ساری تھی۔

"ماشاء الله میری بهن کویون بی بیشه خوش رکھے۔ زندگی بمیشہ تم پر مهران رہے۔ تم بمیشہ یوں ہی بھولوں سی مسکراتی رہو۔ "شازیہ نے خلوص دل سے

وعادی۔

''ویسے کاش … تم بھی کچھ حسین خواب دکھ لیتیں'اور یوں کنویں کی مینڈک بن کرنہ رہتیں تو آج ابرار بھائی سے اچھارشتہ مل بی جا ناتہ ہیں بھی' میرے جیسی نہ سہی خوب صورت تو تم بھی ہو۔اشعر جیسانہ سہی اس سے کم مل ہی جا ناتہ ہیں بھی۔'' وہ پر غرور لہجے میں بولی تھی۔ اسے ابرار شروع سے بی پسند نہیں تھا۔ وجہ بیہ تھی کہ وہ آیک ٹمل کلاس سے تعلق رکھتا تھا۔ وجہ بیہ تھی کہ وہ آیک ٹمل کلاس سے تعلق رکھتا تھا۔ وجہ بیہ تھی کہ وہ آیک ٹمل کلاس سے تعلق رکھتا تھا۔ وجہ بیہ تھی کہ وہ آیک ٹمل کلاس سے تعلق رکھتا انجینٹرنگ کی تعلیم دلوائی تھی۔

''بکو مت۔ ابرار جیسے بھی ہیں جھے بے حد پیند ہیں۔ محبت سے بردھ کراور کوئی دولت نہیں ہوتی۔ اور وہ اس دولت سے الامال ہیں۔ باقی رہی ہیسے کی بات تو وہ تو آئی جانی چیز ہے' رشتوں کو بھی پیسے کے ترازو میں مت تولنا رابعہ' ورنہ آخر میں اکیلی رہ جاؤگ۔ محبت سے جو سکون ملتا ہے وہ دولت سے کوئی نہیں خرید سکتا۔'' وہ دکھی دل سے بولی تھی۔ رابعہ کی اس طرح کی باتیں اکثر حساس دل شازیہ کا دل زخمی کردیتی تھیں' لیکن رابعہ کوپرواہی کب تھی۔

"انف ایک توبہ تمہارے لیکچر تم پا ہے شازی مجھے کب اچھی لگتی ہو۔ جب خاموش رہتی ہو۔اس لیے ائے ڈیئر سٹرتم صرف مجھے سنا کرو۔"وہ طنزاور بے زاری بھرے لیج میں کہتی کمرے سے نکل سمی بھی خزانے سے بڑھ کرہے۔ اور پھراللہ کادیاسب پھھ توہے ہمارے گھر میں بس اسی ایک کو ہرنایاب کی سمنے بعد ہی سنہ کی امی کولے کر ٹروت بیگم کے گھر پہنچ شکی تھیں۔ ول تو رابعہ پر پہلے ہی آچکا تھا۔ لیکن گھر میں داخل ہوتے۔ تیم تیم کرتے گھر کود مکھ کراور سونے یہ سماگا کجن میں رابعہ شازیہ کود کجمعی سے کام کر باد مکھ گروہ دل ہی دل میں پکا ارادہ کرچکی تھیں کہ ہموینا تیں گی تو صرف رابعہ کو۔

ر رہے ہو ہے۔ اور ہے ہیں۔ پھر بھی بھی کامعاملہ سے ہمیں سوچنے کا ٹائم دیں۔ " ثروت بیکم جو سائدہ بیکم کی شخصیت سے پہلے ہی متاثر ہو چکی تھیں انگساری سے بولیں۔

''بینی مرضی ہے۔ ہم بھی بیٹیوں والے ہیں سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کی ہات کو۔ آپ یہ تصویر رکھ لیس اور یہ کارڈ بھی۔ یمان اشعر کے آفس کالڈرلیں بھی ہے۔ آپ اپنی پوری تسلی کر کے ہمیں جواب بھیجے گا۔''انہوں نے اپنے ہنڈ بیک سے اشعری فوٹو اور آفس کا کارڈ نکال کر سامنے تمیل پر رکھااور مسکر اوی تھیں۔

# # #

"الله كتناؤيشنگ بنده ہے شازی۔ مجھے تو يقين نہيں آرہا آئي قسمت پر۔ يہ تو بالكل شنرادہ لگ رہا ہے۔ " بچھلے آدھے گھنٹے ہے وہ اشعری تصویر کو دیکھ کر اول ہی رسانس دے رہی تھی۔ خوشی کے مارے اس کا چرہ چودھویں کے چاندگی مانند چمک رہا تھا۔ انہوں نے پوری طرح چھان کھنگ کر کے جب اظمینان کرلیا تھا تب ہی اس کی رضامندی معلوم کرنے کے لیے قاتب ہی اس کی رضامندی معلوم کرنے کے لیے اسے اس پر پوزل ہے آگاہ کیا تھا اور ساتھ ہی اشعر کی تصویر بھی دکھائی تھی۔ تھور بھی دکھائی تھی۔

''تمیری پیاری بهن اگر اشعر ڈیشنٹ بندہ ہے تو میری بهن کسی شنرادی ہے کم نہیں ہے۔اس لیے ہی تو آئی نے اپنے شنرادے جیسے بیٹے کے لیے ہماری

ابنار کرن 212 جولائی 2016

"واؤ کتنی پیاری رنگ ہے۔ "شازیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ستائتی آنداز میں اسے دیکھا تھا۔ وہ دونوں بہنیں شادی کے بعد پہلی باراپ گھر آئی تھیں۔ رابعہ کی باتیں تھیں کہ ختم ہونے میں نہ آئی تھیں۔ "استعرفے دی ہے۔ ویڈنگ گفٹ ہے میرا۔" وہ محبت سے مسکراکر ہوئی۔

دو تہمیں کیا دیا ابر ابر بھائی نے گفٹ میں؟"

"مجھے انہوں نے ساری زندگی کا ساتھ "محبت اور
اپنا مان سونیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ رنگ سے "اس نے
رابعہ کے آگے اپنا ہاتھ کیا۔ جس میں ایک نازک سی
ہلکی پھلکی لیکن ایک پیاری سی انگو تھی اس نے بہن
رکھی تھی۔

"ہلہاہا ۔.. مجھے پتاتھا ابرار بھائی تہہیں اسسے زیادہ کچھ اور دے بھی نہیں سکتے۔" وہ تمسخرے مسکراتی ان دونوں کا زاق اڑا تی جلی گئے۔

"رابعہ خدا کے لیے...اب تواس طرح کی ہاتیں نہ
کیا کرد۔ میں تہمیں آیک ہی صلاح دول گی اگر تم
چاہتی ہواشعر بیشہ تم سے یوں ہی مجت کرے تو تم اس
ہے جڑے ہر دشتے کو عزت اور پیار دینا۔ آیک شوہر
ابنی بیوی سے یہ ہی چاہتا ہے کہ اس کی شریک حیات
اس سے جڑے رشتوں کو مان دے۔ تم اس گھر میں
مسب کے لیے نئی ہو اب تمہیں اس گھر میں اپنا مقام
مسب کے لیے نئی ہو اب تمہیں اس گھر میں اپنا مقام
برداشت سو جھڑوں کو ختم کرتی ہے میری جان۔" وہ
پرداشت سو جھوٹی بین کو تھیجت کررہی تھی۔ جب کہ
پیار سے چھوٹی بین کو تھیجت کررہی تھی۔ جب کہ
رابعہ بیسب بہت بے زاری سے بن رہی تھی۔

آج رابعہ کی شادی کو دو ماہ گزر گئے تھے۔ وہ ایک ہفتے پہلے ہی ترکی کے ٹورے لوٹی تھی زندگی اب تک اس کے لیے ایک سمانا خواب ثابت ہوئی تھی۔اشعر بلڈریڈ کلرے ڈیزائنو لہنگے میں وہ اشعری دلمن بی
اس کے بیڈروم میں بیٹھی اس کا نظار کررہی تھی۔
سامنے نگا قدم آدم آئینہ اس کی خوب صورتی کی
تعریف کرتے نہیں تھک رہا تھا۔ غرور سے اس کی
گردن تن گئی تھی۔ وہ اپنی خوب صورتی اور اپنے
نفیب وونوں پر رشک کررہی تھی۔ تبہی کسی کے
قدموں کی چاپ سنائی دی اور وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔
قدموں کی چاپ سنائی دی اور وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔
وروازہ کھلا تو اشعر اندر واحل ہوا تھا۔ اس کے کمرے
میں واحل ہوتے ہی رابعہ کی دل کی دھڑ کئیں تیز ہوتی
چلی گئیں۔
چلی گئیں۔

و السلام علیم-" وہ بیڈ پر اس کے برابر بعیفا تھا۔ نگاہیں اس کے چرے پر مرکوز تھیں۔ رابعہ نے ول ہی ول میں اس کے سلام کا جواب دیا۔ اس کی نگاہیں کچھ اور جھک گئی تھیں۔ جتناوہ خوب صورت تھا' اس کی آوازاس سے بھی زیادہ خوب صورت تھی۔ آوازاس سے بھی زیادہ خوب صورت تھی۔

اوروس سے ہی روادہ توب سورے ہے۔

اوروس سے ہیں ماہا جان کی پند ہیں۔ اور ججھے ان کی پند ول وجان سے پند ہے آپ کو زندگی میں بھی جھے سند دل وجان سے پند ہے۔

میں پوری کوشش کروں گا ۔ میں پوری کوشش کروں گا رابعہ آپ کاخیال رکھوں گا۔ برلے میں ہیں صرف یہ چاہوں گا کہ آپ میرے پیر نئس اور بمن بھائیوں کی عزت کریں۔ اور خیال رکھیں۔ "دہ اس کی انگی میں نازک ہی ڈائمنڈ رنگ پہناتے ہوئے بول رہاتھا۔

مرد ہاتھا۔ رابعہ نے دھرے سے نفی سے سم لادیا۔

مرد ہاتھا۔ رابعہ نے دھرے سے نفی سے سم لادیا۔

مورت تو نہیں ہوں میں لیکن یقین مائے اتنا برا بھی نہیں ہوں کہ آپ دیکھیں ہی تا ہجھے۔ "وہ شرارت نہیں ہوں کہ آپ دیکھیں ہی تا ہجھے۔" وہ شرارت سے اسے دیکھیے ہوئے بولا۔

تب ہی رابعہ نے نظراٹھا کراسے دیکھا۔اشعری ڈارک براؤن آنکھیں رابعہ کی ہیزل گرین آنکھوں سے ملی تھیں 'اشعرکے دل نے ایک ہارٹ بیٹ مس

ابناركرن 213 جولائي 2016

راشعرنےاطلاع دی جب کہ سب نے باری باری نظ انھاکے رابعہ کودیکھا۔ '' جھا کوئی بات نہیں بیٹا.... تم ٹرا کفل بنالو۔''

سائرہ بیکم نے پیارے بولا۔ ''یہ تور سم ہوتی ہے کہ مجھ بھی میٹھا بنالو۔''

"مجھے ٹرا تفل بھی بنانا نہیں آتا مما۔"وہ ہے کبی

ہے بولی توزبیراور مشزانے بمشکل این ہسی روکی تھی۔ ''پھر کچھ بھی میٹھا بنالو بیٹا۔''سائرہ بیکم نے زبیراور شزاكو كھورتے ہوئے كها۔

و الما يجهي كه بهي بنانا نهيس آيا- "اب كه إي نے صاف بولا تھا۔ حیران ہونے کی باری اب سائرہ بیگم

"بیٹا ہم جی آپ کے گھرگئے تصاوت آپ کی میں کیا کررہی تھیں؟"

ووہ توشازیہ باجی سے باتیں کردی تھیں۔ دراصل میں گھرمیں سب سے چھوٹی تھی تو کسی کام میں دلچیہی ہی نہ رکھ سکی۔ ماما نے تو پوری کوشش کی تھی لیکن مِن بي نه سيكه سكي- ليكن أني ... آني پرامس-اگر آب سکھائيں گي توميں سب سيھ لوب گ-"وه سياني سے بولتی'ان کی طرف امید بھری تظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جبکہ اس کے انداز پر زبیر اشعراور شزا این بنسی روک نمیں یائے تھے۔

و خروار اس میں بننے کی کیابات ہے۔"سائد بيكم نے ان تينوں كو ٹوكا۔

''رابعه کوئی بات نهیں بیٹا' آپ بہتِ جلدِ سب سکھ جاؤگ-"وہ محبت سے بولتی اسے پرسکون کررہی

ابرار کی ممینی اے سعودیہ بھیج رہی تھی۔اس نے شازبير کے بھی ڈاکومنٹس بنوالیے تھے اور وہ دونوں کل رات کی فلائٹ سے سعودیہ جارہے تھے۔ جبکہ خالہ رُوت بیم کے اصرار پر ان کے گھر شفٹ ہوگئ ھیں۔ آج شازیہ اور ابرار کھانے پر انوایئٹر تھے۔

کی محبت نے اس کے حسن کو اور نکھار بخشا تھا۔ وہ یکے سے زیادہ حسین ہوگئی تھی۔ اور بے حد خوش

''بیٹا۔۔۔ آج شنزابھی آئی ہوئی ہے اور سب گھر میں ہیں۔ دو دن بعد زبیر بھی اسپتال چلا جائے گا۔ میں سوچ رہی تھی کل تمهاری تھیریکانے کی رسم بھی ادا كردى جائے "سائد بيكم مسكراتے ہوئے اسے كه رہی تھیں۔ جبکہ بیہ خبر س کر تواس کے ہاتھوں کے

وہ پریشان می دودھ کا گلاس بلیے اندر جلی آئی۔ وكيا موا؟ ثم اجانك بريشان نظر آربي مو-سب خير ے نا؟"اشعرنے دورہ کا گلاس بکڑتے ہوئے تشویش ہے بوچھا۔ جبکہ اس کا چروالیا ہورہا تھا کہ کوئی کچھ بھی بولے گانورویڑے گی۔

"اشعر شرا آبی آئی ہوئی ہیں اس کیے ممانے کما ہے کہ کل میں تھیر بناؤں۔"اس نے مدوطلب نظروں ے اے دیکھتے ہوئے کما۔

وتوبنالویار...اس ہی بہانے ہمیں چھے تمہارے إلى كابھى كھانے كومل جائے گا۔"وہ خوشى سے جيكتے

واشعر-"وہ بے بسی سے بول-"جی۔اشعر کی جان۔"

" مجھے کھیرینا تی نہیں آتی۔"اتنا کمہ کروہ پھوٹ چھوٹ کررودی۔

«بس کرو رابی- اتن سی بات پر اینی ان حسین آ تھوں پر ظلم کیوں کررہی ہو؟"اس کے رونے پروہ فورا الريشان موكيا-

'''آچھابس کرو۔ہم ماما کو بتادیں گے کہ متہیں کھیر بنانی نہیں آتی۔ سمیل۔اس میں روینے کی کیا بات ہے۔ ؟وہ تمہاری جان تھوڑی کے لیس کی۔ "اس نے رابعه کے آنسوصاف کرتے ہوئے اسے پیکاراتھا۔

"الما....رابعه كو كهيرينانانهين آتي-"ناشت كي تيبل

" ديڪھو رابعس ان دنول برنس کي ڪنڙيش کچھ اچھی نہیں کے تہارے یہ اخراجات پورے کر سکوں۔ تم کچھ دنوں کے لیے اپنی شاینگ ڈیلے(موقوف) کردو۔ برنس آج کل ایس ایڈ ڈاؤن (ا تار چڑھاؤ) کا شکار ہے۔ میں امید کر ہا ہوں کہ تم میری پریشانی سمجھوگی۔"اشعرنے اسے محبت سے سمجھایا تووہ اس کا چرود یکھتی رہ گئی۔

رابعه کی طبیعت کچھ دنوں سے باربار خراب ہورہی تھی۔ اور کچھے کھایا بھی نہیں جارہا تھا۔ سردرد کی بھی شكايت رہے لكي-ايي وجه سے وہ آج اشعر كے ساتھ ڈاکٹر کے پاس آئی تھی۔ اور اب جو نیوز ڈاکٹر اسے سنارہی تھی وہ اسے پریشان کر گئی تھی۔ جبکہ اشعری خو فی کاتو کوئی ٹھکاناہی نہ تھا۔

''<sup>9</sup>شعر۔ میں اتن جلدی۔ میرامطلب ہے ابھی میں بہ ذمہ داری نہیں اٹھاسکتی۔" ہ دخمیامطلب؟تم کمناکیا جاہتی ہو۔"وہ ٹھٹکا تھا۔

''میرامطلب ہے۔ یہ انجی بہت جلدی ہے۔اور پھر تمہارا برنس بھی آج کل ٹھیک نہیں چل رہا۔'' "سوواث ....؟"وه غصرے بولا۔

"أنے والامهمان اپنانھيب ساتھ لائے گا۔ مجھے لیمین نہیں آرہاتم ایسی بے وقونی کی بات بھی کر سکتی ہو۔"وہ پہلی بارغصہ ہواتھا۔

"بوقونی کی بات میں کررہی ہوں یا آپ کررہے یں۔ جب آپ میرے ایکسینسز (اخراجات)برداشت نمیں کرکتے تو مارے یچے کے كسے كريں گے؟"وہ بھى غصے سے چيخى تھى۔ " مجھے تنہیں بتا تھا کہ تم اتنی مادہ پرست ہو۔ اللہ ہمیں آئی بری نعمت سے نواز رہائے اور تم ناشکری ہورہی ہو۔ لیکن ایک بات کان کھول مرس کو متم نے میری آنے والی اولاد کے ساتھ کھے بھی غلط کرنے کا سوچاتوده دن تمهارا ميري زندگي مين آخري دن مو گا-" اشغرنے ای محق سے وارن کیا۔

ثروت بیگم نے رابعہ اور اشعر کو بھی انوائٹ کیا تھا سب کے آجانے سے گھر میں خوب روین سی تھی۔ جَكِبِهِ شَازِيدِ كَي آئكھيں بار بارِيمَ مورِ بي تھيں۔وہ پہلي ہار قیملی ہے اتنی دور جارہی تھی۔ کمپنی کی طرف سے يانچسال كاكنٹريكٹ تھا۔

"تم بھی پاگل ہویار۔۔۔ خوشی کے موقع پر آنسو بمارہی ہو۔ فائنلی تمہارے دن بھی بدلنے والے ہیں۔خالہ کی طرفء تکرنہ کرنا۔ امی کے یاس ان کا بقى دل لكارب كا-"رابعدان كے ليے دل سے خوش فی۔ وہ شازیہ کے آنسوصاف کرتے ہوئے محبت سے بولی تھی۔شازیہ بنا کھے کے بمن کے گلے لگ گئے۔ رابعہ اس کی صرف بہن ہی نہیں بلکہ بہت اچھی سہیلی بھی تھی۔ دونوں کے مزاجوں میں لاکھ تضاد سہی لیکن سے حقیقت تھی کہ دونوں ایک دوسرے سے بے عد محبت کرتی تھیں۔

اشعركا بزنس مسلسل كهافي كاشكار تفارات يجه سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اس مشکل صورت حالی کو کیسے سنبھائے۔وہ کچھ دنوں سے بہت پریشان تھالیکن گھر والول كويتأكرانهيس يريشان نهيس كرناجا بتإتفا-''اشعر بچھے بچاس ہزار روپے چاہئیں۔''وہ اپنی واردروب تھيك كرتے ہوئے بولي تھتى۔ وركس لي-"اشعرف جراني سے ديکھتے ہوئے

وکیا مطلب ہے کس کیے۔ مجھے ضرورت ."اشعرے زیادہ حیرت رابعہ کوہوئی تھی۔ کیونکہ ان کی شادی کو ایک سال ہونے کو آیا تھا۔ اس دوران اشعرنے مجھی کسی بھی چیز کی فرمائش پر سوال نہیں اٹھایا

"اشعراس کے ایسیوں کاکیا کروگی یا ۔۔۔؟"اشعراس کے اندازير جهنجلاالها\_ 'قرمیاں آرہی ہیں۔ مجھے شاپنگ کرنی ہے

ابند كون 215 جولاني 2016

بڑے نصیب والوں کو ملتا ہے بیر رتبہ پر آپ تو اتنے سال گزرنے کے باوجود اس خوش نصیبی کو اپنامقدر درمیں حمہیں حقیقت بتارہا ہوں۔"وہ غصے سے کہتا بنانهیں پائیں پھر آپ کیے میری کنڈیش کو سنجھ سکتی باهرجلاكبا ہن؟"وہ کلیلے کہنے میں بولی-اپنی طرف ہے ایں

> "رابعه... شزا آرہی ہے کافی دنوں بعد... تم ڈنر میں بریانی اور کیشرڈ بنالو۔"وہ بچین میں کھڑی اپنے کیے چائے بنارہی تھی جب سائرہ بیگم نے اسے مینوبتایا تھا۔ دون دن سے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیےوہ کچن میں رابعہ کی مدو کرنے سے قاصر تھیں۔ "الماميرامود نهيس آج" آج آپ بليز كھانايا ہرسے منگوالیں۔"وہ خشک انداز میں بولتی صاف انکار کر کئی۔ "شنز ابہت دنوں بعد آرہی ہے بیٹا۔ اچھا نہیں

وقومیں کیا کروں...؟ میرا دل نہیں کررہا تو نہیں كررا-"وهبرتميزى سےبولتى اپنى چائے كاكب لےكر

"أما بعابهي نظر نهيس آربيل فيعت تو تھيك ے تا ... ؟"شزانے فکرمندی سے بولچھا۔ "ہاں بیٹا... طبیعت ہی ٹھیک نہیں ہے اس کی۔ آرام کررہی ہے۔ ابھی آتی ہوگ۔" وہ مشکرا کر بولی تھیں کیکن اندرے رابعہ کے رویے کی دجہ سے بہت

واو کے ... میں مل کر آتی ہوں بھابھی سے۔"وہ ناک کرے جب رابعہ کے کمرے میں آئی توجران ہی رہ گئی۔ وہ مزے سے چیس کھاتی قلم دیکھنے میں مصوف تھی۔ اس کو دیکھ کر بھی رابعہ کے آنداز میں كوئي تبديلي نه آئي- شزا بمشكل اين حراني چھيائے اس سے کرم جو چی ہے می۔

"مِما بتارِبی تحتیں تہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے ۔اب کیسافیل کررہی ہو؟"اس نے تشویش ہے پوچھا لیکن رابعه کوبوں محسوس ہوا جیساوہ اس پر طنز کررہی

"شرا آلی میں ایسپیکٹ (امید) کررہی ہول۔

تے حساب ہے باق کیا تھا۔اس بات سے بے خبر تھی كهاس نے شرزا كاكتناول د كھايا تھا۔

شنرام کی شادی گوتین سال ہو گئے تھے کیکن اب تک وه مال بنئيس بن سكى تھى۔ يوں تو تين سال كوئى زياده عرصہ نہیں ہو تا۔۔ لیکن رابعہ نے اس کی کمی کوہی اس كاول وكموان كاذر بعد بنايا تفا-اس بات سے بے خبركم مم جب سي كاول وكهاتے بيں توالله كتنا ناراض مو يا

ہے۔اوراس کی سزابھی ہمیں ضرور آتی ہے۔ ''کیا بدتمیزی ہے رابعہ ہم شزائے کس طرح بات کررہی ہو۔''اشعرِ جو کچھ در پہلے ہی روم میں آیا تھا۔اوراس نے رابعہ کے آخری الفاظ س کیے تھے۔ بہن کی آنگھوں میں آنسو دیکھ کراہے شدید غصہ آیا

''پیج ہی تو کمہ رہی ہوں۔اس میں غلط کیا ہے۔؟'' وہ بے خونی سے بولی' بنااشعرے غصے کی بروا کے جبکہ یشزا... جو بھائی کے غصے سے واقف تھی فورا" گھبرا

'جھوڑیں بھائی جانے دیں۔'' شنزانے بات ختم

"سلے آگ لگاتی ہیں۔۔ اور پھر کہتی ہیں جانے دیں۔'' رابعہ نے نفرت سے مثیزا کو دیکھا تھا۔ جبکہ اشعری برداشت جواب دے گئی تھی۔اس کا ہاتھ اٹھا اور رابعہ کے گالوں پر نشان چھوڑ کیا تھا۔

ومیںنے حمہیں پہلے دن ہی سمجھا دیا تھا رابعہ میں صرف اتنا ہی چاہتا ہوں کہ تم میرے گھروالوں کی عزت کرو۔ انہیں مقام دو' محبت دو' کیکن تمہمارے جیسی لڑکیاں پیار کی زبان مجھتی ہی نہیں۔" وہ غصے سے ایک ایک لفظ پر زور دیتا بولا تھا۔اور مثنز ا کا ہاتھ پکڑ كربا برك آيا يجبك رابعه وبين كال يرباته ركف ب يقين سي كفري تقي-

ابتاركرن **216 جولاني 2016** 

''تو کیا عورت کو اپنے سامنے او نچا ہولئے والا مرد انھا گئاہے مما۔۔ ؟ نہیں بھی نہیں۔۔۔ عورت کو بھی وہ مرد زہر لگنا ہے جو اس پر جسنے ' اس پر ہاتھ اٹھائے اسے اپنے گھروالوں کے سامنے بے عزت کرے۔''اس کے ہرلفظ میں غصہ تھا۔ ''بیٹا عورت کو قربانی دیتا پر تی ہے گھر بنانے کے لیے۔ اگر عورت ضد کرے تو گھرٹوٹ جاتے ہیں۔ اور اس سے اثر انداز بھی عورت ہی ہوتی ہے۔ مرد سے کوئی سوال نہیں کر نااور پھر پہال تو غلطی بھی تہماری کے گھر سے۔ بیٹا ہر مرد چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے گھر

"بجھے میرے گرچھوڑ آئیں۔ ابھی اسی وقت۔" شزاکے جانے کے بعد جب وہ روم میں آیا تو وہ فیصلہ کرچکی تھی۔اشعرنے ایک نظراسے اور سامنے رکھے سوٹ کیس کودیکھاتھا۔

"اوکے مجھے بھی لگتاہیہ ضروری ہے تمہارے لیے۔" دہ طنزہے کہ تاسوٹ کیس اٹھائے باہر آگیا۔ اور رابعہ کواگر ذرا بھی امید تھی کہ دہ اسے روک لے گا۔ تو دہ ٹوٹ چکی تھی۔ دہ بھی دل مضبوط کر کے غصے سے کار میں آگر بیٹھ گئی۔

### # # #

دبیٹا ہواکیا ہے 'کچھ تو بتاؤ و دن ہوگئے تہیں آئے ہوئے اور اتن رات گئے جو اشعر تہیں چھوڈگیا ہے۔ جھے اور تہمارے بابا کو تومسلسل ہول اٹھ رہے ہیں۔" ثروت بیگم نے پریشانی سے ایک بار پھر ہوچھا تھا۔

"تم بتارہی ہو یا میں اشعر کو کال کرکے اس سے پوچھوں...؟"انہوں نے آخری حربہ آزماتے ہوئے سے دھمکاما۔

"آپائیا کھ نہیں کریں گا۔ آپ کی اطلاع کے
لیے بتاتی جلوں میں اب اس گھر میں تہیں جاؤں گی '
جہاں میری کوئی عزت نہیں ہے۔ اور اگر اشعر چاہتا 
ہے کہ اس کی زندگی میں رہوں تو اسے جھ سے معافی 
مانگ کر ایک الگ گھر میں رہنے کے لیے گھر لینا 
ہوگا۔" وہ دو ٹوک لہج میں بولتی سلیر پہن کراینے روم 
میں بند ہوگی۔ جبکہ ٹروت بیگم اس کی بے وقونی پر سر 
پکڑ کررہ گئیں۔

### # # #

آج اے ایک مہینہ ہو گیا تھا گھر آئے مما کا کہنا تھا' غلطی تمہاری ہے وہ اسے سمجھا سمجھا کے تھک چکی تھیں کیہ مرد کواپنے سامنے اونچابو لنے والی عورت اچھی نہیں لگتی۔

| ادارہ خوا تین ڈائجسٹ کی طرقے سے<br>بہنوں کے لیے خوبصورت ناول |                  |                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| قيت                                                          | معنف             | كتاب كانام         |
| 500/-                                                        | آحندياض          | عالم دل            |
| 750/-                                                        | داحتجيل          | (m)                |
| 500/-                                                        | دخيان لكارعدتان  | عرى اكسوشى         |
| 200/-                                                        | دفسانداگا دعدتان | وشبوكا كوني كمرتيل |
| 1                                                            |                  | 10000              |

فرول كورواز 500/-خازىي تيرسام كاثيرت ثاريه عدمرى 250/-دل أيك شرجنون Tartel 450/-آ يجول كاخمر فائزوافكار 500/-181056 بحول معليال حيرى كليال 600/-كالال وسي رتك كال 181056 250/-181056 برهميال بدعوارك 300/-الله عادت シアノリッテ 200/-آسيدداتي دلأس ووثدلايا 350/-بمحرناجا ئين خواب آسيداني 200/-زخم كوضد تقى سيحالى سے فوزيه يأتمين 250/-

بادل مقوائے کے لئے فی ک بواک فریق - 20 دو بے مقوائے کا چید: کیتیدم کم ان ڈائیسٹ - 32 اردوباز ارزک کی ۔ فرن ٹیر 1636ء کا 222 شادی تو ایک ایبارشتہ ہے جہاں آپ کو ہریل امتحان سے کزرنا پر آ ہے۔ یہ عورت پر محصر ہو آ ہے کہ وہ اس میں سرخرو ہوتی ہے یا ناکام۔" آج کافی دنوں بعد شازی کی کال آئی تھی اس نے جب سنا کہ رانی بھی آئي ہوئي ہے تو بہت خوش ہوئي-اور اداس بھي كه وہ

'واہ یار۔۔سب خبرتو ہے۔ تم توبہت سمجھ دارین

'وقت سب کو سمجھ دار بنادیتا ہے۔ پھراب تم بھی تو

نہیں ہومیرے ساتھ۔" "رابی تم بھی ٹھیک ہی کہتی تھیں۔شادی ایک بے " سادی شہر کی تھیک ہی کہتی تھیں۔شادی ایک بے مدحسين رشته بجواب كوبهت سيحسين رشتول كاساته ويتاب شومرك روب من ايك ايمادوست ویتا ہے جو آپ سے بے حد محبت کریا ہے۔ آپ کا خیال رکھتاہ۔جس کے لیے آپ کی ہٹی سب اہم ہوتی ہے جسے آپ کے آنسوبے چین کردیتے ہں۔جس کاساتھ زندگی کے سفرکو بے مدحسین بناویتا ہے۔"شازی کے کہج سے محبت ہی محبت جھلک رہی تھی۔اس کاول جاہاکہ آج وہ شازی کو سنتی جل بائے۔ وكمال كهو كني مورالي ....؟"

«کهیں نہیں۔ بس تنہیں س رہی ہوں۔ کتنااحی*ھا* بولنے لکی ہوتم۔ماشاء اللہ-الله حمهيس اور تمهاري خوشیوں کوہمیشہ تبادر کھے۔"اس نے خلوص دل سے بس كودعادي-

"امین- حمیس با ہے... اس سال ہمیں تج کی رمیش ملی ہے۔ میں حمیس بنا نہیں سکتی میں گنتی خوش موں۔ میری کننی بردی خواہش بوری موربی ہے۔" بعض دفعہ جو بات ہم لفظول میں بتا نہیں یارے ہوتے وہ بات ہمارے کہجے اور اندازسے ظاہر ہوجاتی ہے۔ وشاری میں بھی جان چکی ہوں تم کتنی خوش ہو۔"وہ مسکرادی۔

والول ہے اجھاسلوک کرے۔اٹنے انتھے لوگ ہیں وہ ا انہوں نے بھی بھی تہاری سی کی کی شکلیت نہیں کی میٹی کی طرح رکھاہے تہیں۔ اور تم نے ان سے اتن برتمیزی کی۔ میں بتا نہیں سکتی میں کتنا شرمندہ ہوئی ہول مہاری اس حرکت سے۔" وہ دکھ سے بولی

ومما ... آئى ايم سورى - مجهد غصه أكيا تفا-"وه مبيثان ليے بى توغصے كوحرام قرار ديا ہے۔غصے

میں انسان کا دماغ کام نہیں کر نا۔ اور اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی۔اشعر کو ابھی تمہارے ساتھ کی ضرورت تھی۔اسے تم نے سارا دینا تھالیکن تم نے اس کی بریشانی میں ہی اضافہ کیا۔میاب بیوی ایک دوسرے کا كباس موتے ہیں۔ ان دونوں كو أيك دوسرے كى خامیوں کو نظر آنداز کرنا پرتاہے نہ کہ چ چوراہے یہ تماشابنايا موتاي بيج بجهيلاً اب تم بري موكى موسادي کو سمجھ گئی ہوگی لیکن تم نے مجھے الیوس کیا ہے۔"وہ اسے سمجھا کر سوچنے کے لیے اسے تنیاچھوڑ گئیں۔ جب کہ بیر باتیں اس کے ذہن میں نئی کھڑکیاں کھول ربی تھیں۔

دنشازی تم مھیک کہتی تھیں۔ دریے سبی مجھے سمجھ آگیا ہے۔ رشتے اور مبت دولت سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ دولت محبت کی کمی پوری نہیں کر سکتی اور پھرایک آؤگی کواپنا گھر بسانے کے لیے بڑی برداشت کی ضرورت موتى ب- سسرال كتنابهي احجها مو-سسرال ہی رہتا ہے۔ ساس مندیں عماس مندیں ہی رہتی ہیں۔ آپ اپنی بھن کی طرح اپنی نند سے بلاوجہ موڈ خراب ہونے کے سبب او نہیں سکتے۔ ساس کو تخرے نمیں و کھاسکتے۔ اگر یہ سب آپ کی ساس نندیں برداشت كر بھى ليس تو آپ كا شوم برداشت ميس كرسكتا- ميس فے شادى كو بميشہ إيك خوابوں كا محل مجما۔ جہاں جو جاہو' ملے گا۔ لیکن میں غلط تھی۔

## Art With you

### Paint with Water Color & Oil Colour

First Time in Pakistan a Complete Set of 5 Painting Books in English





Water Colour I & II Oil Colour Pastel Colour Pencil Colour

> آپ آرٹ کے طالب علم ہیں یا پروفیشنل آرنسٹ برش کڑنے ہے کمل بیٹنگ تک آپ بن سکتے

> > اب بیننگ یکمنابهت آسان ایک این کتاب جس میں پیٹنگ ہے متعلق ساری معلومات



بذر بعدد اكمنكوانے كے لئے مكتبهء عمران ڈائجسٹ 37 اردو بازار، کراچی -فوان: 32216361

مشهورومزاح تكاراورشاعر انشاءجي كي خوبصورت تحريرين، كارثونول سيعزين ٢ فسط طباعت مضبوط جلد ،خوبصورت كرد يوش <del>አንአን</del>አተናፋናለ አን<mark>አ</mark>ንአተናፋናለ

| يّد   |                         | الدوالة المرادة       |
|-------|-------------------------|-----------------------|
| 450/- | سزنام.                  | آواره گردک ڈائزی      |
| 450/- | سفرنامد                 | د بيا كول ب           |
| 450/- | عزنامه 🕜                | ابن بطوط كتعاقب يس    |
| 275/- | سنرنامد                 | علتے ہوتو چین کو علیے |
| 225/- | خرنامه                  | محرى كرى پراسافر      |
| 225/- | طنزومزاح                | خاركدم                |
| 225/- | طروحراح                 | أردوكي آكرى كتاب      |
| 300/- | مجوعكلام                | اللمتى كوچى           |
| 225/- | مجوعهكام                | عاعكر                 |
| 225/- | مجوعه كلام              | دل وحثی               |
| 200/- | ايذ كرايلن بولاين انشاء | اندهاكنوال            |
| 120/- | او بسرى إاين انشاء      | لا كھوں كاشير         |
| 400/- | طنزومزاح                | بالبس انشاه بی ک      |
| 400/- | طنزومزاح                | آپ ڪيارده             |
| स्स्स | KK SPSP K               |                       |

مکننه عمران وانتخسط 37, اردو بازار، کراچی

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔





# مَعْجِلُ فِال تسرىقلي

مسکراہٹ لیے ہیتھیائی بیٹم پر ٹھسر ٹیئیں۔انہوں نے میٹر اہٹ لیے ہیتھیائی بیٹم پر ٹھسر ٹیئیں۔انہوں نے کتنی چاہ سے اور کتنی گوششوں سے انہیں اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ بہت محبت کرتے تھے وہ اُن سے لیکن پھردوابنار مل بچول نے انہیں ان سے دور کردیا۔ "يه عوكمال ب-"انهول في يوجها-"میں دیکھا ہوں۔ اپنے کرے میں ہی ہوگ۔" مشام نے جواب دیا اور فورا" ہی اٹھ کر ڈرا تک روم

"تهاري ما المع إنظ من بهت ذا كقه ب يار-" انہوں نے بلیث میں سالن والتے ہوئے ہشام کی طرف دیکھا تو وہ بھی ماماکی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا دیا۔وہ بھی دھیمے سے مسکرادی تھیں۔ " آج ہم تینوں اس طرح برے عرصے بعد ایک ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھارہے ہیں تو بہت اچھالگ رہاہے۔" بشام نے ہائ پاٹ سے رونی نکال کر پلیٹ میں ں مجھے بھی بہت اچھالگ رہاہے۔" عبد الرحمٰن ملک نے ہشام پر آیک نظروُالی۔اور پھر ان کی نظریں نگاہیں جھکائے لبوں پر دھیمی سی

دو کیسی ہے وہ عفان کو تو اب یاد نہیں کرتی۔" انہوںنے یوچھا۔ انہوں نے پوچھا۔ ''پہلے کی طرح شدت سے تو نہیں لیکن بھی بھار اسے بلاتی ہے اور ادھر ادھر کمروں میں ڈھونڈتی بشام نے پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے عبد الرحمٰن کی " برسول اولاد کے لیے ترہے کے بعد اللہ نے اولاو '' 'میں۔'' رینانے بے چینی سے ان کی '''میں۔''میں۔'' رینانے بے چینی سے ان کی "پلیز کھ مت کہیم گا۔ گلہ مت بیجے گا۔اس کی مرضی ہے وہ جو عنایت کردے۔الی اولاد تو آزمائش ہوتی ہے ملک صاحب اللہ ہمارے شامی کی عمردراز کرے اور ہمیں اس آزمائش میں پورا انزنے کی ہمت عطا کرے۔ آپ گلہ نہ کیا کریں شکرادا کیا کریں اللہ نے ہمیں شای دیا۔ صحت مند وہن فرماں بردار کیے بھی نه دیتاتو بم کیا کر کیتے۔" " تم تھیک کہتی ہو۔ شای بھی نہ ہو یا تو ہم کیا کر لیتے۔ لیکن تمهارے جیسامبراور حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ میں نے تو بہت شکوے کیے گبہت کلے کیے کہ الله نے بچھے عفان اور بچو كيول ديے يجھے شكوہ كرتے ہوئے بھی یادہی مہیں رہاکہ اس نے بچھے ہشام کو بھی تودیا ہے۔ شکرہے اس کا۔ "انہوں نے ہشام کی طرف دیکھااور مسکرائے۔ "تمهاری مال نے مجھے بیشہ جیران کیاجب پہلی پار میںنے اسے دیکھاتو مبہوت ہو گیاتھا۔" "مبهوت تو آج بھی آپ ہو گئے تھے" ہشام ہولے سے ہنا۔وہ عبدالرحن سے خاصابے تکلف "ہاں آج بھی۔"وہ بھی نیے۔ " آج تہماری مال مجھے ایسے ہی لگیں۔ جیسے پہلی بارد یکھنے پر گلی تھیں۔" " پھر کب حیران کیا آپ کو ماما نے۔" ہشام نے

سے باہر نکل گیا۔ اسے عبدالرحمٰن ملک کا بجو کے متعلق يوجهناا حيمالكا تعاب ں چیں۔ بھال عال "رینا۔"عبدالرحمٰن ملک نے ہاتھ ٹیبل پر ٹکا کر تھوڑا ساجھک کران کی طرف دیکھا۔ " بهت انچھی لگ رہی ہو بہت پیاری سید ھی دل میں اتر رہی ہو۔" اتررہی ہو۔" "جولوگ دل سے نکل جائیں کیاوہ پھردوبارہ دل میں اتر سکتے ہیں۔"انبول نے ذراک ذرا نگاہیں اٹھاکر عبدالرحن كي طرف ديكها-ا کر من کی طرف دیکھا۔ "تم میرے مل سے جھی گئی ہی نہیں تھیں۔ہاں تم نے خود کو عفیان اور عجو کے لیے وقف کر دیا تھا۔ سے بھول ہی گئی تھیں کہ مجھے بھی تمہاری توجہ کی ضرورت عیدالرحمٰن ملک کے لیجے میں ہلکا ساشکوہ انہوں نے محسوس کیاتو آنکھیں نم ہو گئیں۔ ''انہیں میری توجہ کی زیادہ ضرورت تھی۔ مجھے لگتا تقامیں آگر ان سے غافل ہوئی۔ان کاخیال نہ رکھاتو چھ ہوجائے گا۔اللہ مجھے آپ کواور شامی کو چھین کے گامیں نے تو اینا مال ہونے کا فرض نبھایا ملک " رین..." عبدالرحلٰ کی آواز جذبایت سے بو مجھل ہو رہی تھی۔" تم نے تو فرض نبھایا کیکن مجھے اكيلااور تناكرديا-" لااور تنما کردیا۔" " آپ نے اپنی تنمائی دور کرنے کا سامان کر تو لیا ہے۔" بے اختیار ان کے لبول سے نکلا اور عِبدالرحمٰن ميك وم چپ كر گئے۔ بهت سارے مجصاول اورندامتول فيالهيس كعيرليا "سوري-"وه شرمنده بوية تص " کوئی بات نہیں ملک صاحب میں نے اسے بھی الله كى رضاسجھ كر قبول كركيا تھا۔" " رينا دراصل ...." وه کچھ کهنا ہی چاہتے تھے کہ ہشام واپس بلیث آیا۔ وه سورای ہے ڈیڈی۔" ہشام نے بیٹھتے ہوئے بتايا\_ www.palksociety.com

بیارے بچوں کے لئے پیاری پیاری کہانیاں ياعتياعكهانان بجول كيمشبورمصنف محمودخاور كى كىسى بوئى بېترىن كهانيول ير مشتل ايك اليي خوبصورت كتاب جي آپاہے بچوں کوتھنددینا جا ہیں گے۔ ہر کتاب کے ساتھ 2 ماسک مفت قیت -/300 روپے ڈاکٹری -/50 روپے بذر بعدد اک متکوانے کے لئے مكتبهءعمران ڈائجسٹ 37 اردو بازار، کراچی فون: 216361

بجود عمر جب تم اور عفان ہوئے تو تمہاری مال کی مستقل مزاجی اور عفان کے لیے ان کی محبت شفقت اور عفان کے لیے ان کی محبت شفقت اور کیئرد مکھ کرمیں جران ہو یا تھا کہ بیداس قدر ماڈلوکی مسیح اپنے ابنار مل بچ کے لیے خود کو رول رہی ہے۔"

"مال تومال ہوتی ہے ڈیڑ۔ چاہے وہ ماڈ ہو جہاہے دی اور جو ہذیے دقیانوسی ہو۔ مال کے اندر سے مامتا کے جو جذیے بھوٹے ہیں اور جو خوشبو آتی ہے وہ توالی جیسی ہوتی ہے نا ہر بچے کے لیے 'چاہے وہ نار مل ہو چاہے ابنار مل۔" ہشام نے عقیدت بھری نظران پر ڈائی۔ "اور میری ماماتو دنیا کی سب سے عظیم ماں ہیں۔" اور میری ماماتو دنیا کی سب سے عظیم ماں ہیں۔" مبدالر حمٰن نے پھر مسکرا کر انہیں

"" " آپ نے بیہ میٹھا تولیا ہی نہیں۔"انہوں نے ذیریں

"م نے بنایا ہے۔"انہوں نے نفی میں سربلایا۔
"تم نے بنایا ہے۔"انہوں نے نفی میں سربلایا۔
"تم بادام کا جو حلوہ بناتی تھیں۔ کبھی بنا کر کھلاؤ۔
ایسا حلوہ میں نے کہیں نہیں کھایا۔"
"ہاں وہ۔۔" وہ کچھ کہتے کتے رک گئیں۔" بادام کا حلوہ میرے ڈیڈی کو بھی پہند تھا۔ می بناتی تھیں میں حلوہ میرے ڈیڈی کو بھی پہند تھا۔ می بناتی تھیں میں

نے اننی سے سیکھا تھا۔ "بات کرکے وہ آیک دم ہی کھڑی ہو گئیں۔" ذرا عجو کو دیکھوں۔ مجھے اس کے رونے کی آواز آرہی ہے۔" وہ جھاملاتی آٹکھوں کے ساتھ تیزی سے باہرنکل گئیں۔

ماتھ تیزی ہے باہر نکل گئیں۔ "مامااگر عجوجاگ گئی ہو تواہے ادھرہی لے آئیں۔ کتنااچھالگ رہاہے آپ کے ساتھ۔"ہشام نے آواز دے کر کھا اور پھر یکدم جیسے کچھ یاد کرتے ہوئے عبدالرحمٰن سے بوچھا۔

مبر رون چیا۔ "ڈیڈی آپنے ایک خوش خبری کاذکر کیا تھا۔وہ کیا خوش خبری ہے۔"

"ارے ہاں تمہاری ماما کو اتنی مدت بعد اس طرح فریش دیکھ کر بھول ہی گیا۔"

"بال المانے عفان کی فریقد کر قبول کرایا ہے ورنہ

2016 BUR 223 : Soul 2

ہمارے بعد پھر خاندان کا نام چلانے والا کوئی نہ رہتا۔ سو آیا بھی چاہتے تھے کہ میں شادی کرلوں۔"انہوں نے اسے تفصیل بتائی تھی۔ وہ چاچو کے متعلق سوچتا ہوا عبدالرحمٰن کی طرف

سوالیہ نظروں سے دیکھ رہاتھا۔
''میرا ماموں زاد بھائی ہے۔ چودھری عمران ۔ مل
چکے ہوتم ان سے کئی بار۔ اس نے ماں جی کو بتایا تھا کہ
تہمارے چاچو کے ایک کلاس فیلو ملے تھے اسے اور
انہوں نے اسے بتایا تھا کہ وہ آج کل انگلینڈ میں ہیں
'ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔ ماں جی توسنتے ہی ہے باب ہو
'کئیں ۔۔ مجھے فون کرکے حولی بلایا کہ جیسے بھی ہواس
سے رابطہ کروں اور اسے بتاؤں کہ وہ اسے مرنے سے
سے رابطہ کروں اور اسے بتاؤں کہ وہ اسے مرنے سے
سے رابطہ کروں اور اسے بتاؤں کہ وہ اسے مرنے سے
سے رابطہ کروں اور اسے بتاؤں کہ وہ اسے مرنے سے

عبدالرحن ملک خوش خوش اسے بتارہے تھے۔ "تو پھر آپ کارابطہ ہوا ان سے بات ہو گی۔ "ہشام نے اشتیاق سے یو چھا۔

"ہاں میں اس کے کلاس فیلوسے ملا۔ فون نمبرلیا اس کااور شامی شیس سال بعد میں نے اپنے بھائی کی آواز سنی۔ میرے تو آنسو ہی نہیں رکتے تھے۔ وہ بھی رورہاتھا۔ میں نے اسے تہمارا بھی بتایا تھا۔ بہت خوش ہوا۔"

"میں نے سوچاتھا کہ گھر آتے ہی پہلے بیہ خوش خری ساؤں گائمہیں لیکن ۔۔." "لیکن ملاکود مکھ کر بھول گئے۔"

ہشام نے شرارت سے انہیں دیکھا تو وہ مسکرا

سیے۔ "ہاں کچھ الیمی ہی بات ہے میں واقعی تہماری ماما کو دیکھ کر جیران رہ گیا تھا۔ ورنہ لاسٹ ٹائم اس کی جو حالات تھی۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ بہجی عفان کے صدے نکل سکے گی۔"

"ہاں اللہ کاشکرہ۔"ہشام نے اللہ کاشکر اواکیا اور عبد الرحمٰن ملک سے بوچھا۔" ڈیڈی آپ نے چاچو کوپاکستان آنے کے لیے شیں کہا۔" "دہ خود ہی کمہ رہاتھا کہ جون میں اس کے بیٹے کا

پہلے توساری ساری دات جاگ کرروتی تھیں۔"

"میں بہت خوش ہوں شای کہ وہ سنجل گئے ہے۔
ور نہ میں ڈر رہا تھا کہ کہیں کچھ ہونہ جائے اسے اور
خوشخبری ہیں ہے کہ با میں شکیس سالوں بعد تنہارے
جاچو کے متعلق خبر کی ہے کہ وہ انگلینڈ میں ہیں۔ میرا
بھائی جھے مل گیاہے شای۔"
بھائی جھے مل گیاہے شای۔"

" کس نے ہنایا اور انگلینٹر میں کماں ہیں وہ پوری بات ہنائیں تا۔"

ہشام نے خوش ہو کر یوچھا۔عبدالرحمٰن نے اسے بہت پہلے بتایا تھا کہ اس کے چاچوا یک روزا جانگ ہی اپنی بیوی کے ساتھ کہیں چلے گئے تھے۔وہ ڈاکٹر تھے اور انهول نے اپنے ساتھ ہی پڑھنے والی ایک لڑکی سے شادی کی تھی۔این کے بال تب خاندان سے باہر شادیاں نہیں ہوتی تھیں لیکن وہ امال ابا کے بہت ااڈکے تھے۔ اپنی بات منوالی اور اپنی پسند سے شادی کی-ان کی این شادی خاندان میں تایا کی بٹی سے ہوئی تھی۔جو عمر میں ان سے خاصی بردی تھیں اور اب کی اولاد نہیں تھی جبکہ چھوٹے بھائی کی بھی اولاد نہیں ہوئی توشادی کے سات سال بعد اماں اباکی طرف ہے انہیں مجبور کیاجائے لگاکہ خاندان کے وارث کے لیے وہ شادی کرلیں۔ کیونکہ ان کی بیوی غیرخاندان سے تھی اور عبدالرحمٰن کی بیوی تایا کی بیٹی تھی۔ اس پر سو کن آتی تو خاندان میں ہنگامہ ہوجا تا۔ سوان پر ہر طرف سے دباؤ تھا کہ خاندان کا نام چلانے کی خاطروہ شادی کرلیں۔ لیکن چونکہ انہیں اپنی بیوی ہے بہت محبت تھی اس کیے سب کے اصرار کے باوجود وہ دوسری شادی کے لیے تیار نہ ہوئے اور اپنا کھرچھوڑ دیا أوركى سے رابطه نه ركھا۔

رس مے رہجہ مہ رصافہ ''تو آپ نے ماما سے کیسے شادی کرلی۔ کیات آپ کے خاندان نے ہنگامہ نہیں کیا تھا۔'' ہشام نے عبدالرحمٰن سے سوال کیا۔ ''تہماں برجاجہ کرخائی معرفہ کر کردیں السام

''تمہارے چاچو کے غائب ہونے کے دو سال بعد تمہاری بڑی امی نے مجھے خود اجازت دی تھی۔ مایا کا اکلو تا بیٹا اچانک ایک حادثے میں انتقال کر گیا تھا اور

ابناسكون 224 جولائي 2016

تقام کیے۔" میں جاہتا ہوں ڈیڈی پلٹ آئیں۔سب ہلے جیسا ہو جائے مجھے اِن کی بہت ضرورت ب بجھےان کے بنا کچھا چھا نہیں لگنا ما۔"اس کی آواز میں آنسوؤں کی تھی۔"اوراس کے لیے جھے آب كے تعاون كى ضرورت ہے۔ آپ ڈیڈى كوواپس لاسكتى ہیں ملا۔"انہوں نے سرملایا اور مجو کے ماتھے پر بگھرے بالوں کو دائیں ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے اٹھ کھڑی يئے بال-"وہ ان كاماتھ بكڑے لاؤنج ميں آيا تو عبدالرحمٰن ملک تڈھال سے صوبے پر بیٹھے تھے۔ "كيا ہوا ڈيڈي۔" ماما كا ہاتھ چھوڑ كروہ أن كے قريب " ابھی نیلو سے بات کرنے کے بعد میں نے تمهارے جاچو کا نمبرملایا تھا۔ سوچا تم سے بات کروا آ "توجاچونے کھے کما..."ہشام نے بے تابی سے ونهيس-"انهول في مين سرملايا-"ابھی یماں آنے سے پہلے میری اس سے بات ہوئی تھی تودہ کتناخوش تھا۔ گنے شوق سے دہ سب کے متعلق ہوچھ رہاتھااور۔۔" ودکیا ہوا ڈیڈی وہ ٹھیک تو ہیں تا۔" ہشام ان کے " تمہاری چاچی کا انقال ہو گیا ہے۔ کوئی گھنشہ بھر يهلے اور وہ كه رہا تھاكه اس كى خواہش تھى كه وہ اينے وطن اپنی مٹی میں دفن ہو۔ میں نے اس سے کہاہے بھابھی کی خواہش یوری کروان کی میت یہاں کے آؤ-"انهول يے بتايا-'کیاوہ بیار تھیں؟'ہشام نے پوچھا۔ "پتانہیں اس نے بتایا ہی نہیں تھابس وہ تہمارے 'بابا جان مال جی اور تمهاری بری ای کے متعلق ہی بوجهتار بإتفابابا جان اورتمهاري بريءامي كي موت كاسن كربهت وهي مواقفابس انهي كي باتيس كريار بإتفا- ايناتو

ٹر حتم ہو گاتو وہ لوگ آئیں گے ہیں چینیں ونول "دادى جان توبهت خوش بول گى-"بشام انھ كھڑا ہوا تھا۔وہ ابھی تک ٹیبل کے گردہی بیٹھے تھے۔ تبہی عبدالرحمٰن کا فون بج اٹھاتوانہوں نے ہاتھ میں پکڑے فون کو آن کیا۔ «مېلو-» دوسري طرف نيلو فرنهي جو يوچه ربي تهي کہ وہ ابھی تک آئے کیوں نہیں۔ امیں آج نہیں آسکوں گا۔ شای نے روک لیا لومیں آجاؤں وہاں۔" دوسری طرف سے نیلوفر ' فاحقوں جیسی باتیں مت کیا کرونیلوفر! ایک بات جو حمہیں میں نے پہلے دن ہی سمجھادی تھی وہ یادر کھا ومیرم نیلو فرکافون ہے۔"ہشام نے سوچا۔ "يقعينا" ڈیڈنے ادھری جاناتھا لیکن ..."اس کے ليون يرمسكراب ممودار موكى-شكرب ال نے خود كوسنھال ليا ہے اور اب ميں مجھی انہیں خودے لاہروانہیں ہونے دوں گا۔ دیکھا ہوں پھریہ میڈم نیلوفر کیسے ڈیڈی کو صرف اپنا کرتی ہیں۔ وہ عبدالرحمٰن کو فون پر بات کرتے چھوڑ کر بجو مے مرے کی طرف بریھ گیا ور دروازہ کھول کرد مکھا۔ ماما عجو کے بیڈ پر بیٹھی تھیں اور سوئی ہوئی عجو کے سفے نتھے اتھ اینے اتھوں میں لیے چوم رہی تحتیں اور ان کے آنسوان مے رخساروں پر پھٹل رہے تھے۔ "ماما-"وہ ان کے قریب آیا۔" یہ چیٹنگ ہے بنے پرامس کیا تھا جھے۔" " كچھ ياد آگيا تھا شام-" ايك بجھی بجھی س مسراہف ان کے لیوں پر ممودار ہوئی۔ وو تمہارے ڈیڈی چلے گئے کیا۔"انہوں نے ہاتھوں کی پشت سے وہ میڈم نیلوفرے بات کررہے ہیں۔ آج رات وہ یمال ہی رکیس گے۔ باما۔"اس نے ان کے ہاتھ

م مجھ بتایا ہی شیں۔"

"بال لیکن وہ کچھ دیر تومیرا انظار کرلیتیں۔ میرے
آنے کا میں استے سالوں سے ان کی آنگھیں تھلنے کا
منتظر تھا۔ بابانے بتایا انہوں نے انگی اٹھائی ہے اور میں
نے کتنے خواب دیکھ ڈالے کیا پچھ نہ سوچ ڈالا لیکن
جب میں آیا تو وہ معمولی سی امید جو ہمارے دلوں کو
روشن رکھتی تھی اسے بھی تو ٹر کرجا پچکی تھیں۔ انہوں
نے میرا انظار بھی نہیں کیا سعد ۔ بابانے بتایا ہے
انہوں نے آنگھیں کھولی تھیں ادھرادھرد یکھا تھا۔ بابا
تو ان کے میامنے کھڑے تھے وہ مجھے ڈھونڈ رہی تھیں
تو ان کے میامنے کھڑے تھیں۔ انہوں نے بازو اوپر کیا
تھا۔ ان کے لیوں سے نکلا تھا۔

موحد۔۔وحدی۔ جب وہ زندہ تھیں تو بھی بھی پیار سے وحدی کمہ کرملاتی تھیں۔ کاش وہ جھے دیکھ سکتیں۔اپنے وحدی کوجواب انتابرطا ہو گیا ہے۔ بابائے بتایا پھران کا بازوگر گیا ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ سات سال سے زندگی کا ثبوت دیتا جسم ساکت ہو گیاتھا۔ میں کیا کروں

سعد نے اسے اپ دونوں بازدوں میں بھینج لیا۔
امل کے آنسواور شدت سے بہنے لگے۔وہ کھ در پہلے
ہی برمنگم بہنچ سے سعد 'امل اور کھ دو مرے کلاس
فیلو مصر کا طائح محمہ 'یو اے ای کاعبداللہ اور پاکستان کی
فائزہ یہ سب موحد کے دوست سے امل ان میں سے
فائزہ یہ سب موحد کے دوست سے امل ان میں سے
مقااور سعد نے ہی سب کو بتایا تھا اور اسے بھی کہ وہ
سفیق احمہ کو ضروری کام سے لندن جاتا تھا اس لیے وہ
سفیق احمہ کو ضروری کام سے لندن جاتا تھا اس لیے وہ
ساتھ نہیں آسکے سے لیکن انہوں نے کہا تھا کہ وہ
واپس آگر موحداور اس کے بیائے کیابی آئیں گے۔
امل جب سے آئی تھی رورہی تھی بلکہ راستے میں
واپس آگر موحداور اس کے بیائے کیابی آئیں گے۔
موحد کی طرف دیکھا کسی کو اس کے کسی بارے رشتے میں
موحد کی طرف دیکھا کسی کو اس کے کسی پارے رشتے میں
موحد کی طرف دیکھا کسی کو اس کے کسی پارے رشتے
موحد کی طرف دیکھا کسی کو اس کے کسی پارے رشتے

''تودہ دُیٹر ہاڈی کے کرکب تک آئیں گے اور کہاں ؟ ہشام نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ ''اہنی اور کے وہ فون کر دے گا۔ اور دفن تو ظاہر ہے اپنے آبائی گاؤں میں ہی کیا جائے گا۔ تم لوگ تیاری کرلو۔ آبائی گاؤں میں ہی کیا جائے گا۔ تم لوگ تیاری کرلو۔ صبح ہم حو ملی جا آمیں گے۔ "وہ افسردہ سے ہو گئے تھے۔ " بھابھی بہت اچھی تھیں۔ میں جب بھی بھائی عرصہ حو ملی میں رہیں۔ ہرچھوٹے برے کی عزت کی' عرصہ حو ملی میں رہیں۔ ہرچھوٹے برے کی عزت کی' مولے ہولے جا اوہ بہت تھاور وہ دونوں ان کے قریب ہولے ہولے جا ارب تھے اور وہ دونوں ان کے قریب ہیٹھے میں رہے تھے۔

# # #

وہ سات سالوں سے ساکت پھڑی طرح پڑی تھیں ایکن مجھے لگاتھاوہ ہیں۔ مجھے لگاتھا جیے وہ میری منتظر رہتی ہیں۔ جب میں ان کے بیڈ کے پاس جا کر انہیں سلام کر اتھا تو مجھے لگاتھا جیے ان کے چرب پر رونق آگئی ہو۔ وہ مجھے دیکھتی ہوں مجھے سنتی ہوں۔ میں گھنٹوں ان کے پاس بیٹھا باتیں کر تا رہتا تھا اور مجھے محسوس ہو تا تھا جیسے وہ میری ایک ایک بات سن رہی محسوس ہو تا تھا جیسے وہ میری ایک ایک بات سن رہی محسوس ہو تا تھا جیسے وہ میری ایک ایک بات سن رہی خدا حافظ کہتا تھا تو مجھے محسوس ہو تا تھا جیسے وہ میری ایک ایک بات سن رہی خدا حافظ کہتا تھا تو مجھے محسوس ہو تا تھا جیسے ان کا چرہ بجھ محسوس ہو تا تھا جیسے ان کا چرہ بجھ محسوسات تھے یا واقعی ایسا ہو تا تھا لیکن وہ تھیں تو آیک محسوسات تھے یا واقعی ایسا ہو تا تھا لیکن وہ تھیں تو آیک اندر موجود تقویت محسوسات تھے یا واقعی ایسا ہو تا تھا گئی کہ شاید آیک ہوں کے منتظر دی تھی کہ شاید آیک ہوں ہو تا تھی کہ شاید آیک ہوں ہو تا تھا ہوں۔ ہم سات برسوں سے کسی مجزے منتظر میں۔ ہم سات برسوں سے کسی مجزے دیے منتظر میں۔ ہم سات برسوں سے کسی مجزے دیے منتظر میں۔ ہم سات برسوں سے کسی مجزے دیے منتظر میں۔ ہم سات برسوں سے کسی مجزے دیے منتظر میں۔ ہم سات برسوں سے کسی مجزے دیے منتظر میں۔ ہم سات برسوں سے کسی مجزے دیے منتظر میں۔ ہم سات برسوں سے کسی مجزے دیے منتظر موجود تھیں۔ ہم سات برسوں سے کسی مجزے دیے منتظر میں۔ ہم سات برسوں سے کسی مجزے دیے منتظر میں۔ ہم سات برسوں سے کسی مجزے دیے منتظر میں۔ ہم سات برسوں سے کسی مجزے دیے منتظر میں۔ ہم سات برسوں سے کسی مجزے منتظر میں۔

موحد آہستہ آہستہ بول رہاتھا اور اہل کے آنسو خاموثی ہے اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ سعدا پی جگہ ہے اٹھ کراس کے قریب بیٹھ گیا اور اپنابازواس کے گردھماکل کردیا۔ ''قدرت کے سلمنے انسان بے بس ہے۔''

ابناسكرن 226 جولائى 2016

کے جاؤے یا پھراگر آرام کرناجائتی ہیں تواہیے اما کے بيدُروم من جيج دو-مسزفاطمه حبيب ان كوچائے وغيرو بجواتي ٻير-وه پچن ميں ٻير-" فاطمه حبيب ان کي ا میں انگل ہم یمال ہی ٹھیک ہیں اور جائے کی ضرورت ملیں ہے۔ "فائزہ نے جواب دیا تھا۔ وَ حِيا آب كواجها لكم بينا-"انهول في نرى سے كهااور پرموحد كي طرف ديكھا-''بٹیا تھوڑی در کے لیے لاؤنج میں آجاؤ۔ڈاکٹر احسن اور دو سرے لوگ تمہارا پوچھ رہے تھے۔'' " بال موحد تم جاؤ- وبال بابا أكيلي بين بلكه جم تمهارے ساتھ ہی جلتے ہیں۔امل اور فائزہ خواتین کی طرف چلی جاتی ہیں۔"سعد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو طالح آور عبداللہ بھی کھڑے ہو گئے۔ وہ جب آئے تھے تولاؤنج بھرا ہوا تھا۔ پاکستانی کمیونٹ کے كافي لوگ موجود عقيد موحد انهين ذرائنگ روم من لے آیا تھا۔ ان کا گھر بہت برط اور شاندار تھا۔ غیر ممالک میں ایسے مواقع پر اپنی کمیونٹی کے لوگ بہت ا پنائیت کا ثبوت دیتے ہیں۔ فاطمہ حبیب نے کچن سنبطال لیا تھا اور آنے والوں سے چائے وغیرہ کا بوچھ رى تھيں-كل دوپرے ڈاكٹر عثمان اور موحد نے بچھ بھی کھایا پیا نہیں تھا۔ ڈاکٹراحس کے گھرسے کھانا آیا تفااور مسز فحسنه سب سے کھانے کا بوجد رہی تھیں اور انہوں نے ڈاکٹراحس سے کماتھا کہ مس طرح باپ بیٹے کو بھی دو لقمے گھلادیں۔ موحد نے امل کی طرف دیکھا جو ڈاکٹر عثمان کی طرف بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ بے حد شاندار فخصیت کے مالک ڈاکٹر عثان موحد سے درا بھی مشابهت نهیں رکھتے تھے ، پھر بھی پتانہیں کول اسے لگ رہاتھا جیسے پہلے بھی کہیں اس نے انہیں دیکھا ہے لیکن کمال بدیاد نہیں آرہاتھا۔ "بابايدام ب-ايك باريد ماما سے ملنے آئی تھی میں نے آپ کوبتایا تھانا۔"واکٹرعٹان نے امل کے سر رہاتھ رکھا۔ توال کے آنسو بنے لگے۔

موحدنے آنسوصاف کرکے سب کی طرف دیکھ کر شکریداداکیا۔ "عبداللہ طالح فائزہ سعد امل آپ سب میرے دکھ میں شریک ہونے آئے اس کے لیے بہت شکریہ"

"یاراس میں شکر ہے کی کیابات ہے تم ہمارے
اپنے ہو۔ مسلم اسٹوؤ نئس کے علاوہ ہمارے ڈپار شمنٹ

کے پچھ اور طلبا بھی جنازے میں شرکت کرنا چاہ رہے

متعلق بتاؤں کہ کب ہوگا۔"

متعلق بتاؤں کہ کب ہوگا۔"

میں انہیں پاکستان لے جانا چاہ رہے ہیں۔ مماجب
شیک تھیں تو باباہے کہا کرتی تھیں کہ موت کے بعد تو

اپنے وطن کی مٹی نصیب ہونا چاہیے اور وہ باباسے میں جاکر وفن کرنا۔ پیا نہیں کیوں انہیں بھین تھا کہ وہ

میں جاکر وفن کرنا۔ پیا نہیں کیوں انہیں بھین تھا کہ وہ

ابا ہے پہلے چلی جائیں گی۔ اور باباان کی خواہش پوری

ابل ہمت کر کے انھی اور اس کے قریب آئی۔

زموصد اول کو نہیں مرناچا سے موصدوہ کیوں مر

جاتی ہیں۔" دو چیج چیج کردونے گئی تھی۔

والی ہیں۔" وہ چیج چیج کردونے گئی تھی۔

ویر سے موصدوہ کیوں مر

ماتی ہیں۔" وہ چیج چیج کردونے گئی تھی۔

ویر سے موصدوہ کیوں مر

ماتی ہیں۔" وہ چیج چیج کردونے گئی تھی۔

ویر سے موصدوہ کیوں مر

ماتی ہیں۔" وہ چیج چیج کردونے گئی تھی۔

ویر سے کروائی باگل مت بنو۔" سعد نے اسے

ماتی ہیں۔" مور کی میں مناچا سے موصدوہ کیوں مر

ماتی ہیں۔" وہ چیج چیج کردونے گئی تھی۔

ویر سے کروائی باگل مت بنو۔" سعد نے اسے

ماتی ہیں۔" مور کیوں کی میں مناچا سے موصدوہ کیوں مر

ماتی ہیں۔" دو ہی جیج چیج کردونے گئی تھی۔

ویر سے کردونے گئی تھی۔

ور امل ہی کودیکھ رہاتھاروروکراس کی آتھیں سوج گئی تھیں۔اس کاچرہ ستاہواتھا۔وہ اس کی ماماکے لیے رور ہی تھی وہ اس کے لیے رور ہی تھی۔اس کے نقصان بر۔

''امل…''وہ کچھ کہنائی چاہتا تھا کہ ڈاکٹر عثان اندر آئے روئی روئی آنکھیں کمال کے ضبط کامظا ہرہ کرتے ہوئے انہوں نے موحد کی طرف دیکھا'ور نہ وہ اس کی طرف دیکھ نہیں پارہے تھے۔اس کے آنسواس کی روئی روئی آنکھیں ان کاضبط بھی تو ڈدیتی تھیں۔ ''موحد بیٹا تم اپنے فرینڈز کو گیٹ روم میں لے جاؤ۔ سفر کرنے آئے ہیں۔ بچیوں کو سٹنگ روم میں جاؤ۔ سفر کرنے آئے ہیں۔ بچیوں کو سٹنگ روم میں

د الله كرے سب خبريت ہو۔ ال جي او تھيك تھيں تا۔ پچھلے دنوں امال جان نے بتایا تھا کچھ بیار رہتی ہیں وہ۔"شفق احمراس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ " ہاں شوکر کی وجہ سے بھی بھی ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ویسے تو تھیک ہی رہتی ہیں شای بتا تارمتا ہے۔ مجھے توعرصہ ہی ہو گیاان سے ملے۔ بردی مامی کی ڈیٹھ پر دادی جان کے ساتھ حویلی گئی تھی میں۔ ماں جی تو بہت بوڑھی لکنے لکی ہیں۔ دادی جان سے مجمی زیادہ۔"اسنے تفصیل بتائی۔ ''تم نے بھی فون بھی نہیں کیاا نہیں۔'' شفی احدیوں بی اس کاول بہلانے کے لیے اوھر ادهركى باتيس كررب تصحاف تصكداس كول ير موحد کی ماماک ڈیتھ کا اثر ہے ووتجهی کبھار شامی بات کروا دیتا تھاان سے مخود سے تجمعی خیال نہیں آیا بات کرنے کا۔وہ شرمندہ ہوئی۔" 'چلوخیراس بارچھٹیون <u>میں چلتے ہیں</u> تو حمہیں لے چلوں گاان ہے ملانے۔ نانی ہیں شہباری دل جاہتا ہو گا مے ملنے کو۔ "انہوں نے ایک کھونٹ بھرا۔ " ہم چھٹیوں میں پاکستان جائیں گے۔" حیرت بھری خوشی اس کی آنکھوں سے چھلکتی تھی۔ " ہاں ان شاء اللہ تم دو تین جون تک فارغ ہو جاؤ گی پھر ستمبر میں تمہاری کلاسز ش<u>ر</u>وع ہوں گی۔ تودو تین ماه آرام سے اکتان رہنا۔"وہ مسکرارہے تھے۔ " آپ بھی پلیا وہاں ہی رہیں گے۔" وہ از حد خوش السيس بھي \_ تهارے امتحان کي ديث آجائے تومیں بکنگ کروالوں گا۔" ''پایا کیا موحد کے پیرز بھی دو تین جون تک ختم ہو و نہیں اس کا بیہ تیسراسال ہے وہ اٹھارہ مئی تک فارغ ہوجائے گا۔ میراخیال ہے تیرہ یا بارہ کواس کا پہلا پیرے۔"انہوںنے خیال ظاہر کیا۔ "واپسی کب تک ہے اس کی۔" ''اس کے بابا کہ رہے تھے کہ ایک ہفتے تک موحد

'' پتائمیں مجھے ٹچھ علم نہیں ہے۔ وہاں یواے ای
میں تو ڈیڈ باڈی گھر نہیں لانے دیتے۔ وہاں سے ہی
جنازے کے لیے سیدھا قبرستان لے جاتے ہیں یا
جہاں بھیجنا ہو وہاں بھجوا دیتے ہیں لیکن گھر نہیں لانے
دیتے۔ میں انکل سے پوچھتا ہوں۔'' سعد چلا گیا تو وہ
تینوں یا تیں کرنے لگے۔ موضوع گفتگو موحد کاشاندار
گھر تھاوہ خامو خی سے انہیں دیکھنے گئی۔

گھر تھاوہ خامو خی سے انہیں دیکھنے گئی۔

الم بینایہ چائے لو۔ "شفق احمدی آوازین کرامل نے آنگھیں کھول کرانہیں دیکھااوراٹھ کربیٹھ کئی۔ اس کی آنگھیں کھول کرانہیں دیکھااوراٹھ کربیٹھ دوپنر کے وقت ہر منظم سے واپس آئی تھی جبکہ شفق احمد رات ہی لندن سے لوٹے تھے۔ وہ موحد کی ماماکی فریقہ کی وجہ سے بہت اب سیٹ تھی۔ اس لیے آج بونیورٹی ہے آئے تھے۔ قالبا "وہ دن میں بھی روتی بونیورٹی سے آئے تھے۔ قالبا "وہ دن میں بھی روتی رہی تھی۔ شفق احمد کچھ در پہلے ہی بونیورٹی سے آئے تھے۔ قالبا "وہ دن میں بھی روتی رہی تھی۔ "

کروں گی۔ "اس نے چائے کا کپ اٹھا کرسپ کیا۔ "بیٹاہشام کا کوئی فون آیا تھا۔" " منیں پاپا کچھ دن پہلے میسیج کیا تھا اس نے کہ وہ سب حویلی جا رہے ہیں۔ بعد میں تفصیل سے بات کرےگا۔"

.. ابناركرن 228 جولاكي 2016

ٹوں کی آواز آنے کئی تھی۔ ''اوہ لگتاہے شای کا بیلنس حتم ہو گیاہے۔''اس ''لینڈلائن سے بات کرتی ہوں۔''اس نے خود سے کهالیکن بیه تو پوچهای نهیں که وه ابھی تک حویلی میں ہے یا واپس آگیا ہے۔اس نے اشام کومیسیج کیا کہوہ

كمال إورفون باته من اللهائ بابرآ مي كمالات حویلی کانمبرلے کرلینڈلائن سے بات کرلے کیونگہ اس کے موبائل میں بھی اتنا بیلنس نہیں تھا کہ وہ پاکستان بات *کر <u>سک</u>* 

نمرین نے فیصلہ کیا تھا وہ مجھی شادی نہی*ں کر۔* 

"احن نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا صبا اور احسن کے بعد میں کسی مرد پر اعتبار نہیں کر علق۔" سبین کوفون پراس نے کہاتھا۔

''احسن بھائی نے نہیں تم نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔" سبین اس کی خود ترسی سے ننگ آ چکی

میں نے اچھانہیں کیا ۔ کیا کیا ہے میں نے۔ آج مجى میں اس سے محبت كرتی ہوں اور اس كے علاوہ سی اور کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتی لیکن احسن سی اور کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتی لیکن احسن ئے محبت کی توہیں گ۔ مجھے اپنی زندگی سے یوں نکال دیا جے میں اس سے کے بالکل اجنبی تھی۔ جیسے اس نے مجھ سے بھی محبت کے دعوے نہیں کیے تھے۔"وہ رونے گی مختی اور اس کے آنسو ہیشہ ہی سین کو خاموش كروا دية تصليكن آج سبين في وه كهدويا تقا

جو کب ہے اس کے ول میں تھا۔ "احسن بھائی نے سیم کیا وہ کیسے کسی ایسی عورت ہے محبت کر سکتے تھے جوان کی نظرمیں ان کے بچے کی قائل ہو۔وہ کیے اسے ہر لحد اپنی آنکھوں کے سامنے و كي مسيحة تصريح من من الهيس بحول جاؤ آبي اور ني زندگ شروع کرویہ رشتہ بہت اچھاہے اور ممی ڈیڈی کی بھی

واپس آجائے گالیکن وہ ابھی وہاں ہی رکیس کے۔شایا پیرزے فارغ ہو کر موحد بھی چلا جائے۔ کیکن وہ اپنا سروراب نبیں کرے گا آجائےگا۔" "امل بنیا تمهارا فون بح رہا ہے۔" شفق احمہ نے اسے مخاطب کیاتواس نے چونک کرہاتھ میں پکڑا کپ ئىبلىر ركھااور تكيے كياس يراا پنافون اٹھايا۔ ''شای ہے پایا۔''اس نے بتایا۔ ''او کے بیٹا میرا پیار کہنااس سے میں کچھ دریہ آرام کروں گااب۔"وہ خالی کپ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل

"ہاں شامی کیسے ہوتم براوروہاں سب خیریت ہے نامان جي تھيك بين نا ... تم لوگ اجانك حو ملي كيون كئے ہو....اور پھرتم نے اتنے دنوں بعد کیوں فون کیا۔ "اس نے ایک بی سانس میں سار سے سوال کرڈا لے۔ "ہاں ماں جی تو تھیک ہیں لیکن ...."اس نے شامی

. دو تقدیک گاڈیلیا کوبہت فکر ہورہی تھی ان کی۔ پتا ہے شامی میں بہت أواس تھی۔ بہت اب سیٹ ہورہی قنی-موحدیکی ماماک دیمقہ ہوگئی تھی-"وہ اسے تفصیل بتانے لکی تھی اور ساتھ ہی آ تھوں سے بہہ جانے والے آنسو بھی ہو مچھتی جارہی تھی۔

" کیا تھا شای آگر موحد کی مامانه مرتیں-وہ موحد کو دِ مکیر لیتیں اس سے بات کر لیتیں۔سات سال سے وہ ى معجزے كالمتظر تھا۔"

'' کچھ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہو تاامل۔'' ہشام نے اپنی حیرت پر قابویایا تھا۔ ''حوصلْہ کروتم اور بیہ بتاؤ موحد کے بابا کا کیا نام

''ڈاکٹر عثمان پنام ہان کا۔''امل نے بتایا۔ "اوروه برمنگم میں رہتے ہیں تا۔" ہشام کی آواز میں دبادباساجوش تھا۔

'' ہاں کیکن انجھی تو وہ پاکستان گئے ہیں۔موحد کی ماما ک ڈیڈباؤی کے کران کی خواہش کے مطابق-موحد تو آجائے گاایک ہفتے تک لیکن ... "فون میں سے ٹول

ابناسكون **229** جولاني 2016

خبیں کئی تھی ہیہ یقییناً"فواد کا وہی دوست تھا جس کا یروبوزل اس کے لیے آیا تھا۔ وفخيرنام مين كيار كهائي-"وه مسكرايا-

" ياردوست مجھے راحی کہتے ہیں۔ آپ بھی راحی کہیں گی تو مجھے اچھا گئے گا کیونکہ میری ماں کے علاوہ صرف میرے بے تکلف دوست ہی مجھے اس نام سے بلائتے ہیں ۔۔۔ میں اوھرادھری باتوں میں برنے کے

بجائے ڈائر یکٹ بات کرنا جاہتا ہوں ... میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے میرا بروبوزل کول معجبکٹ (نامنظور) کیا۔ جب کہ فیلی کے دوسرے افراد کو

اعتراض نہیں ہے۔"

"میں مجھتی ہوں سے میری زندگی ہے اور اپنی زندگی " ے متعلق فیصلہ کرنے کا مجھے حق حاصل ہے۔ میں نے فواد بھائی اور سین کو بھی بتا ریا تھا کہ مجھے شادی نہیں کرنا۔ میں جران ہول کہ پھر آپ کیوں چلے آئے وجہ جانے کے لیے۔"وہ بہت آرام سے بیشاای کی طرف ومكير رباتفا

" فوادنے میرے متعلق آپ کوسب کھے بتادیا ہو گا۔ پھر بھی آگر آپ کی مزید جاننا جاہیں تو میں حاضر

ہوں۔" " لیکن مجھے کچھ نہیں جاننا۔" وہ بے زار ہوئی

مگرمیں جاننا چاہتا ہوں انکار کی کوئی ٹھویں وجہ "آپایک نازک مزاج لزگی بین تناساری زندگی نهیں

"تو آپ وجہ جانٹا چاہتے ہیں۔"اس نے بغور اس شخص کودیکھاجو مسلسِل اسے دیکھے جارہاتھا۔ "باب-"وه پھرمسکرایا تھا۔

'ڏڻوني تھوس وجه-" ''تووجہ بیہ ہے مسٹرراحی کہ عورت اپنی زندگی میں آنے والے پہلے مرد کو بھی بھی اینے دل سے نہیں نكال عتى اور ميس بھى احسن كونهيں بھول عتى-"خدا کواہ ہے کہ میں بھی بھی آپ سے ایسا تقاضا منیں کروں گاکہ آپ اس پہلے مرد کو ول سے نکال

یی خواہش ہے۔ آج نہیں تو کل تہیں کی سارے كى ضرورت موكى اور موسكتاب تب كوئى باتھ تھامنے

"وہ میرا بھی تو بچہ تھا۔"اس نے کمزور آواز کے

"ہاں تم نے اپنے ساتھ بھی ظلم کیا اور اس یچے کے ساتھ بھی۔" سبین اس کے لیے و تھی ہو رہی

" ہوسکے تو میری باتوں پر غور کرنا۔"اور اس روز اس نے سین کی باتوں پر غور کیا اور پہلی بار احسن کو أيك باپ كى حيثيت ہے ديكھا تھااور دل ميں اعتراف کیا تفاکہ ہاں اس نے غلط کیا۔ احس کے ساتھ ظلم کیا اور بفقل اس كے اس كاول نوچ كر چينك ديا كتني جاه فی اسے بچوں کی۔ پہلی بار اس نے احس کے روسمل كو تبول كياليكن اس كے باد جودوہ كسى اور كے ساتھے بنى نندگی شروع کرنے کے لیے خود کو تیار نہیں یاتی تھی لیکن ایک روزوہ خود ہی آگیا پھولوں کا ایک بردا سا کے کیے۔ می ڈیڈی دونوں ہی کھریر شیں متصر ملازمہ نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا تھا۔ وہ ملیان سے آنے والے مهمان کاس کر ڈرائنگ روم میں آئی تووہ کھڑا ہو

'آپ۔۔''وہ حیران ہوئی یہ تووہی تھاجس نے اسٹیج کی سیرهیوں پراسے کرنے سے بچایا تھا۔

" آپ نے پیچان کیا <u>مجھ</u>ے"اس نے پیچان تو کیا تھا کیکن خاموش ربی۔

" پلیز آپ بیٹھیں۔ می ڈیڈی تو گھریر نہیں ہیں۔ تسی عزیز کے ہاں گئے ہوئے ہیں۔ میں فون کردیتی موں اہمیں اور آپ کا کیے آناموا۔"

" نہیں انہیں فون کرنے کی ضرورت نہیں مجھے آپ سے ہی ملنا تھا میں فواد کا دوست ہوں۔"وہ بیٹھ

میں خاص طور ہر آپ سے ملنے آیا ہوں۔ میرانام نو آپ کوپتا ہو گا۔ "غیرارادی طور پر اس کا سر نفی میں ال گیا تھا اے اس کے آنے کا مقصد مجھنے میں دہر

ابناسكون 230 جولاتي 2016

" بین کتے بارے ہیں کتے خوب صورت۔ کیا میرا کوئی ایما بچه نهیں ہو سکنا۔ بے شک بہت خوب صورت نه موليكن بيارا لكتابو- بخطي سانولا سابومولى موثی آنکھوں اور تھوڑے موٹے ہونٹوں والا زرینہ ك بيغ جيا-"ايك روز يوسرو يكھتے ہوئے اس كے ول میں خواہش بیدا ہوئی اور پھریہ خواہش بردھتی ہی کئی۔ راحی کو بچوں کی شدید خواہش تھی۔اس کی شادی کا ایک مقصد وارث کی خواہش بھی تھا۔ سبین نے اسے بتایا تھا۔

د میں اولاد کی خاطر شادی کرنا جاہتا تھا۔ میری ماں میری پہلی بیوی اور میرے ہایاسب کی خواہش تھی کہ مجھے فورا" دوسری شادی کرلتی چاہیے ۔۔ لیکن کس سے ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ مجھے تم نظر آگئیں اور مجھے تم سے محبت ہوگئ پہلی نظری محبت اور اب میں تم سے صرف اولاد کی خواہش میں نہیں محبت کی خاطرشادي كرناجا بتابول-"

"اور اكريس كمون من اولاد بيد اكرف كى صلاحيت سيس ر محتى تو ... "تمرين في السي أزمانا جابا تقا-" تو بھی میں تم سے ہی شادی کروں گا۔ کرنا جاہوں گا ... كيونكه محبت ميں لفع و نقصان كے كھاتے نہيں ہوتے تمرین۔ محبت اینے سواکسی کو نمیں جاہتی کوئی دوسرا مطالبہ میں ہو آ ... محبت صرف محبت سے تسكين ياتى ہے۔ تم اگر مجھے تبول كراولو تمرين ميں تم ے تمہاری محبت کے سوالور کھے نہیں جاہوں گا۔" "اوراولاد-"تمرين نے بوچھا-"اگرنہ ہوئی تواہے قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لول گا۔"

و کیا تبیری شادی نہیں کریں گے۔" " پانسیں ۔ آنے والے وقت کے متعلق کھھ نهيل معلوم مو تا- "وه بنساتها-

"ليكن أس وقت أس ليح مين بيه جانتا مول كه تهارے ہوتے ہوئے مجھے تیسری شادی کی ضرورت ہیں اگر میرے مقدر میں اولادے تووہ تم سے بی ہو کی اور الر مقدر میں نہیں تو دس شادیاں کرلوں تب بھی

"کیاکوئی مرواتنا فراخ ول ہو سکتاہے۔"اس کے ليون پر طنزيه سي مسكرايث نمودار موئي تقي-"شاید نہیں۔ لیکن میں اس کیے تکہ مجھے آپ ہے محبت ہو گئی ہے اور محبت برے برمے لوگوں کو خاک کردی ہے۔ زمین پر بچھادی ہے۔ کوڑا بنادی ب-"اب كي تمرين في حربت اس و يكا قا-"اور مجھے بقین ہے ایک وقت آئے گاجب آپ اں پہلے مرد کو بھول جائیں گی۔ میری محبت اسے بھلا دے کی اور آگر میری محبت میں اتن طاقت نہ ہوئی تو ہمارے نے اسے بھلادیں گے۔"

"وه باختيار بولا تفا-

رین کے دل پر جیسے کوئی ننھامناساہاتھ پڑا تھا پھر جسے چڑے ہاتھوں 'بازوؤں ہر جگہ پر معصوم ہاتھوں کا نس جاگ اٹھا تھا۔ اس نے گھرا کر اس کی طرف

رین میرایقین کریں میں آپ کو بہت محبت دول گا۔ آپ کو بھی مجھ سے شکایت تہیں ہوگی۔ میں بھی آپ نے بیر تقاضا نہیں کروں گاکہ آپ برلے میں مجھ ے اتن ہی محبت کریں جنٹی میں آپ سے کر آبول۔ ميس آب كى رفاقت ياكر بي مالا مال موجاؤك كا-ميراخالى وامن بفرجائے گا۔"اور تمرین جران سی اس کی باتیں سنتي ربي محتي-

يه سلسلم صرف اس أيك ون كي ملاقات يرخم نهیں ہوا تھا بلکہ بعد میں بھی وہ کئی بار کھر آیا۔ گھنٹہ گھنٹہ بھرِفون پراس سے باتیں کیں۔ قائل کرنے کی کوشش کی۔ ہوئے ہونے تمرین کاول تکھلنے لگاوہ اس کی آمد اور فون کا نظار کرنے گئی۔وہ بچوں کی بات کر ما ی مدورون میں صور سرے میں۔ دو ہوں ماہ کا سرہ اور کی اس کے دل کو کچھ ہونے لگتا۔ اندر کمیں دردجاگ المقال جملم والے گھر میں دیواروں پر لگے پوسٹر آئھوں کے سامنے آنے لگتے۔ ایک روز فٹ پاتھے پر آئھوں کے سامنے آنے لگتے۔ ایک روز فٹ پاتھے پر بوسر پھيلائے ايك لاكا بيتا نظر آيا تواس نے بحول كے ووتین بوسٹر خرید لیے اور آینے کمرے میں بیٹھے گھنٹول ائتيس ديھھتي رہتي۔

اسے ساتھ کے جاتا جاہتی تھیں۔ لیکن راحمی نے انکار کردیا۔ ڈاکٹرنے سفرے منع کیا تھا اور وہ کوئی رسك بنيس لينا جابتا تفا- كاوس من بهت خوشيال

منائی گئیں۔ وعائیں کروائی گئیں اور مال جی نے بورے گاؤل میں لاو تقسیم کیے۔ وہ بھی بہت خوش بھی اور ہر لمحہ دعا کو لیکن ایک رات اس نے خواب

وه و بى تقا- زين برياؤل مار تا بلك رما تقايياس كا كمبل مث كيا تفا-اوراس كے ماتھ اور رخساروں ير رسوليال تحيس اور مونث كثابوا تقابه

وه چخار کراٹھ بیتھی۔

" توکیا اب پھر۔ تنہیں اللہ جی اب نہیں۔ اب

اوراس روزے اس نے نمازوں کی پابندی شروع كردى-رورو كرالله معائين ما تكتي-اورخود كويفين ولاتی کہ اب ایسانہیں ہو گا۔وہ تواحس کہتا تھامیں نے البي سيدهي دوائيس كھائي تھيں۔ ناشكري كي تھي اس کیے لیکن اب میں ضروری تو شیس کی ہربار میں ہی آزمائي جاوك بيده خود كوليقين دلاتي رسى تقى-اسياد تك نه كرتى ليكن پرجمي بردس باره دن بعدوه اس كے خواب میں آجا تا۔وہ ڈر کراٹھ جاتی۔ کتنی ہی دیر تک اس کے کانوں میں رونے کی آوازیں آتی رہیں۔"وہ ہمیشہ مصندی زمین بریرا ہو آ۔

" يارا تني اب سيث كيول مو- ان شاء الله سب تھیک ہوگا۔"راحی اے سلی دیتا۔"سب تاریل ہے وُاكْرِ نے بتایا توہے تم نینس نہ ہوا کرد۔"کین بیراس کے اختیار میں نہ تھا۔وہ آخری کھے تک ٹینس تھی اور جب زس نے اے اس کی گود میں ڈالا تو وہ مبہوت ہو كراسے ويكھنے كلى وہ كتنا خوب صورت تھا بالكل شنرادوں کی طرح چیکتا' روش' چہرہ۔ گلانی سا گڈا وہ ایک تک اسے و کھورہی تھی اور اس کے آنسواس کے -BC1/12

اليه ميراثراؤزر ب...اوربيه شرث بھي اوربيه ميري ج ابنار کرن **232** جولالی 2016

# # #

اور تمرین کے دِل مِن ایک بچے کی خواہش شدت اختبار کرتی جاری تھی۔

ممری اندهیری رات طوفان 'بارش اور وہ اسے یاد نہیں کرنا جاہتی تھی بھول جانا جاہتی تھی کیکن وہ اسے یاد آیا تھا بری طرح یاد آیا تھا۔اس کے اندر اپنیٹین ہونے لگتی تھی۔وہ اسے مارنا نہیں جاہتی تھی لیکن وہ اے مرنے کے لیے ہی چھوڑ آئی تھی۔اس کاول سفنے لکتا۔وہ اپنی چیخوں کو حلق میں ہی گھونٹ کیتی اس طرح تووہ یا گل ہو جائے گی۔وہ سوچتی اور اس کا ایک ہی حل تھا ایک بچہ جو اس کی خالی گود بھردے وہ بھول جائے اسے اور اس نے راحی سے شادی کافیصلہ کرلیا۔اس کیے نہیں کہ اسے راحمی سے محبت ہوگئی تھی بلکہ اس لیے کہ اے ایک یچ کی جاہ تھی جواس خلا کور کردے جواس کے اندر پیدا ہو گیا تھا اور بھر تاہی نہیں تھا۔ اس كے نفلے سے سب ي خوش ہوئے تھے۔ سین اور فواد می اور ڈیڈی می نے اسے بہت سمجھایا کہ اپنا گھر بچانے کے کیے قربانیاں دین بردتی ہں۔ ڈیڈی نے راحمی سے خودبات کی اس کے تحفظ کی صَانت الكي

" يوں تو کوئی ضانت نہيں ہو سکتی تاہم مي*ں کرا*چی والأكراس كے نام كرديتا مول-"

ڈیڈی نے یہ اس کیے ضروری سمجھا تھا کہ اس کی ایک خاندانی بیوی موجود تھی۔ یوں وہ لاہور سے رخصت ہوکر کراچی آگئے۔

راحمی نے اسے بہت محبت دی۔ بہت خیال رکھا کسی نازک آبلینے کی طرح لیکن پھر بھی وہ بے چین رہی جب ملک ڈاکٹرنے اسے ماں بننے کی خوش خری مہیں سنائی۔اس نے ہرروزاللہ سے دعاما نکی کہ وہ اسے أيك صحت منديج سے نوازے يے كى آمد كى خرس كرحويلى ساس كى ساس اور راحي كى پىلى يوى يخ کے سامان سے لدے بھندے آگئی تھیں۔ بے حد خوش تھیں دونوں نے بزاروں روپے صدیقے کے باف اور کی صدقے کے بکرے دیے۔اس کی ساس لیا تھالیکن اے علم نہیں تھاکہ دو سری طرف امل ہو گی اور امل کہ رہی تھی۔ "موحدیہ شامی کیا کہ درہاہے کہ تم عثمان ماموں کے

"موحدیہ شامی کیا کمہ رہاہے کہ تم عثمان اموں کے بیٹے ہو۔"اوروہ امل کی آواز پھان کر جران رہ گیا تھا۔
"ویسے ہے تابیہ فلموں اور کمانیوں والی بات کہ امل شفیق "موحد عثمان کی کزن ہے۔ موحد عثمان جس کے لیے اپنے دل میں ایک نرم گوشہ رکھتا ہے۔"
سعد نے شرارت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کما توا نیجی کیس بند کرتے ہوئے موحد چو تکا اور اسے کما توا نیجی کیس بند کرتے ہوئے موحد چو تکا اور اسے

گھورا۔
''میں نے محبت نہیں کہایار۔''سعد نے ڈرنے کی
ایکٹنگ کی اور پاکٹ سے سگریٹ نکال کرسلگایا۔ تب
ہی امل ٹرے لیے اندر آئی۔ ٹرے میں کافی کے تین
کپ خصصعد نے سگریٹ نیچ پھینک کرپاوک سے
مسل دیالیکن امل نے دیکھ لیا تھا۔
''سعد تم سگریٹ میچ ہو۔''
شعد تم سگریٹ میچ ہو۔''
ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے افسوس اور
حیرت سے اسے دیکھا۔

· ''اوه نهیں بس بھی کھار شوقیہ ایک آدھ .... ''سعد

پہیں۔ "اور بہ شوق پھرعادت بن جائے گ۔ خبردار آج کے بعد جو سکریٹ پیاتو کہاں ہے ڈبیا۔ اوھردو بجھ۔" سعدنے خاموش ہے جینز کی اکث سے سکریٹ کی ڈبیا نکال کر دے دی۔ اور ڈبیا ہاتھ میں لیتے ہوئے جیسے ایک دم اسے یاد آیا تھا۔

" و 'اوہ مائی گاڈ ... موحد ذرا دینا اپنا فون'۔ اس نے ہاتھ برمھا کر موحد سے فون لے لیا۔ ددشوں سے سے سے میں انہا

"شای کے بچے یہ تم نے سگریٹ کب سے پینے شروع کردیے۔" "" اس حمد " مدر ا

''الهام ہوا ہے تہہیں'' دوسری طرف سے شای نے کہا۔

''ہاں الهام ہی ہواہے۔''اس نے جواب دیا۔ '' تمہیں شرم نہیں آئی کیا عمرہے تمہاری کہ سگریٹ بینا شروع کردیا۔'' نوٹ کے۔"سعدادھرادھر کمرے میں گھوم پھر کراپی چیزس انتھی کر تاپھر رہاتھا۔

" ویسے یار بیہ ایک پوری فلمی اسٹوری ہے۔"
رانٹنگ ٹیبل سے ٹیک لگاتے ہوئے اس نے موحد
کی طرف کی بھاجو اپنے کپڑے تہ کرکے رکھ رہاتھا۔
"ہیرو کو پارک میں ایک لڑی ملتی ہے۔ پھروہی لڑی
اس کی پڑوی تکلتی ہے اور پھر انکشاف ہو تا ہے کہ وہ
اس کی کڑن ہے اس کی پھچو کی بٹی ... یمال تک تو
تھی آدھی اسٹوری ۔ اب باتی کی اسٹوری یعنی ہیرو کا
ہیروئن سے اظہار محبت باتی ہے۔ یار اب اسٹوری
ممل کری دو۔"

دو بکومت - "موحد نے اٹھ کروارڈ روب سے
کپڑے نکالے اور انہیں المپنی میں رکھنے لگا۔ وہ ایک
ہفتہ پاکستان رہنے کے بعد واپس آگیا تھا۔ یمال سب
نے ہی اس کی دلجوئی کی تھی امل سعد اور شفق احمد نے
اس کا بہت خیال رکھا تھا اب وہ صرف موحد عثمان ان
کے بڑوس میں رہنے والا اسٹوڈنٹ نہیں تھا امل کا
مامول ذاو بھی تھا اور امل نے کتنی ہی بار چرت کا اظہمار

"اورب كتنى جران كن بات ب موحد كه تم عنمان ماموں كے بينے ہو كتے ہو۔ حالا تكه جب ميں نے بات ہي ميں انہيں ديكھا تو جھے لگا تھا جي ميں نے انہيں بہلے بھى كہيں ديكھا ہے۔ ليكن گمان بھى نہيں گزرا تھا كہ يہ عنمان ماموں ہو كتے ہيں بحن كى تصاوير ميں نے بالى الم ميں اور حو لي ميں ديكھى تھيں مال جى كياس اور جب شاى نے جھے كما تھا كہ لگتا ہے يہ موحد عنمان جو ميرا بچا ذاو ہے اور جوا بنى ام كى دُید بادی موحد بی ميں آیا تھا اور پھراس نے جھے كتنى ہمارى تصوير سيند كى اور كيا بتاؤں موحد جھے كتنى ہمارى تصوير سيند كى اور كيا بتاؤں موحد جھے كتنى حيرت ہوئى تھى ۔ "اور جیرت تو اسے بھی ہوئى تھى جي اور جیرت تو اسے بھی ہوئى تھى ۔ "اور جیرت تو اسے بھی ہوئى تھى اور جیرت تو اسے بھی ہوئى تھى جب ہشام نے اس سے كما تھا۔ درمود اہل سے بات كرو گے ہمارى كرن ہے۔ " در دورا الل كے نام پر چو تكانو تھا اور اس نے فون بھى بكر دروا اہل كے نام پر چو تكانو تھا اور اس نے فون بھى بكر دروا اہل كے نام پر چو تكانو تھا اور اس نے فون بھى بكر دروا اہل كے نام پر چو تكانو تھا اور اس نے فون بھى بكر دروا اہل كے نام پر چو تكانو تھا اور اس نے فون بھى بكر دروا اہل كے نام پر چو تكانو تھا اور اس نے فون بھى بكر دروہ اہل كے نام پر چو تكانو تھا اور اس نے فون بھى بكر دروہ اہل كے نام پر چو تكانو تھا اور اس نے فون بھى بكر دروہ اہل كے نام پر چو تكانو تھا اور اس نے فون بھى بكر دروہ اہل كے نام پر چو تكانو تھا اور اس نے فون بھى بكر دروہ اہل كے نام پر چو تكانو تھا اور اس نے فون بھى بكر دور دروہ اہل كے نام پر چو تكانو تھا اور اس نے فون بھى بكر

ابناركرن 233 جولائي 2016

''کافی کے لیے شکریہ ال میں اپنے کمرے میں جا رہاہوں میری توساری پیکنگ رہتی ہے آبھی۔ " نوکافی تو فی لومی ایل کردول گا-" " مهیس کیا پتامیں نے کیا کیا کے کرجانا ہے اور کیا یمال،ی چھوڑ کرجانا ہے۔"معدبات کرکے باہرنکل " تِوتم چلے جاؤ کے آج۔"امل اپناکپ لے کر موحد کے سامنے ہی بیٹھ گئے۔ " نهیں کل جاؤں گا منبح صبح - بابا بھی رات تک وسندع كومين اوريايا عثيان مامون سيسطني أتمين مے جب یایا کی شادی ہوئی تھی تو عثان ماموں پاکستان سے جا کینے تھے اس کیے پایا پہلے بھی عثمان ماموں سے نہیں ملے۔حالا نکہ دوریار کی کچھ رشتہ داری بھی تھی میری داوی جان کی مال جی سے۔" " ہوں بابا نے بتایا تھا وہاں پاکستان میں جب ہم تمهاری ماماکی قبربر گئے تھے بایا بہت روئے تھے امل کی بات سن کر موحد نے بتایا۔ 'ویسے تم…''امل نے بغوراسے دیکھا۔ " شکل و صورت میں عنان ماموں سے بالکل بھی نہیں ملتے بلکہ کتنی عجیب بات ہے کہ تمہاری شکل ''شاید ... عبدالرحمٰن انگل اور مال جی بھی بھی کہ ربی تھیں کہ ہشام اور مجھ میں تھوڑی بہت مشابہت ہے اور اس میں عجیب بات کیاہے کر نول میں تھوڑی بهت مشابهت توبوتی ی ہے۔ ''ہاں یہ توہے۔''امل نے تائد کی۔ و حکیامیں بھی تم دونوں سے مشابہت رکھتی ہوں۔" " پیانهیں۔"موحد نے ایک نظراس پر ڈالی اور پھر سرچھکا کر کافی یینے لگا۔ ودشامی کهتانها میں این دادی جان کی طرح ہوں وہ جب میری عمر کی ہوں گی تو بالکل میرے جیسی ہوں

'' یا اللہ تمہارا وماغ صبح ہے امل تس نے بتایا حير-"وه حيران بورباتها-"كس نے بتانا ہے مجھے ميں نے خود و يکھا تھاجس روزمیں بولٹن آنے سے پہلے حمہیں ملنے کئی تھی اور تمهارے سامنے جوالیش ٹرے پڑا تھا وہ سکریٹ کے نوٹوں سے بھراہوا تھا۔" اس نے گردن اکڑا کراپی طرف دیکھتے سعد اور "توكيا ضروري تفاكه وه ميسني بيئي مول-" ہشام کواب مزا آنے لگا تھااس سے بات کرنے میں۔ ''تو تمهارے علاوہ اور کسنے بینے تھے۔'' "میژم نیلوفر کا بھائی بھی اس روز وہاں ہی موجود تھا۔"اسنے جنایا۔ ۔ ہن تے جمایا۔ ''اوہ تقیینک گاڈیو تم نے نہیں پیئے تھے 'مجھے اتنا د که مور با تقاکه تم اتنے کم عمر مواور "میں اتا کم عمر سیں ہوں۔"ہشام کوبرالگا تھا۔ ا " لیکن تنهیس آج اشنے مینوں بعد خیال آیا۔" مشام نے کما تھا۔ ''نو پہلے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ اس روز میں نے تمهارے ایش ٹرے میں کیادیکھا تھابس ابھی یاد آیا۔ خیرسب لوگ تھیک ہیں ناوہاں۔" " ہال... تم یہ موحد کے فون سے کیوں بات کررہی ہو۔" ہشام جوبات بہت در سے پوچھنا جاہ رہا تھااب یوچھ لی۔ دمیرا فون کھربے اور میں ادھر موحد کی طرف آئی ہوئی ہوں۔ وہ کل واپس بر معظم جا رہا 'لو۔''اس نے مبوحد کی طرف فون بردھایا۔ " تمهارا بیلنس حتم ہو گیا سارا۔" وہ ہولے سے

"تمهارا بیلنس حتم ہو گیا سارا۔" وہ ہولے سے بنسی اور کافی کاکپ اٹھالیا۔
"تم لوگ تو اپنی کافی بی لینے محنڈی ہوگئ ہوگ۔"
"نہیں تو محنڈی تو نہیں ہوئی۔" موحد اور سعد دنوں نے ایک ساتھ کپ اٹھا لیے۔ سعد نے ایک ہاتھ میں نیبل پر پڑی اپنی پیزیں اٹھا کیں۔

ابنار کون 234 جولائی 2016

عبدالرحمٰن انکل کی بھی بھی نے فواہش ہے کیہ بابا اب پاکستان میں ہی رہیں۔بابا کی باتوں سے مجھے کچھ اندازہ ہواکہ بابا پھروایس جانے کے لیے آرہے ہیں۔" ''اور تم۔''امل نے خال کپ ٹیبل بر رکھا۔ ''میرے ابھی دو سمسٹررہتے ہیں اور کر بچویش کے بعد میرااراده بول بھی کیمرج جائے گاہے۔ دیکھو کمال الدُميش ملتا ہے۔ چھٹیوں میں بابا کے پاس چلا جایا کروں ۔وہ پاکستان ہوئے یا بر معظم۔'' ''تم چلے جاؤ کے تو میں یساں پھر کیسے رہوں گی اکیلی گا۔وہ پاکستان ہوئے یا برمنا میں نے تو تمہارے سوا کوئی دوسیت بھی مہیں بنایا۔ امل تے لیجے اضردگی جھلکتی تھی۔ 'نتوِبنالیتا۔"موحدنے بظا ہرلایروائی سے کہا۔ دو لیکن موحد تم مجھے بہت زیادہ یاد آؤیے۔ تم بہت التصيم وموحد-"وهأس كي طرف ديكيري تفي-"ابھی تومیری ایجو کیشن ممل ہونے میں ایک سال ہے۔ کل کا پتانہیں کیا ہو گا اور تم ابھی ہے ایک سال بعد كاسوج ربى مو-"وه مولے سے بسا-''کیا میں تنہیں یاد آیا کروں گی۔ تم بھی مجھے مس كروكم-"وهابهي تك افسرده تقي-موحدینے کوئی جواب سیس دیا اور مصنڈی ہوتی کافی کا آخری گھونٹ کے گرخالی کپ ٹیبل پر رکھا اور رانشنگ تیبل پر بردی موئی کتابین اٹھا کر بیک میں ر کھنے لگا۔ ''دل بهت اداس اور بریشان ساہے۔'' ''ماماکی ڈینھنے بعد چیلی بار گھرجارہے ہونا۔''امل جھی اداس ہو گئی تھی۔ ''اللہ اپنی مصلحوں کو بهترجانتا ہے موحد۔''اس نے بیڈیر اور ٹی وی ٹرالی پریزی کتابیں بھی اسمنھی کرکے بیک میں رتھیں اور اس کی زپ بندی۔ "انکل شفیق کھریر ہی ہیں۔" " بال پایا گھر رہی ہیں۔ تم یہ بتاؤ ڈنر میں کیا پسند کرو گے " "رہے دوامل سعد کمہ رہاتھا آج باہرے کھائیں گرے"

" میری تهاری وادی جان ہے ملاقات تہیں ہوئی۔فون پر ہشام نے ہی بات کروائی تھی ان سے۔ "ضروردادی جان کی طبیعت خراب موگی اس لیے تو میں یمال نہیں آنا جاہتی تھی۔ بھی بھی ان کے جو ژون میں بہت شدید درد ہو تاہے لیکن میں پایا کو بھی ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ جب میں نے یہاں آنے ے انکار کیا تھا تو وہ بہت اداس ہو گئے تھے "اس نے فورا "اندازه لگایا تھا۔

''کوئی بھی قخص دوبندوں کوبیک وقت خوش نہیں رکھ سکتا کسی ایک کوتوناخوش ہوناہی ہو تاہے۔''موحد کے لہج میں کچھ تھاامل نے چونک کراہے دیکھا۔ " ہاں بھی بھی ایسا ہو تاہے کہ اگر دو بندول کو ہم ایک ہی جیسی اہمیت دیتے ہوں ایک ہی جنتی محبت كرتے ہول دونوں سے اور وہ دونوں مختلف راستوں ہر چل رہے ہوں تو چرمشکل ہوجا تاہے سی ایک کو خوش ر کھنا۔ کیونکہ آدمی بیک وقت دوراستوں پر نہیں چل سکتا۔لیکن دونوں آگر ایک ہی رائے کے مسافر ہوں تو پھردونوں کو خوش رکھنامشکل نہیں ہو تا۔ آگر پایا بھی پاکستان ہی رہتے دادی جان کے پاس تو پھردونوں کو خوش رکھنامشکل نہ ہو ہامیرے کیے۔"موحد نے اس کی اتن کمی بات وهیان سے سنی اور مدھم سے معرابث في اس كيلول كوچھوا۔

"تم بھی کمال سے کمال بات لے جاتی ہو۔"ایل نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا وہ مچھے سوچے رہی تھی بھریکا یک اس نے موحد کی طرف دیکھا۔ "تم ساری چشیاں بر منگھم میں بی گزارو گے۔" " پتانہیں بابات تفصیل سے بات نہیں ہوئی۔ کیکن پتانہیں کیوں مجھے لگ رہاہے کہ بابااب پاکستان میں ہی سیٹل ہونے کا سوچ رہے ہیں۔مال جی بہت بو زهي اور كمزور مو چى بين تقريباً" تيس سال انهون نے بابا کی جدائی کائی ہے وہ ہر لحد انہیں اینے سامنے ویکھنا جاہتی ہیں۔ میرے سامنے کئی بار انہوں نے بابا سے کماکہ وہ جاہتی ہیں کہ ان کی جب تک زندگی ہودہ ان کے پاس رہیں بعد میں بے شک چلے جائیں۔

علی کئی کیا؟ موحد نے اثبات میں سرملایا-"سعدید بات نہیں کمه سکتاب"الل نے بورے "توکیاباتی کی آدھی اسٹوری مکمل کی تمنے؟" يسين سے كما۔ " تم خواہ مخواہ مجھی مجھی تکلف کرنے لگتے ہو۔ "سعدتم بهت نضول بولتے ہو-" . " تم وہ سب کھ امل سے کمہ کول سی ویت عالا تك أب توحمهي أيهامين كرنا جاسي بلكه خود موحد 'جو تمهارے ول میں ہے۔ "سعداس کے قریب فرمائش كرناج سي-"امل في شكوه كيا-" مجھے عادت متیں ہے اس طرح کسی کھے کہنے ى بىنھ كىيا۔ "ميرےول ميں كيا بسعد-"موحدنے نكابيں میں کسی نہیں ہوں۔"امل نے براسامند بنایا۔" اٹھائے بغیر بوچھا۔ "تم الل سے محبت كرنے لكے مويار عاب تم دوباراابيامت كهناـ" ميرے سامنے اعتراف كروجا ہے نہ كروليكن تم الل كو واوك إنسيل كهول كا-"موحد مسكرايا-وه جارول طرف تقيدي نظروب سيو مكير رماتها-ضرورہتادہ-" "يار ... ده امل ده بشام سي بهت المعجد -وهم بهم چوشیول میں اکستان جلی جاؤگی-" برسوں کا ساتھ ہے ان کا ... بہت محبت کرتی ہے اس ود ہاں بایا بھی جائیں گے۔ وادی جان بست اواس سے ممیاسوچے کی میرے متعلق۔"موحد نے جیسے ہیں۔شای نے بتایا ہے بچھے وہ خورتو پچھے نہیں انتیں۔ سكن شاى نه بھي بتا باتو بھي مجھے بتا ہے وہ استے سارے اعتراف كياتفا ور کچھ نہیں سوچ کی میری جان-"سعدنے اس ون میرے بغیر بھی میں رہیں۔" ہیشہ کی طرح اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔"وہ بھی تم سے محبت کرتی نے کمی بات کی۔ "بشام بھی تمہارے لیے بہت اواس تھا۔" اليتمكي كمد سكة بوسعد؟" "وتوکیا ہوامیں بھی اس کے لیے اداس ہوں۔" " تمہاری طرح بے و قوف نہیں ہوں میں قیامت "وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔"موحد نے بغور کی نظرر کھتاہوں۔" " تم نے سیٹ کنفرم کوالی تھی۔" موحد نے " ہاں تو میں بھی اس سے محبت کرتی ہوں۔" موضوع بدلنے کی کوشش الرواني سے التي وہ كھڑى ہو گئى۔ تيبل بريزے دونوں " ہاں۔ تم نے لاسٹ ار مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ كبياس نے اٹھائے اور موحد كى طرف ديكھا۔ چھٹیوں میں دبی آؤ کے میرے پاس اس سال چکراگاؤ و تہاری پیکنگ تو مکمل ہو گئی ہے ناتو آجانااوھر نا۔ تہمارا ول بھی بمل جائے گااور ہم دونوں خوب انجوائے بھی کریں گے۔" بی سعد کو بھی لے آنا۔ابوس بور ہوتے رہو کے ادھر اور ہو سعد کی فلائٹ کبہے" وسوري سعد مين اپناوعده اس سال تهين نبها يؤن گا ماما کے بعد بابا بہت دل شکت اور نڈھال سے لگے "الچھامیں خِلتی ہوں تم پھر آجاتا خود ہی۔"وہ ہاہر مجھے۔جبوہ مجھے اربورٹ پر چھوڑنے آئے توبہت جلی گئی موحدا*سے جاتے دیکھتا رہا*۔ ٹوتے ہوئے اور بہت آپ سیٹ تھے۔ انسیں میری ''اوہ۔''اس نے جھنجلا کر مکا تکیے پر مارا۔جووہ جاننا ضرورت ہے سعد میں انہیں تنانہیں چھوڑنا چاہتا۔ عِابِتاتها نهيس جان پار ہاتھا۔۔ پتانهيں كياجاننا جابتا ہوں چھٹیاں میں ان کے ساتھ ہی گزاروں گا۔ میری پڑھائی ميں۔اس۔ نے خودسے بوچھا۔ كايرابلم نه مو تاتو مي اب بهي انهين أكيلانه جفور تا-تب ہی سعدنے دروازہ کھول کراسے دیکھا۔ ''امل ابناركون 236 جولاني 2016

ان کا تھا۔ وہ ایک مک اسے ویکھے جاتی تھیں اور ان کے آنواس کے چرے رکرتے تھے۔ تبیانیں کماں سے وہ ان کے نصور میں آگیا۔ کٹے ہونٹ ٹاک میں سوراخ ماتھے پر رسولی ... ناراضی سے انہیں تکتا۔ زمين پرايزيان بار كررو ما-اس نے نظریں اٹھائیں پاس ہی عبدالرحمٰن ود مبارک ہو تمرین ... میری رہو ... آج حو یلی کو اس کاوارث مل گیا۔ میرے دادا کی نسل کوچلاتے والا آگیارینا-تههارابهت شکرید-" عبدالرحمٰن کی خوشی ہے چیکتی آوازمیں ہلکی می دکھ کی کرزش تھی۔ "دوسرا...دوسرابجي..."انسين ياد آياكه اس نے تو جروال بچول کو جنم دیا تھا۔ "وہ تھیک توہے تا۔ زندہ ہے تا۔ بیٹا ہے۔ بیمی براحی بلیزاہے بھی لے اونا۔" ''عبدالرحلٰ نے بات ادھوری چھوڑدی تھی۔

ب ودر کیل کیاراحی پلیز بنائیں نا۔ بولیں نا۔ 'وہ ہے چینی سے بوچھ رہی تھیں اور کانوں میں رونے کی آوازیں آرہی تھیں اور آتھوں کے سامنے ہاتھ پاؤں مار تا بچہ آرہاتھا جس کی پیشانی پر رسولیاں تھیں ہونٹ کٹاہوا تھاناک میں سوراخ تھا۔

انہوں نے آنکھیں بند کرلی تھیں اور دانت سختی
سے ایک دو سرے پر جماکر چیخ روکی تھی۔ عبدالرحمٰن
کے اشارے پر نرس دو سرابچہ لے آئی تھی۔ اس کا سر
گیند جتنا تھا چرو لہو ترا سا۔ آنکھیں بھی کمبی لبی پلی
تھیں گلائی بلے ہونٹ۔ گلائی رنگ دہ آنکھیں کھولے
معصومیت سے انہیں دیکھ رہاتھا۔
د' کتنے بچے ۔ کتنے بچے بھینکو گی تمرین کتنے بچوں کو
قتل کروگ۔ مزید جس بچے کا مجھے لالچ دے رہی ہودہ

بھی ابیاہی ابنار مل یا اس سے برتر ہوا تو کیا اسے بھی کٹر

میں پھینک دوگی کمیا کروگ-"احسن کی آوازاس کے

مالا نکه وہال عبد الرحل انگل ہیں ال جی ہیں۔ لیکن وہ انہیں نہیں جانے اور بابا اپنی تکلیف اور آنسو چھپاتے ہیں۔ وہ کتنی بھی تکلیف میں ہوں ان سے خود سے بھی چھ نہیں کہیں گے۔ "
اس نے معذرت کرتے ہوئے تفصیل سے بات

ی-" تنہاری پیکنگ ہو گئی ہے تو چلو ذرا Aldi تک چکر لگا آئیں۔ مانو کے لیے کچھ لے لول۔ ورنہ وہ ہلی مجھے پنجے مارے گی کہ بھائی کچھ نہیں لایا۔"سعد کھڑا ہو اگرا۔

" میں نے بھی اس کے لیے چاکلیٹ کی تھیں۔ میری طرف سے گفٹ کر دینااسے۔" " ہاں تو وہ تو تم نے لی ہیں تا ... وہ کھے گی کہ بھائی آپ کیالائے ہو یہ تو موحد بھائی نے بھیجی ہیں اس نے تو مجھے اور بھی شرمندہ کرنا ہے۔" " چلو۔" موحد بھی کھڑا ہو گیا اور وہ دونوں کرے شے باہر نکل گئے۔

# # #

''کیاسوچ رہی ہیں ماا۔'' ہشام نے 'جو بہت در سے ان کی گود میں سرر کھے نیم دراز تھا آ تکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ وہ اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ ان کی آ تکھوں سے محبت شفقت اور مامتا کے سارے رنگ چھلک رہے تھے۔ پھلک رہے تھے۔

دسیں سوچ رہی تھی جب سسٹرنے تہیں میری گود میں دیا تھا تو میں جران رہ گئی تھی۔ استے خوب صورت استے صحت مند جیسے چاند میری گود میں اتر آیا ہو مجھے بقین نہیں آرہا تھا کہ اللہ مجھ پراتنا مہیان بھی ہو سکتا ہے اور اللہ مجھ پر مہیان تھا شامی اس نے تمہیں مجھے دیا تھا۔ میری آ تھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔" وہ جیسے کہیں کھوئی تی تھیں۔ وہ جیسے کہیں کھوئی تی تھیں۔

وه ان کی گود میں تھا جاندگی طرح روشن جیکتے چرے والا۔ چھوٹا سادہانہ کھولتا اور لبوں پر زبان پھیر تاوہ شنرادہ

نار مل ہے ہیں کھ پر اہلم ہیں وقت کے ساتھ علاج ہو ار برص " یہ اللّٰیہ کی طرف سے آزمائش تھی تمرین-"می وہ اسپتال سے سیدھے حوملی آئے تھے۔ گاؤں میں جشن منایا جا رہا تھا۔ وصول ربح رہے " آزمائش یا سزا ممی -" اسے اپنی ہی آواز کی تصے بتائے بانٹے جا رہے تھے کتنے سالوں کے بعد ماز گشت سنانی دی۔ "سزا\_"اس كىلب كانچىلىن آواز نهيس آئى۔ چو ملی کاوارث پیرا ہوا تھا۔ مسجد میں دعا کیں کی جارہی فیں۔مدقے کے بکرے ذبح ہورے تھے۔خیرات ''رینا ... رینو۔''عبدالرحنٰ نے اس کے کندھے دی جارہی تھی۔ جارہی تھی۔ بائی اماںنے بچہ دیکھتے ہی دانتوں میں انگلی داب لی "الله كاشكراداكرنا جابيياس في جميس أيك بيثا نارمل دیا ہے صحت مند اور شخوب صورت تمهارے ''ہائے تی بہویہ توشدولہ (شاہ دولہ) ہے۔' اور انهوب في اسے ايندوسے ميں چھياليا تھا۔وہ " بناؤ تمرین بولو-آگر دو سرابچه ابناریل ہوا تواسے سارادن اسے گودیس چھیائے رکھتی تھیں۔ كهال تعييكوڭي-"احسن كي آواز پھر آئي تھي-" ہمارا ایک بچہ ناریل ہے اور دوسرا ناریل نہیں و مبیں ... میرے اللہ مہیں۔ آگرید سزاے تومیں ہے۔"عبدالرحمٰن نے دس دن بعیدان سے کہاتھا۔ نے اسے قبول کیا۔ جمھے معاف کردے۔" بربورس آئی ہیں۔ تم کموتو کی ادارے۔" ان کے آنسو بنے لگے تھانہوں نے گود میں لیٹے ''فرنگیں۔''وہ چی پڑی تھیں'۔ ''فہیں راحی پلیز نہیں۔اگریہ سزاہ تو میں نے اسے قبول کیا۔اگر آزمائش ہے تو مجھے اس میں پورا بجے کو عبدالرحمٰن کو پکڑایا اور نرس سے دوسرا بچہ لے كرسينے ہے لگاليا تھا۔ مامتا كے خزانے جيے ان كے اندرے اہل بڑے تھے وہ آزمائش تھی جس میں وہ انرناہے۔" "اوکے۔۔۔اوکے ریلیکس۔"عبدالرحمٰن ان دنوں بوری نہیں اتری تھیں۔ اور بیاسزا تھی ان کی تاشکری کی۔ کوئی ان کے اندر اس كروائة چیج چیج کر که رمانقا۔ نرس صحت مند بچہ لے کرچلی کئی "تهمارا بيرب رينا من تواس كيه كه ربا تفاكه هی آور عبدالرخلن ملک آن کے پاس بیٹھ گئے تھے۔ تہیں سنبھا کئے میں پراہلم نہ ہو۔ ہم با قاعدہ اس کی "ممنے آج مجھے بہت خوب صورت محفد دیا ہے۔ وكيه بهال ك ليه جائز ربي كاس كاخيال رهيس بولو کیالوگ۔"عبدالرحن خوش تصانہیں اس بات کا مے اس کی برورش کے اخراجات برواشت کریں احساس نهيس تفاكه ان كادوسرا بيثا ابنارمل بهي موسكتا دونہیں پلیزنہیں۔خدا کے لیےاسے مت لے کر " ہو سکتاہے وہ تاریل ہی ہو۔" انہول نے تمرین چائیں۔ بھی بھی نہیں۔"وہ رونے کی تھیں اور اس ہے کہاتھا۔ کے بعد عیدالرحن نے اٹھارہ سال تک بھی اسے "كل سے ۋاكٹرول كى فيم بيٹھے گ- ئيسيہ مول کسیں لے جانے کی بات نہیں کی تھی۔ ہاں اٹھارہ کے پھرہی کوئی حتمی بات کہی جائےتی ہے ... ہوسکتا ہے اس کا سرویسے ہی چھوٹا ہو۔ تم دعا کرد ناسب ٹھیک ہو سال کی عمر میں اسے فشس بڑنے کے تصدوہ بالکل ابنار مل تھا۔اس کے منہ سے رال میکتی رہتی تھی اور وه خوب صورت تقاليكن نارمل نهيس تقا-"

''ممی کیامیری سزامجھی ختم نہیں ہوگ۔'' ممی اسے ہولے ہولے تھیکتی رہی تھیں سمجھاتی م رہی تھیں۔ جیسے عفان کے بعد سمجھاتی تھیں اور پھرجب وہ بجو عفان اور شام کے ساتھ لاہور گئی تھی تو مَى نِي التَّجَاكِي تَقْي\_ " ثمو أب ايسا كه نه كرنا جويمك كيا تفا- الله في تخفی شنزادوں جیسا بیٹادیا ہے اس سے کیے۔" در ممی مجھے عفان اور بچو بہت پیارے ہیں۔"اور اس نے آنسو یونچھ کر بچو کوسینے سے نگالیا تھا۔ " ڈاکٹرنے کماکہ ہمیں مزید بچے پیدائنیں کرنے چاہئیں ہو سکتا ہے وہ بھی ایسے ہی ہوں۔اللہ کاشکر شای ہے۔"عبدالرحن نے اسے دلاسادیا تھا۔ والشراع زندگی دے۔" "المال-"عجوت وب قدمول آكر پيچھے سے ان کے رخسار پر اپناہاتھ رکھاوہ چونک کرمٹس۔ "ميري بحي... ميري عو-" تمرين نے اسے اپنے ساتھ جھینج لیا۔وہ ہننے کلی اور ادھراوھر سرملانے لگی-تبہی ہشام تیار ہو کر آگیا۔ وہ ایک ٹک اس کے خوب صورت چرے کو دیکھے «. «تاپتار نهیں ہو کیں۔" ''میں تیار ہی ہوں۔''انہوںنے فورا''ہی نظرلگ جانے کے خوف سے نظریں ہشام کے چرے سے مثاليس اور شفو كو آوازدي-"شفو عجو كولے جاؤاورات غمارے دو-"شفو نے آر بحو کاہاتھ بکرلیا۔ و چلوعجو-"اوروه زور زورے اوهرادهر مرملالي موئی شفو کے ساتھ چلی گئے۔ تمرین نے دونوں ہاتھوں سے بال بیچھے کیے اور دو پٹا درست کرتے ہوئے ہشام ووتم نے حویلی فون کیا تھا۔ مال جی سے بات ہوئی متهمار ملاكران بن حويلي من يا... وه کفری مو سیں-"بال فون كيا تفاف ال جي عثال انكل كے جانے سے

"الما-"شام الله كربيني ود آپ کوعفان یاد آرہاہے۔" " ہوں۔" انہوں نے چونک کر ہشام کی طرف ر یکھا اور اس کے چرے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کی پیشانی چوم لی۔ س کیا ہے گاہے۔ ''کیکن میں یہ بھی سوچ رہی تھی شامی کہ ایسا کیا کروں کیے اللہ کی شکر گزار بندی بن جاؤں۔ اللہ میرے شرائے کو تبول کر لے۔ میں تو زندگی ایسے گزارتی رہی جیے کی جرم کی سزاکاٹ رہی ہوں۔ میں نے بھی اس ی دی کسی نعمت کاشکرادا نهیں کیا۔شامی مجھے ڈر لگتا ب كدالله محص تاراض ند موجات اوروه ..." "الله آب سے ناراض نہیں ہے مام-"اس نے ان کاہاتھ تھیتے ایا۔ ''میں نے مجھی شکرادا نہیں کیا کہ اللہ نے مجھے تم ''میں نے مجھی شکرادا نہیں کیا کہ اللہ نے اللہ بھراللہ جیسا پیارا بیٹادیا ہے۔ میں ہیشہ روتی رہی اور پھراللہ نے میری جھولی میں مجو ڈال دی۔ میں بہت نا شکری ں شای۔'' '' ایبا کرتے ہیں ماا کہیں چلتے ہیں ۔۔ بلکہ پہلے قبرستان جائیں کے واپسی پر امل کی دادی کے پاس کچھ دريبينيس كيوه ضرور بتائين كى كه الله فتكركيسي أواكيا جائے۔"وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ " میں چینیج کر کے آتا ہوں آپ بھی تیار ہو چائیں۔"اس نے سملایا اور ایک بار پھرماضی میں گھو یا تجسال بورے یا تجسال تک انہوں نے عفان کوایک لمحہ کے لیے بھی خودسے جدانہیں کیا۔اسے بہلانا ' دھلانا فیڈ کرناسب کام اینے ہاتھوں سے کیے جبكه مشام كے كيے أيك فليائن كورنس ركھ لي تقي ۔وہ عفان کے ساتھ معروف رہ کر مشام پر توجہ سیں وے باتی تھیں۔ اس کیے عبدالرحمٰن نے خود ہی يكورنس ركه ليدوه بشام كوبهت جائبة تصاس بار إنهول في الله يح تحفي كو محكرايا نهيس تفا- "ول وجان ہے قبول کیا تھا لیکن یا نج سال بعد پھر ۔۔ اور وہ ممی کے

کلے لگ کردھاڑیں مار مار کرروئی تھیں۔

بهت اداس ہیں۔ ڈیڈی ابھی کچھ دن حویلی میں ہی رہیں گے۔"ہشام نے بتایا۔ "بست لمبی جدائی کائی ہے اب جی نے۔"شمرین۔ کے بعد تمرین کی طرف دیکھا۔

اس كے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے كها-د دمیں سوچ رہی ہوں شامی میں بھی کچھ دنوں کے "بي بھى الله كاكرم بماكد عثان الكل مال جى كى زندگی میں بی لیث آئے۔ ویڈی کمدرے تھے کدوہاں کی خدمت کرے ان کی دعائیں کے لول۔" كے معاملات طے كركے وہ بميشہ كے ليے پاكستان «ضرورجائين ماما-"ہشام خوش ہوا-آجائیں گے۔"

بشام نے بر آمدے کی سیرهیاں اترتے ہوئے مرين كوبتايا-

' موحد ان کابیثا بهت بیارا اور سمجھ دار بچہ ہے۔ عنان بھائی نے بہت اچھی تربیت کی ہے۔ وہ بھی سیڑھیاں از کر گاڑی کے پاس کھڑی ہو گئی

تھیں۔ہشامنے گاڑی کالاک کھولا۔ "ماما آپ بینصیں پلیزمیرافون *اندر رہ گیاہے۔* 

اس نے دوسری طرف سے آکر گاڑی کا دروازہ کھولا تو تمرین نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے ایک محبت بھری نظراس پرڈالی-

اوراللہ نے اسے بھی توبہت پیار ابیٹادیا تھا گواس کی تربيت ميساس كابهت زياده باته تتبيس تقاليكن وه جهي تو موحد کی طرح بی تفاسمجهددار اورباادب..."

اور وہ ... بیدم ہی وہ محران کے تصور میں آگیا۔ آ تکھیں جھلملا گئی گھیں انہوں نے فوراس وائیں ہاتھ کی بشت سے آ تکھیں صاف کیں۔ ہشام اندرونی دروازے کا گیٹ کھول کربا ہر آیا تھا اور وہ نہیں جاہتی تھیں کہ وہ ان کی آنکھول میں آنسود کھے۔ ہشام نے مرعلی کو گیٹ کھولنے کے لیے کمااور خود گاڑی میں بیٹھ گیا۔ قبرستان میں وہ زیادہ در نہیں تھسرے تھے۔ دعا

مانگ کرده فورا" ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ " چلوشای-" ہشام کی آنکھوں میں لھے بھرکے لیے جرت نمودار ہوئی ہلے ایسے بھی نہیں ہو ہاتھاوہ جب بھی قبرستان آتیں تو گھنٹوں بیٹھی رہتیں اور روتی رہتی تھیں۔ یہ یقینا" ایک مثبت تبدیلی تھی انہوں ابنار**کرن 240 جولانی 2016** 

نے عفان کی موت کو تسلیم کر لیا تھا۔ ہشام نے راستے سے خریدے ہوئے پھول قبربر ڈالے اور فاتحہ برصے

لیے حویلی چلی جاؤں۔ مال جی کے پاس رہ کر چھودن ان ودمیس بست مم وبال ربی مون شامی-عفان اور مجو کی وجہ سے وہاں عورتیں عجیب عجیب باتیں کرتی میں۔ ڈراتی تھیں جھے کہ در گاہ والے زیردستی لے جائيس مح بجواور عفو كواوراكر بم في انهيس نه ديا توان کی بدعا ہے جمارا کھر تباہ ہوجائے گا۔ توبس میں نے حویلی جانا بالکل ہی چھوڑ دیا۔ مال جی کاتوبہت جی جاہتا تفاكه مم وبال ربير-وه تهمار علاد الهائيس تم ان كي آ تھوں کے سامنے رہو۔ اِل جی توجھے سے ناراض ہی رہتی ہوں گ۔تم بھی چلو کے ناشای۔تمهاری چھٹیاں

موجائيس كى ناتب تك-" "جی اسی ہفتے ہو رہی ہیں۔" ہشام نے چلتے چلتے

ان كالمائھ تقام كيا۔ "فیڈی بہت خوش ہوں کے اور آگر آپ کا دل لگ کیاتو ہم ساری چھٹیاں وہاں ہی رہیں مے حویلی میں-کیا پتا عثمان چاچو بھی آجائیں اور ان کے ساتھ موحد بھی آجائے۔اس کی بھی تو چھٹیاں ہو جائیں گی بلکہ امل نے بتایا تھا کہ وہ تو مئی کے تھرڈ ویک میں فارغ ہو

بات ممل كريك اس في تمرين كي طرف ويكاده سامنے دیکھے رہی تھیں اور ان کے چرے کارنگ زردہو

رہاتھا۔ "ماما-"اس نے ان کے ہاتھ برائی گرفت مضبوط كرتے ہوئے ان كى نظروں كے ثعاقب ميں ويكھا تو قِرِستان کے دروازے کے پاس کوئی کھڑا تھا۔ لساسا گھننوں سے نیچے کرنا جس پر ایک دو جگہ پیوند کگے ہوئے تھے بے ترتیب واڑھی اور دونول بھنوول

قریب ترین باسپدل کی طرف بردهالے گیا۔

پیاس سے امل کا حلق خٹک ہو رہا تھا اس نے آنکھیں کھول کر کمرے میں چاروں طرف دیکھا۔ یہ کمرواس کا نہیں تھا ایک لحد کے لیے اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے 'لیکن دو سرے ہی لیے اسے یاد آگیا کہ وہ برمنگھم میں موحد کے گھر میں ہے۔ وہ جمعہ کو شفیق احمد تو واپس چلے گئے تھے کہ ان کے اور تی میں ضروری کلچر تھے جبکہ اس کا پیراور منگل بونیورٹی میں ضروری کلچر تھے جبکہ اس کا پیراور منگل بھی آف تھا اور اس کی طبیعت کچھ خراب ہو رہی تھی اسے فلواور معمولی نمیر پچرتھا۔

''اب اس بیاری میں کے کرجاؤ کے شفق۔اسے یمال ہی جھوڑ دو۔ طبیعت ٹھیک ہوجائے تو میں چھوڑ جاؤں گاخود۔''انکل عثمان نے بے حد محبت سے اس کی طرف دیکھا۔

" یوں بھی ابھی میراجی کمال بھراہ۔ پہلی بارا پی بٹی سے ملاہوں۔ میری پاری لاڈلی بس کی نشائی۔ " شفیق احمد خاموش ہو گئے تھے لیکن امل کو تاکید کی تھی کہ وہ زیادہ دان نہ رہے کیونکہ اس کی ان دنوں بہت امپارٹنٹ کلاسز ہیں اور پھراس کے بعد تو بیپرز تھے۔ خوداس کا بھی ارادہ دو تین دان سے زیادہ تھرنے کا نہیں خوداس کا بھی ارادہ دو تین دان سے زیادہ تھرنے کا نہیں تھا۔ اسے انگل عثمان بہت اجھے لگے تھے بالی طرح ہی شفیق اور محبت کرنے والے اگرچہ وہ تنفیق احمد سے بہلی بار ملے تھے لیکن کتنی ہی دیر انہیں گئے سے لگائے رہے تھے۔

دد شفق تم میزی بهت پیاری لادلی بهن کے شوہر ہو اور مجھے بهت عزیز اور بیارے ہو۔ آج سے مجھے اپنا برطا بھائی ہی سمجھنا۔ "اور اس کی بیہ عثمان انگل سے دو سری ملاقات تھی۔ لیکن پہلی بار اس نے سر سری ساانہیں دیکھاتھا۔ تب وہ اس کے لیے موحد کے بابا تھے جو موحد کی ماماکی ڈیٹھر کی وجہ سے پریشان تھے اور ان کی ڈیڈ باڈی یاکستان لے جانے کے انظامات میں مصوف تھے۔ وہ کے پیج اخروٹ جتنا گومڑ تھا شاید رسولی تھی۔ ہاتھوں میں کڑے اور گلے میں موٹے منکوں کی مالا تھی اور تمرین ایک ٹک اسے ہی دیکھے جارہی تھیں۔ " ماما کوئی بھکاری یا مکنگ ہے۔ آپ خواہ مخواہ ڈر

ربی ہیں۔ ہشام نے تسلی دی۔ لیکن وہ تواس کی پیشانی کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے شاید اس کی بات سی ہی نہیں تھی۔ آس پاس کے سب منظر دھند لے ہوگئے تھے صرف ایک منظر آنکھوں کے سامنے آرہا تھا نرس گلائی کمبل کا کونا ہٹا رہی تھی اور وہ پیشانی پر بھنووں کے در میان اخروث جتنے ابھار کو دیکھ رہی تھیں۔وہ ملنگ دوقدم ان کی طرف بردھااور تمرین کولگا جیسے اس کادھڑ تمادل بند ہونے کو ہے۔

بشكل ان كے لبوں سے نكلانھااور انہوں نے ایک انگی اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کیا۔ ہشام نے نظراٹھا کر اسے دیکھاوہ قریب آچکا تھاوہ ایک جوان آدمی تھا ساہ بالوں والا ۔۔ چوہیں پچیس سال کاہوگا۔ ہشام نے اس کی عمر کا اندازہ لگایا۔ ایسے ہٹے کئے آدمیوں کو بھیک مانگتے دیکھ کر ہشام ہمیشہ ہی چڑتا تھا اور انہیں محنت کر اس کے کمانے کی تھیجت کرتا بھی نہیں بھولیا تھا۔ دستم استے صحت مید اور جوان ہواوں۔۔ "ابھی اس

''تم اتنے صحت منداور جوان ہواور ۔۔۔ ''ابھی اس کی بات ادھوری ہی تھی کہ اسے لگاجیے ماما کرنے گئی ہوں۔ بے حد گھبرا کر اس نے بات ادھوری چھوڑ کر انہیں سنبھالا۔

'' میں بگا ہوں جی ادھر قبرستان کے بیچھے جھونپرای میں رہتا ہوں۔''

بہوش ہوتے ہوتے تمرین نے سناتھا۔ ہشام نے انہیں دونوں بازدوں میں اٹھالیا اور تیزی سے باہر کھڑی گاڑی کی طرف بردھا۔ فقیراس کے ساتھ ساتھ آیا تھا اور گاڑی میں لٹانے میں اس کی مدد کی

"شکریہ۔"ہشام نے پاکٹسے کچھ رویے نکال کر بغیر گنے اس کی طرف بردھائے اور گاڑی کو تیزی سے

2016 JUR 241 : 5 LL 2

maksociety com

اس پہلی ملاقات میں بھی ان سے متاثر ہوئی تھی۔ چکتی پیشانی پر سجدوں کانشان اور پر نور ساچرہ اور اس دو سری ملاقات میں تو وہ ایک رشتے کے حوالے سے انہیں و کمچے رہی تھی۔ دادی جان نے اسے بتایا تھا کہ ناہید کو عثمان سے بہت محبت تھی اور وہ بہت یاد کرتی تھی انہیں اور ان سے ملنے کی دعائیں مانگا کرتی تھی اور اب وہ ملے تھے تو مامانہیں تھیں۔ اس نے ان دود نوں میں ان سے ماماکی بہت باتیں کی تھیں اور ان سے ماماکی باتیں سنینا اسے اچھالگا تھا۔

ان کے بچین کی باتیں ان کے شوق ان کی دلیسیال وہ سب بہلی بار جانا تھا اس نے ۔ دادی کے باس تو صرف تین چار سالوں کی باویں تھیں الیکن انگل کے جاننا چاہتی تھی اس کے متعلق اور حاننا چاہتی تھی اس کیے تو ان کے متعلق اور حاننا چاہتی تھی اس کے بوائنا ہے تو ان کے روکنے پر رک گئی والیس جلی جائے گئی الیکن شفق احمد کے جاتے ہی اس کا نمیر بجر بردھ گیا۔ انگل عثمان نے اسے چیک کر کے واپس جلی جائے کی متعلق کا نمیر بجر بردھ گیا۔ انگل عثمان نے اسے چیک کر کے میڈ اس کا بہت خیال کی میڈ بھی دو انگی دے رہا تھا۔ وہ کتنا کیرنگ ہے بالکل میں میں ہوئی تھی اس سے بر متھم جارہی ہے اور اب اس کا موبائل ہیں ہوئی تھی اس سے بر متھم جارہی ہے اور اب اس کا موبائل فون نمیں کیا تو اس نے بھی تو نمیں کیا۔ اس کا موبائل فون کمال ہے۔ اس کا موبائل فون کمال ہے۔ اس کا موبائل فون کمال ہے۔ اس کا موبائل فون کمال ہے۔

"ارےامل تم کیا ہوا ٹھیک تو ہوتا۔" "مجھے پیاس لگ رہی تھی۔"

دو مجھے آواز دی تھی نا۔خود کیوں آگئی ہو۔ میں دو وفعہ گیا تھا تنہیں دیکھنے لیکن تم سور ہی تھیں۔"اس نے پانی کا گلاس اسے پکڑایا۔ بے پانی کا گلاس اسے پکڑایا۔

عیامان را مسبر ایا وزیم بھی حد کرتے ہو موحد اب ایسی بھی بیار نہیں

ہوں میں۔" دو تنہیں بہت ہائی فیور تھا بابا بھی پریشان ہو گئے تھے ریاستہ دور دور تھا بابا بھی پریشان ہو گئے تھے

کلرات تو۔" در میں نے تم لوگوں کو بہت تنگ کیا۔ وہ شرمندہ ب

ہوں۔ فضول باتیں مت کروامل اور پلیزجا کرلیٹ جاؤمیں تمہارے لیے بہت مزے دار ساجیکن کارن سوپ بنارہا

ے۔ اس نے انڈے توژ کر سوپ میں ڈالے اور تیزی مرحمہ الایا۔

''ہاموں جان کہاں ہیں۔'' ''دونو آج صبح سے نظے ہوئے ہیں۔ اسپیٹل تو نہیں جارہے آج کل ایک دو ہفتوں تک ہم لوگ پاکستان چلے جائیں گے ۔۔۔ اور پلیزتم یہاں مت کھڑی ہو۔ چلے جائیں گے ۔۔۔ اور پلیزتم یہاں مت کھڑی ہو۔

ہے جا یں ہے۔۔۔ دربیر رایان سے جولھا میں دومنٹ میں سوپ لے کر آنا ہوں اس نے چولھا بند کیا اور بڑے میں باؤل رکھنے لگا۔وہ گلاس ہاتھ میں لے کرلاؤنج میں آگر بیٹھ گئی۔

د تم یمال بی بدند گئی ہو۔ "موحد ٹرے میں سوپ کا باؤل کیے آگیا۔ " تنہیں ابھی آرام کرناچا ہیے۔ بہت کن میں گئی مہ تمہ "

کمزور ہو گئی ہوتم۔" "میں اب بالکل ٹھیک ہوں موحد اور مجھے واپس بھی جانا ہے بتا ہے تا تنہیں اسکلے ہفتے میرا پیپر ہے۔" "ایک دن اور ریسٹ کرلو کل میں تنہیں چھوڑ

آؤں گا۔" " وجھے ٹرین میں بٹھا دینا موحد میں خود ہی چلی جاؤں ۔

کی۔"
دونہیں میں نے شفق انکا سے کہاہے کہ میں خود منہیں چھوڑ جاؤں گااور تم ہیہ سوپ لے لو۔" اس نے چچہ اور باول اس کی طرف بردھایا۔
جمچہ اور باول اس کی طرف بردھایا۔
ددمیراجی نہیں چاہ رہا ابھی۔"

''تھوڑا ساتو لے لوپلیز بہت مزے کا ہے۔''اس "اور تمهاراا پناکیا خیال ہے موحد-" نے خود ہی اس کے باؤل میں تھوڑا ساسوپ ڈالا۔ "میراخیال ہے کہ سعد سیج کہتا ہے۔ مجھے تم سے " تمہاری بیوی بت لکی ہوگی بت خیال ر کھو گے محبت ہو سکئی ہے۔" اس نے بالوں میں انگلیاں اس كا-" باؤل اس كے باتھ سے ليتے ہوئے امل كے منهے لکا۔ " تیاہے جب مہیں نمیر بجرموالومیرابس نمیں چل " توتم كيول نهيل بن جاتيل كى-"موحد في ب رہاتھاکہ تمہاری بیاری خود کے لوں-تمہاری تکلیف محصب برداشت نهيس موربي تفي ادرتب مجهسعدكي بات كالقين أكياكه مجھے تم سے بهت محبت ہے۔" و قوتی سے یو جھا۔ «اوهرپاکستان میں توسال میں تنین جار دفعہ فکو ہو ''جھ سے شادی کرے۔'' جاتاب بمين-بيات الرجهي باجلاكه الكليندي موصد کے لبول سے نکلا۔ امل کی بلکیس جھک آ یہ خاصی خطرناک بیاری تصور کی جاتی ہے۔" اور رخسار گل گوں ہو گئے موجد نے اس کی استھتی کرتی ''امل بات كو ثالومت · ''وه جھلاما۔ لیکوں کو دلچیں ہے دیکھا۔ کیکن پھراسے «میں نہیں جانتی موحدود تین سال بعد کیا ہو گا؟» نظرس جھائے دیکھ کر شرمندہ ہوا۔ «مبورى امل اكر برالكاموتو-" امل بھی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ ''لیکن میرے لیے تہماری رفاقت باعث فخرہ۔ ميں برا نميں لگا ليكن..." میں ابنی زندگی کے آخری سائس تک تسارے ساتھ ى رہناچاہوں گی۔" ورہم کیا ابھی بہت چھوٹے نہیں ہیں شادی کے "محینک یو... تحینک یوامل-"موحداس کے لي-"اورموحدكويكدم بنسي آلئ-خوب صورت اظهار يرمنون موا-"تم بھی ناامل ... کیامیں ابھی تم سے شادی کرنے "امل ہمارا ساتھ بہت مخضرہ۔ تقریبا "نوماہ پہلے نگاموں ابھی تومیرا کر یجویش بھی کعبلیط سیس موا۔ ہم ملے تصبیدت می کوجانے مے لیے شاید بہت کم علومین ذرادهنگ سے بات کر تاہوں۔"اس کے اندر ہے۔ تم مجھے مہیں جانتی میری عادات مزاج میری جيے خوش رنگ تتليال رقص كرنے كلى تھيں-پند ناپند- میں بت سادا سابندہ ہوں امل میری دنیا "تم...امل شفق کیا میری تعلیم ممل ہونے کے بهت محدود ربی ہے۔ماما کابااور میں سعدے علاوہ میرا بعد مجھے شادی کرناپند کردگی۔ کوئی مرا دوست تبیں ہے۔ سات سال سے میری وه مسكراتي تظرول سے اسے دمكيد رہاتھاامل كوہسى زندگی کامحور صرف اماری ہیں۔ میں نے ہر امحہ صرف آئی دہم غور کرکے بتائیں گے۔کہ آیا جمیں آپ کا انهیں سوچا ... وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔"اس کی آواز بروبوزل قبول كرناجات يانسي-نهیں...مت کهنآامل-"وه ایک دم سنجیده موا میں نے یہ ساتِ سال ای خواب کے سے عالم " مجھے بوے برے ڈانیلاگ بولنے نمیں آتے میں گزارے ہیں میں بھی بھی بہت سوشل نہیں رہائم ميرك متعلق مزيد كجه جاننا جابتي مو بوجهنا جابتي موتو لیکن مجھے ... سعد کاخیال ہے کہ مجھے تم سے محبت ہو نھے تم سے کچھ نہیں یوچھناموحد میں تہیں تم معد کا خیال ہے۔" امل نے آنکھیں

www.palksociety.com

تهارے او کہن کی یادیں بھیری پڑی ہیں۔ قدم قدم پر تهاری ماما کی یادیں ہیں۔"وہ اس کے لیے افسردہ ہو

رہی تھی۔

دو نیچل بات ہے اہل کین مجبوری ہے۔ بابا نے مسی پاکستان جانے کی بات نہیں کی تھی نہ اپنے کی رہنے کا ذکر کیا تھا لیکن اب ما کے بعد اجانک ہی انہوں نے پاکستان جانے کا فیصلہ کرلیا ہے۔ میں بابا کو رکھ رہا ہوں تھی ہیں۔ شاید نہ جائیں لیکن میں روکوں و شاید وہ رک جائیں۔ شاید نہ جائیں گئین میں وکھ رہا ہوں تھی ہو ہا ہوں کہ جب سے وہ آگستان سے آئے ہیں۔ وہ یہاں بہت مشکل سے وقت گزار رہے ہیں۔ ایک بار بابا نے کہا تھا آدی کی جڑیں جس رہنے ہیں ہوتی ہیں بھی نہ بھی اس نمین کی طرف لوئیا ہی ہوتا ہے اور میں بابا کو ان کی زمین اور ان کے اپنے رشتوں میں واپس جانے سے منع نہیں کر سکتا۔

منے ہے دافسروگ سے کہا۔

منے ہے دافسروگ سے کہا۔

منے ہے دافسروگ سے کہا۔

منے بے حدا فسروگ سے کہا۔

منے ہے دافسروگ سے کہا۔

منے ہی ہو کا جو رہنے کہا۔

منے ہے دافسروگ سے کہا۔

منے ہی ہو کا جو رہنی بابالی کی انہاں دیا ہے کہا۔

منے ہی ہو کا جو رہنی بابالی کی بانے میں دیا ہے کہا۔

منے ہی ہو کا جو رہنی بابالی کی بانے میں دیا ہے کہا۔

ے پوچھا۔

دو جہیں ایسا نہیں تھا۔ ماما تو بہت ذکر کرتی تھیں۔

ابنی آیا بہنوئی اور بھانج بھانج یوں کا۔ والدین کا ان

عربی بین بہنوئی اور بھانج بھانج یوں کا۔ والدین کا ان

عربی بین میں بی انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی آبائے ہی

ایک طرح سے انہیں پالا تھا۔ جب تک کومے میں

نہیں گئی تھیں۔ ابنی آبائو فون کرتی رہتی تھیں اور ان

سے ملنے کو بے جین رہتی تھیں۔

ان دنول وہ ان سے ملنے کا بروگرام بنا رہی تھیں۔

ان دنول وہ ان سے ملنے کا بروگرام بنا رہی تھیں۔

ان دنول وہ ان سے سے ہی و کرد ہم جارہ ہی ہے۔ اسپتال سے آکر شائیگ کرنے نکل جاتیں۔ و هیرول شائیگ کی تھی انہوں نے سب کے لیے اور اس روز جب ما ای گاڑی کا ایک شیف نئی ہوا تھا اس روز انہیں ابنی تما کی موت کی اطلاع ملی تھی۔ اور وہ پاکستان جاتا جاہتی تھیں کہ کسی طرح کوئی سیٹ مل جائے اور وہ تا جری بار اپنی آیا کو د کھے کیں لیکن ... "وہ خاموش ہو

لیا۔ امل نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر گویا تسلی دی۔ دواور پھر ہم نے بھی پاکستان جانے کا سوچاہی نہیں ے زیادہ جانتی ہوں۔"اس کی سبز آتھوں میں بلاکی جگرگاہث تھی۔
"یاد ہے نا پہلی ملاقات میں تم سے میں نے کیا کہا تھا کہ میرے اندازے بھی غلط نہیں ہوئے اور پتاہے کہا تھا کہ میرے اندازے بھی غلط نہیں ہوئے اور پتاہے کہا تھے بہت اپنے آگئے تھے بہت اپنے آگئے تھے جسے میں تہیں ہمیشہ سے جانتی ہوں۔ شاید کزن جسے میں تہیں ہمیشہ سے جانتی ہوں۔ شاید کزن

ہونے کے ناطے تم میں ہشام کی تھوڑی بہت مشابہت تقی یا پھر ہمارے در میان جور شتہ تھااس کی شش تھی۔ کہ میں بے اختیار تنہیں مخاطب کر بیٹھی تھی۔ ورنہ میں بھی اس طرح کی لڑکی نہیں تھی جیساتم نے میرے متعلق سوچا تھا۔"

وہ بیاسوچا تھا میں نے۔" وہ جو ہشام کے متعلق سوچ رہاتھا ایک دم گزیرط کراسے دیکھنے لگا۔ دریہ تو تہمیں پتا ہو گا ناتم نے مجھے غلط نمبردیا تھا۔" دہ شرارت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دہ شرارت سے لیے تم سے سوری کر چکا ہوں امل"

د میں زاق کررہی تھی موحد تم سنجیدہ ہو گئے۔" اس سے پہلے کہ موحد کچھ کہنا فون کی بیل ہوئی۔ تو موحد اٹھ کر فون سننے لگا۔ امل نے سوپ کا باول اٹھایا اورایک چچے منہ میں ڈالا۔ د د فون کس کاتھا؟"امل نے بوچھا۔

"بابا کا تھاوہ کچھ در بعد ڈاکٹراخس کے ساتھ گھر آ رہے ہیں۔ایک چو کلی ڈاکٹراحس سے گھر خرید ناچاہتے ور ہے "

ہیں۔ "وزقتم لوگ ہے گھر فروخت کررہے ہو۔"اسے پتا نہیں کیوں افسوس ہوا تھا۔

'' ہاں بابا بھشہ کے لیے پاکستان جارہے ہیں۔ اور میں بھلا اس استے بردے گھر کی کیسے دیکھ بھال کر سکتا ہوں جبکہ مجھے یہاں رہنا بھی تہیں ہے۔ میں تو وہاں ہی رہوں گا جہاں مجھے بڑھنا ہو گا اور چھٹیوں میں بابا کیاس ہی چلا جایا کروں گا۔''

ے ہیں ہیں ہو ہیں ہوں ہوگا موحدوہ گھر جہال تم نے ''دشہیں افسوس تو ہو گا موحدوہ گھر جہال تم اب تک کی ساری عمر گزاری۔جہال تمہارے بچین'

تک تههیں ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔"موحدنے اس کی مات تکمل کی۔ «میں تم سے بہت محبت کر تاہوں اور میں تمہارے بغیر..."وه شرارت است دیمی رمانها-"رکوناکهال جاری موابھی توجھے اور بھی بہت کچھ ''میں ذرا فریش ہو کراور چینج کرے آتی ہوں انکل عثان کے ساتھ ڈاکٹراحس بھی آرہے ہیں ناتو کیا کہیں

وہ موجد کی نظروں سے گھبرا کرتیزی سے بیر روم میں کس کئے۔ موحد کے لیول پر بھری مسکراہث

محمری ہوگئی۔ اور بیرامل شفیق احمہ ہے جس نے بہت جیکے سے اور بیرامل شفیق احمہ ہے جس نے بہت جیکے سے بہت خاموثی ہے اس کے ول میں جگہ بنائی تھی۔ بیہ اوکی جو جب بھی ملتی پہلے ہے مختلف اور انو تھی لگتی

بے صد مخلص اور بے روالرکی کب اس کے دل میں اتر كرمندنشين مونى كەاسے پتاى مىيں چلاتھا۔اس کی آنکھوں میں کتنی ایٹائیت اور محبت تھی۔اس نے كتني بى بار سعد الطاف كى بات كو جھٹلا يا تھا۔

میرے ماس فالتو وقت نہیں ہے ... بیر محبت وحبت بس كماني باتيس موتي بين-"كين مرروب مين ہریار ہی وہ اس کے دل میں کھب جاتی تھی۔

" لیکن ہشام..." اے پھرہشام کا خیال آیا تھا۔ لیکن پھر خود ہی اس نے اس خیال کو جھٹک دیا۔وہ یقینا"اس سے اس طرح محبت سیس کرتی جس طرح مجھ سے لیکن پتا نہیں کیوں وہ بے چین ساہو گیا تھا۔ اور مضطرب ساہو کرادھر اوھر ٹمکنے لگا تھا۔ ول بیدم بجه سأكيا تقياب كجه دريعدوه تيار موكربا هر آئي توده أيك کے اسے دیکھے گیا۔ ہلکی سی نقابت نے اسے جیسے اور ولكش بناديا تقاـ

الكياد بليدرب مو؟"وه شرائي تھي-ود کچھ نہیں ... بیہ ہشام کابہت دنوں سے فون نہیں آیا۔"اسنے پوچھا۔

ماما کو بوں چھوڑ کر کیسے جاتے میرے کزنز اور خالونے بھی کوئی رابطہ نہیں رکھااور ہم بھی مامای وجہے اتنے ئینس رہتے تھے کہ مبھی کوشش ہی نہیں کی لیکن اب جب بھی میں پاکستانِ گیاانہیں ڈھونیڈ کر رابطہ کروں گا۔" وہ باؤل اٹھا کر کچن کی طرف چلا گیا توامل سو چنے لکی که به موحد عثمان جواننا اسارث اننا خوب صورت ہے۔ بینڈسم اور شاندار لؤکیاں جے مزمز کردیکھتی ہیں ن جواہے آپ میں من رہتاہے اور جو پتا تمیں کب کیے اس نے ول کا مکین بن گیا تھا اور جو اسے بت اجها للنے لگا تھا اس نے اس سے شادی کی خواہش ک بے اور یہ کس قدر جران کن بات ہے کہ وہ مجھ سے بینی امل شفق سے محبت کر باہے اور یہ محبت کا اظهار كياس طرح كياجا البي اس أيك دم بني آ

یں بنس رہی ہو۔ "موحدوالیں آگیا تھا۔ "بس یوننی-"اس نے موحد کی طرف دیکھااور خود بخود بی اس کی پلیس جھک کئیں۔

"بس يونني كول-"موهدنے دلچسي سے اسے دیکھا۔ ایل آج سے پہلے اے اتن خوب صورت اتن انی این مھی نہیں گئی تھی۔ بیار بیار سے چرے اور بمحربے بالوں کے ساتھ وہ اس وقت اسے دنیا کی ساری لڑ کیوں سے زیادہ خوب صورت لگ رہی تھی۔ وربوسی-"امل نے نجلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا۔

"مجھے یہ سوچ کر ہنتی آئی تھی کہ دنیا میں سب محبت کرنے والے کیااس طرح اس انداز میں محبت کا اظہار کرتے ہوں گے۔ کم از کم فلموں اور کمانیوں میں تواليانهيں ہوتا۔"

موحد مسكرايا- "مين نے تنہيں بنايا تو تفاكم مجھے کیے لیے ڈانیلاگ نہیں آتے لیکن حمیس آکر کسی اور طرح كاظهار يسندب توبتا دو ديسي بى اظهار كرديتا ہوں۔"وہ پہلی بار شوخ ہواتوامل تھبرا کر کھڑی ہو گئے۔ "میں بس ایے ہی ٹھیک ہے۔ مجھے یقین ہے کہ م جھے معت كرتے ہو۔" "اورتم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور آخری سائس

ابنارك ن 245 جولالي 2016

لیا۔ اسے محلے لگائے اس کی ماما کا پرسہ دیتا ان کے جِنازے کو کندھا دیتا۔ وہ عمر میں موحد سے چھوٹا تھا كيكن قندميس وه دونول برابر تنصه بلكه هشام كاقتد موحد نے آدھ ایج برای تھا۔ ہشام سے اس کی ملا قات بیت مخضرِر ہی تھی۔ بہت زیادہ بات چیت نہیں ہوئی تھی ان کے درمیان لیکن جس روز عبدالرحمٰن نے آیک ساتھ دونوں کو اپنے دونوں بازوؤں میں کیتے ہوئے عثمان ملک سے کما تھا۔ «عثمان میں موحد کو د مکھ کربہت خوش ہوں۔ میرا ہشام اکیلانہیں ہے اس کابازوہے۔میرا بھتیجا میرابیٹا اس کا عمکسار۔" اور اس وقت اسے بھی لگا تھا کہ وہ اب اکیلانسیں ہے کوئی ہے اس کا اپنااس کا کزن محالی تنانهیں رہاوہ۔ وہ ہویے ہولے بتا رہا تھااور امل بہت دلچیں سے ین رہی تھی۔اس کی سِبر آتھےوں میں بے پناہ جمک صى اور كلاني مونول يردلكش مسكراب وميس سيس جانتا تفاكر الكون اج تك مجھے پتا کيا گاکه میراایک بایا زاد مانی بادر ایک پاری س كزن ہے۔ رشتوں کے معاملے میں خود کو میں خاصا غریب سجهتا تفاليكن اب مين يكدم الامال جو كميا مول ''دوروہ تمہارے خالبے زاد کہن بھائی بھی توہیں تا۔'' " بال بين تو-" وه مسكرايا - اورتب عي دور بيل ہوئی۔ "اوه بابا آگئے۔"وہ کیٹ کھولنے چلا کیااور پھرڈاکٹر عثان اور ڈاکٹرا حس کے ساتھ اندر آیا۔ "اللام عليم \_"اس نے كوئے ہوتے ہوئے سلام کیا۔ وولیسی ہے اب میری بیٹی۔"انہوں نے اس کے سلام كاجواب دية بوئ يوجها-وراج توبهت بهتر بول انكل-" "واكثراحس-"أنهول\_ف واكثراحس ساسكا تعارف كروايا-"بيه ميرى بهانجى إال شفق ... شفق سے توتم

" ہاں میرے فون کی پیٹوی حتم ہو گئی تھی ا امل نے بغور اسے دیکھااور مدھم می مسکراہٹ اس کے لبول پر نمودار ہوئی۔ ورتم شامی کے متعلق سوچ رہے تھے تا۔"ہمیشہ کی طرح اس نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا تھا۔ "ویے تم جھے پوچھ سکتے ہوجو کچھ تمہارے دل ''میرے دل میں کچھ نہیں ہے۔ وہ تو یو نہی تم نے اتنے دنوں ہے اس کے فون کاذکر شیں کیاتو۔" ''شامی اور میں بچین سے آکٹھے ہیں۔ ہم عمر ہیں۔ ایک ہی اسکول میں ایجو کیشن حاصل کی۔ اولیول تک ہم ایک ہی سکول میں رہے۔ وہ میرا بہت اچھا دوست ہے۔ بھائیوں جیسا۔اس نے ہیشہ میرا ایسے خیال ركها جيے برے بھائى ركھتے ہيں۔ حالا تكم وہ مجھ سے صرف چند دن برا ہے میں اس سے محبت کرتی ہوں ا تني كه أكروه تكليف مين مو گانومين اس تكليف كو ا پے دل پر محسوس کروں کی ہر محبت کی خوشبواور اس کا رنگ الگ ہو تاہے موحد میں اس سے جو محبت کرتی ہوں اس کارنگ اور خوشبوالگ ہے اور تنہمارے کیے میرے دِل میں جو چذبہ ہے وہ بالکل الگ ہے۔اس کا رنگ اِنو کھا اور اس کی خوشبو نرالی ہے مست کردیے والی انو تھی سی اس سے پہلے میں نے ایسا جذبہ الیمی غوشبو بھی محیوس نہیں گ-" اس نے تفصیل سے بات کی اور موحد نادم ساہو کیا۔ یہ جھوٹی ہی لڑکی پوری جادو کرٹی ہے۔ پتا سمیں کیے اندر تک کی خبر مو جاتی ہے اسے آور پھر کتنی آسانی ہے ہریات کمہ دی ہے۔ دونم بناؤ تنہیں ہشام کیسالگا۔" اس نے مکدم بیٹھتے ہوئے پوچھااور سے بھی اس کی عادت تھی بات کرتے کرتے ایک دم ہی کوئی بالکل مختلف بات شروع کردیتی تھی۔ "ہشام۔"موحد کی آنکھوں کے سامنے ہشام آ

د محسنه اگر بھول گئی انہیں پک کرنا تھ ۔ یہ عور تیں بری لا پروا ہوتی ہیں ڈاکٹر عثمان ۔ ان کا پچھ اعتبار نہیں ہو بانچے وہاں انظار کرتے رہیں اور یہ محترمہ گھر میں فی وی دیکھتی رہیں اور یا دبی نہ رہے کہ انہیں لے کر آنا ہے۔ "ڈاکٹراحسن بیکدم ہولے تھے۔ اس ایک کمراسانس لے کرصوفے پر بیٹھ گئی۔ اس ایک کمراسانس لے کرصوفے پر بیٹھ گئی۔ دس انگل در آپ مائنڈ (برا نہ مائیں تو) نہ کریں انگل احسن تو ایک بات کہوں۔" ڈاکٹراحسن نے جوس کا احسن تو ایک بات کہوں۔" ڈاکٹراحسن نے جوس کا طرف

'" یہ آپ کاخیال ہے بیٹا جی جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہو تا۔" ڈاکٹر احسن نے اپنے اسی سنجیدہ انداز میں کہا۔

دوه ما تمیں اور ہوتی تھیں میری والدہ کے بقول جو اولاد کے لیے جگر ساڑ (جلا) دیتی تھیں۔خود مث جاتی تھیں راکھ ہوجاتی تھیں لیکن اولاد کو گرم ہواہے بھی بچاتی تھیں لیکن ہو گائیں ہی کیاجانیں اولاد

و معاف کیے گاانگل اللے نان کی بات کائی۔

اس کے سے میں جول دھڑ کتا ہے دہ اس کادل ہو باہے

اس کے سے میں جول دھڑ کتا ہے دہ اس کادل ہو باہے

حس میں اولاو کی عبت ہر عبت پر حاوی ہو جاتے

اولاد کے سامنے اتی سارے دشتے ہے معنی ہو جاتے

ہیں۔ میں ایک انبی مال کو جانتی ہوں جس نے اپنی

زندگی اپنے ابنار مل بچوں کے لیے وقف کردی۔

زندگی اپنے ابنار مل بچوں کے لیے وقف کردی۔

(باقی آئندہ شارے میں ملاحظہ فرمائیں)

"جی اور امل ہے بھی الا قات ہو چکی ہے میری۔" ڈاکٹراحسن کے چرے پر بلاکی سنجیدگی تھی اور آگر ڈاکٹر احسن اپنے چرے پر ہروفت اتنی سنجیدگی طاری نہ رکھیں توبہت اچھے آگیں۔

اس نے سوچا اور ڈاکٹر عثمان کی طرف دیکھا۔ ہمیار
کی طرح اس نے سوچا کہ ڈاکٹر عثمان کے چرے پر
واڑھی گنتی ہجتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرویا۔ ڈاکٹر
عثمان اور موجد کے لیوں بر مسکر اہث نمودار ہوئی جبکہ
ڈاکٹر احسن سختی ہے لب جینچے صوفے پر بیٹھ گئے اور
اس نے اندازہ لگایا کہ ڈاکٹر احسن کی زندگی میں ضرور
کس نے اندازہ لگایا کہ ڈاکٹر احسن کی زندگی میں ضرور
کس کے غلط ہوا ہے۔ کوئی حادثہ کوئی المیہ موحد اٹھ
کریجن میں گیاتو وہ بھی کچن میں آگئی موحد گلاسوں میں
جوس ڈال رہاتھا۔

"تم خاصے سکھر ہوموحد۔" "اب یہ مت کمنا کہ تمہاری بیوی بردے فائدے میں رہے گی کیونکہ وہ تم ہی ہوگی اور فائدہ تمہیں ہی ہو گا۔"

دولین میں تہیں کی کاکام کمال کرنے دول گ۔

یہ عورتوں کا شعبہ ہے اور میں خود ہوئی سکھڑ ہوں۔

دادی نے جھے ہر فن میں طاق کرچھوڑا ہے۔
" ہاں اس کا اعتراف تو میں بھی کروں گا کہ تم نہرارے کے کھانوں کا۔ "اس نے گلاس ٹرے میں اور حید تو دیوانہ ہے تہمارے کی کھانوں کا۔ "اس نے گلاس ٹرے میں اور خوان اور ڈاکٹراحس باتوں میں اور خوان فائر احسن باتوں میں اور خوان فیان اور ڈاکٹراحس و ٹرمارے میں آئی۔ ڈاکٹر عثمان فیاں اور ڈاکٹراحس و ٹرمارے دیکھا۔

دو تیں آئی۔ ڈاکٹر عثمان اور ڈاکٹراحس و ٹرمارے میں آئی ہوئیا۔ اور ہال ڈاکٹراحس و ٹرمارے میں آئی دیو ٹیس کی میں گوئی کے اس کے ماری میں ڈرمارے میں گائی کریں گے۔

دو تیں آئی میں نے جو سی کا گلاس لیتے ہوئے کہا۔

دو تیں آئی دوست کی برتھ ڈے بارٹی میں شرکت کے لیے کے ہوئے ہیں جھے انہیں کی کرتا ہے۔
" نو بھا بھی کی کرلیں گی ڈاکٹراحس۔" ڈاکٹر عثمان کے لیے جو سی کا گلاس کیٹر لیا۔

زیجی جو سی کا گلاس کیٹر لیا۔

زیجی جو سی کا گلاس کیٹر لیا۔

## wwwapalksocietyscom







جارہی تھی۔ جبکہ روبیلہ کے ابو اپنا برنس کرتے تھے أور سائير ہي گاؤں ميں موجود زمينوں کي آمدني بھي آيا كرتى تھي سوان كے حالات بہت اچھے تھے۔ حالا تك یہ شدید گرمیوں کے روزے تھے مگرساراون اے س میں گزار کرروزے کا کچھ خاص بیانہ چلنا تھا اسٹینڈ بائے جزیشری سمولت بھی موجود تھی۔ لائٹ کی آتھ مجولي جومتوسط طبقه كاناك مين دم كيے ركھتى تھى جنزيشر ی عظیم الثان سہولت میسر ہونے کے سبب انہیں مجھی ڈسٹرب نیر کہائی تھی۔ روبیلہ ' روبیل اور ای ساری رات جا گئے تھے۔عبادت جمک شپ اور سحری کی تیاری سب ساتھ ساتھ چاتا تھا۔ جا گئے کی وجہ ہے كهانا بيناجمي سائقه سائقه چلنار بتناقفااور نتيجه بيركه فجمر کی نماز پڑھ کر سوتے تو تین ساڑھے تین بیچے اٹھ کر بشكل ظهرادا كرت سيح سے جاسمتے جاسمتے عم ہوجاتی ' پھرروبیل تومسجر جلاجا آااوروہ دونوں مال بیٹی رفیعہ کے ساتھ افطاری کی تیاری میں لگ جاتیں۔ ان کی نبیت مشعل اور اس کے کھروالے بیاس کی شدت اور نقابت سے تڈھال ہوجاتے پر ایمان ایسا پختہ کہ روزہ چھوڑنے کاسوال ہی شمیں پیدا ہو تا تھا۔وہ ضبح فجرکے بعد بھی نہیں سوتی تھی کیونکہ ابواور ہادی کے چلے جانے کے بعد وہ سارے گھر کی صفائی سھرائی كرتى أكر مشين لگانى ہوتى تووه لگاليتى اور اپنے بھائى ابواورای کے کیڑے استری کرکے پھربی سوتی تھی۔ ظهرت يبليا الموكر يبلي قرآن بإك كي تلاوت كرتي يجر نماز اداکر کے تسبیحات وغیروای کے ساتھ مل کر ردھتی پھرشام کوای کے ساتھ بی لگ جاتی افظاری کی

" دامی کیا کیا بنالیا ہے افطاری کے لیے؟" روبیلہ

زید بابی سے چیک کرنا شروع کیا۔ ناکلہ
مسکرائیں وہ اس کی بے بابی کی وجہ جانتی تھیں وہ کٹا
موافروٹ کریم میں کمس کررہی تھیں۔
دیر توہے فروٹ سیلڈ 'ید چنے کی چاٹ ہے۔ چکن
رولز اور چکن یا تمش بھی ہیں۔ آم کا شیک اور اور بیک
اسکوائش بھی ہیں۔
دودھ سوڈا کا دل ہے تو اپنے ابو کو فون کردو آتے
موئے لے آئیں گے 'مزید پچھ چاہیے تو بتادو' میں
بنادول گ۔"
بنادول گ۔"

دونہیں ای کافی ہے'اب یہ سب بچھے آدھا کرکے نکال دیں' میں مشعل کودے آؤں۔'' وہ ہس بڑی تھیں'انہیں سلے سے معلوم تھا کہ وہ یسی کیے گی۔ انہوں نے سب بچھ الگ سے ڈال کر شرے بنا کراہے تھادی' ساتھ ہی رفعیہ کی بیٹی چندا کو شرے بنا کراہے تھادی' ساتھ ہی رفعیہ کی بیٹی چندا کو شرے کا جگ بکڑا کر بھیجا تھا۔

تاج بہلا روزہ تھا'شدید گری کے گرم ترین اور الحول روزے کی افطاری میں پاس کی شدت سے مدھال روزہ دار' سوائے پینے کے کھانے کی طرف تو اتنے ہی نہ ہتے ، مگرانہوں نے بچوں کی بیند کی پچھ چریں تیار کی تھیں۔ ہرسال رمضان میں روبیلہ اسی طرح بہت اہتمام سے مشعل کے لیے افطاری لے حایا کرتی تھی۔ وہ بھی جوابا '' کچھ نہ بچھ بجواتی تھی۔ مشعل کے جھے۔ اس کے والد مشعل کے بیاری بھی مالازمت تھی' مشعل کا بھائی ہادی ابھی تعلیم کی انجھی ملازمت تھی' مشعل کا بھائی ہادی ابھی تعلیم حاصل کر رہاتھا'تو صرف والد کی آمدنی سے گاڑی تھینچی حاصل کر رہاتھا'تو صرف والد کی آمدنی سے گاڑی تھینچی

""آہا روبیلہ آئی ہے مع افطاری کے۔" تياري كھانا پيکانا' برتن وهونا'سب كامول ميں وہ امي كا روبلدنے مسراتے ہوئے ڑے اس کے حوالے کی اور خود وہیں موجود تخت پر بیٹھ گئی ٔ رابعیہ خالبہ افطاری کے کیے پکوڑوں کا آمیزہ تیار کررہی تھیں' اے دیکھ کر مسکراتی ہوئی پاس آگئیں''کیساگزرہ پہلا

'<sup>9</sup>ےون خالہ' پیا بھی ہیں چلا۔'' "ہاں پہلا رونہ تو اتنا لگتا تھی نہیں ہے 'خاصی

اس دفعہ بھی روزے سخت گری کے تھے ایمان والوں کی سخت آزمائش جس میں صرف ایمان والے ہی بورے اتر سکتے ہیں۔ پہلا روزہ تھاتو جوش خروش بھی زیادہ تھا۔اس نے شروت کے لیے چینی تھولی اور تربوز لے كربا مر آئى توروبيله كود يجي بى خوشى سے چىكى



# Download From Participation of the Comment of the C

بائنس كومكمل نظرانداز كركيج كمرى سانس ليتي مشعل ئے پلیٹ اپنی طرف تھینچ کی تھی۔ اس کی تیمی نظراندازی میہ پہلو تھی روبیلہ کو مزید وبوانہ بنارہی تھی۔وہ پانچویں روزے کی افطاری کے بعد كاونت تفا روبيله أن كي طرف آئي موئي تقي اور وونول چھت پر بیٹھی جائے پینے کے ساتھ خوب کیس تہیں احساس ہے کہ ای نیچے اکیلی کھانا بنار بی بیں اور تم یمال بلیقی باتنیں بھھار رہی ہو۔" ہادی اچانک اوپر آیا تھا۔وہ دونوں انچھل پریں۔ ''توبہہے بھائی'میں سارے برتن دھوکر' چائے بنا كراى كي اجازت يساوير آئي مول 'انهول في خود كما ہے کہ وہ کھانا بنالیں گ۔ دوخهیں خوداحساس کرناچاہیے تھا 'انہوںنے کہا اورتم نے شکر کیا ایک تو گری این شدید ہورہی ہے پھرروزہ کھول کرتوہم جیسوں کاحال براہوجا باہے وہ تو چرهائی بلڈ پریشر کی مریض ہیں 'درا پنچ جا کران کا حال تو ويكهو-"وه توضيح كاتيا مواتها-ومیں چلتی ہوں۔"روبیلہنے تھسکنے میں ہی عافیت جانی-اس کے جاتے ہی وہ پھرسے شروع ہو گیا۔ ''وہ توہے امیرزادی' ساری رات جاگتی ہے'' کے لیے کوئی بندہ جاسے تو تہمارے پاس آجاتی ہے یا یں بلالیتی ہے ' پھر سارا دن مزے سے سوتی رہتی ہے کام کاج کے لیے ملازم ہیں کوئی شیش س توبیا ہونا چاہیے کہ ای آتنے کام نہیں کرسکتے اس کیے تم بھی اس طرح بے فکر ہو کرباتوں میں ٹائم انجوائے میں كرستيں ال اگر كوئى كام مىس تو پھرب شک جوجی جاہے کرو بھیے جاہے انجوائے کرو۔" ''جی بھائی۔'' وہیمی آواز میں کہتی ٹرے کے کر یجے آئی اور کی میں چو لیے کے آگے کھڑی سینے میں تر ہترمال کو دیکھ کرخود شرمندگی کے سمندر میں دوب کی پھراس نے زردی ای کوچو لیے کے آگے سے ہٹایا اور خودروٹیاں یکانے کئی تھی۔

توانائی ہوتی ہے بندے کے اندر 'یہ تو پھر آہستہ آہستہ کمزوری ہونے لگتی ہے پر اس کا بھی اپنا ایک مزا ہے۔ ہمشعل ٹرے کچن میں رکھ کر خود اس کے پاس '' آج برتن رہنے دو 'کل میں کچھ خاص بنا کر بھیجوں دىم رہنے دوريہ تىكىلفات اور برتن واليس دو-" ''ارے نہیں'اس نے اس دفعہ بہت بچھ بنانے کا سوچ رکھاہے ہم جھی چیک کرنا کیا کیا بناتی ہے۔" "بادی اور چاچو نہیں آئے آفس سے؟"اس نے متلاشي نظرون سے اوھراوھرد يكھا۔ "آنچے ہیں" تے ہی نما کر پیھے کے نیچے جا کرلیٹ كريس-"خاله نينتي موع بتايا-واور ہادی بھائی سید پر باتی وقت گزارنے کی کوشش کررہے ہیں۔"مشغل نے اس کے مطلب کی بات کی تھی۔وہ اہے گھور کررہ گئی۔روبیلم بادی کو يندكرتي تفي نيبات مشعل الحجى طرح جانتي تفي اور شايد جانتانو ہادي بھي تھا'تب ہي تووہ روبيليہ سے مخاطيب موتے وقت رو کھا ہوجا تا تھاوہ استے او نیچے خواب دیکھنا افورڈ نہیں کرسکتا تھا' افطار کرتے ہوئے مشعل نے چکن باکش کی پلیٹ اس کے آگے بردھائی۔ ' د بھائی یہ کھا کردیکھیں۔'' س نے بنائے ہیں؟" اس نے بھنویں "روبیلہ نے اسے مزے کے ہیں۔"اس نے يتفخاره ليا-''امی بیر یکوڑے تو آپ نے خود بنائے ہیں نا؟''اس نے مشعل کی برمھائی پلیٹ کو نظرانداز کر محتے بکو ژوں ''ہاں بیٹااوریہ چٹنی بھی۔''انہوںنے چٹنی کی پیالی "میری ال کے ہاتھ کی لذت کے آگے سب بے كارب "وہ بڑى دلجمعى سے پكوڑے كھانے لگا، چكن

دونمیں ای میں دولوں گ۔ "وہ ٹھنگی۔ د بینا۔ اپنی تخبائش بھی تو دیکھوں گی تا 'اب روبیلہ نے تمہیں سوٹ دیا تو میں نے تمہیں اس کی جوتی کے لیے پیسے دیے ورنہ ان ہی پیسیوں سے تمہارا ایک اور سوٹ لے لیتی 'پھر بھی دیکھوں گی۔" سوٹ لے لیتی 'پھر بھی دیکھوں گی۔" موٹ لے لیتی 'پھر بھی دیکھوں گی۔" متوسط طبقے کے بیچ' بچین سے مجھوتوں اور مصلحوں کے عادی ہوجاتے ہیں یا بنا دیے جاتے ہیں۔

### 

روبیلہ کی امی کی کن جوان کی بچین کی دوست بھی تخیس عید کے دو سرے دن ان کی گھر آگئیں بالکل اجائے۔
اجائک امی کاتو خوشی سے براحال تھا۔
'' بچھے تو بقین ہی نہیں آرہا لیا کہ تم آئی ہو 'تم تو امریکہ میں تھی نا کب آئی ہو دہاں سے۔ بچھے تو کسی نے اطلاع تک نہیں دی۔'' الیے ہی آگئے ہیں۔ احمد نے یہاں اپنا ہو قال کھو لئے کا لیے ہی آگئے ہیں۔ احمد نے یہاں اپنا ہو قال کھو لئے کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ اس بھاگ دوڑ میں گئے رہتے ہیں۔ مدید نے فار میسی میں ماسٹرز کیا ہے اور بہت اچھی حدید نے فار میسی میں ماسٹرز کیا ہے اور بہت اچھی کے خار کی طرح مصوف ہوجاؤ کے اس لیے آبھی ایے ڈیڈ کی طرح مصوف ہوجاؤ کے اس لیے آبھی

بھے نائلہ سے ملوالاؤ۔"
ان کا بیٹا حدید ان کے ساتھ ہی آیا تھا' بلاشبہ بہت زردست پر سنالٹی کا مالک تھا اور بہت ہی لیے دیے انداز کا مالک' نائلہ اور تھکیل ان کی خاطر کدارت میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے تھے۔ آخر وہ ایک نونمار' قابل اور خوب صورت بیٹے کی مال تھیں اور وہ ایک عدد بیٹی کے والدین تھے جو' جوان اور شادی کے قابل عمرہ نہیں کے والدین تھے جو' جوان اور شادی کے قابل تھی سوابیا کرنا بتما ہی تھا۔ جاتے جاتے وہ روبیلہ کے لیے پہندیدگی کا عند بیر دی گئیں۔

بیا نائلہ اور قلیل تو بلاشبہ بہت خوش تھے پر روبیلہ پر تو با خربجلی بن کر گری تھی۔ وہ جو ہادی کے عشق میں یہ خبر بجلی بن کر گری تھی۔ وہ جو ہادی کے عشق میں یہ خبر بجلی بن کر گری تھی۔ وہ جو ہادی کے عشق میں یہ خبر بجلی بن کر گری تھی۔ وہ جو ہادی کے عشق میں

روبیلہ نے اپنی عید کی شائیگ کی تو بیشہ کی طرح مشعل کے لیے بھی سوٹ اور چو ڈیاں لائی تھی۔ مسج ہوتے ہی اسے دینے چل پڑی۔ درمشی مشی کماں ہو؟"

"آؤبینا وہ صفائی کر کے نہائے گئی ہے 'بس آتی ہی ہوگ۔ "رابعہ خالہ سامنے تخت پر بیٹھی قر آن پاک پڑھ رہی تھیں 'مسکرا کر آیک طرف کھسک گئیں۔وہ ان کیاس ہی بیٹھ گئی کچھ ہی دیر میں مشعل آگئی۔ "صفائی کر کے تو روزہ لگنے لگ گیا 'میں نے کما نہاؤں تو کچھ ٹھنڈ پڑے۔" وہ مسکراتی ہوئی پاس

''یہ میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ میراسوٹ بھی ایسا ہی ہے' بس تھوڑا سا فرق ہے' دونوں ساتھ ہی چلیں گے ٹیلر کے پاس۔'' ''مرین شکر کیاں۔''

"بہت شکریہ آپ کے عید کے گفٹ کا۔" وہ مسکراتی ہوئی اس سے کپٹ گئی۔" آج تو کیارہ ہجے ہی اٹھ گئی ہو۔"

''ہاں تہمیں سوٹ دینے کے چکر میں 'اب ٹیلر کے پاس جانے کا طے کرو 'کب جانا ہے۔'' ''اوں'' وہ ہونٹوں پر انگلی رکھ کر سوچنے گئی۔''ایسا کرتے ہیں عشاکی نماز' تراوح سے فارغ ہو کرچلیں گے' پھرٹائم کی فکر نہیں ہوگ۔''

دمشعل میہ کچھ پیمے رکھ لوئتم ان سے اپنی اور روبیلہ کی سوٹ کے ساتھ کی میچنگ جوتی لے لینا۔" جبوہ ٹیلر کی طرف جانے کے لیے تیار ہورہی تھی تو ای نے اسے روپے تھائے 'وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ "تھینک یوائی۔" "ویلیم بیٹا' تہمارے ابونے کما ہے کہ وہ بیسویں

''ویکلم بیٹا' تنہارے ابونے کہا ہے کہ وہ بیسویں روزے تک عید کی شانیگ کے لیے روپے دے دیں کے تو تم اپنی پندھے بھی ایک سوٹ کے لیتا۔'' وہ مسکرا ئیں۔

## يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

## Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



ہی یار لرگئی تھی اور خود بھی وہیں سے تیار ہوئی تھی ول كاحال توالله بي جانے يراوير سے توخوش نظر آنا تھاسووہ ملی پھلکی ہاتیں کر کے ماحول کی کثافت کو کم کرنے کی این سی کوشش میں مصروف تھی۔ "صديد بھائى د كھتے كيے ہيں۔ميں توان كود يكھنے كے کیے بہت پرجوش ہورہی ہوں۔" روبیلہ پر چھائی ا فسردگ و مکھ کراس نے زبروسی کی بشاشت دکھائی۔ "أجه بن "وه اتن مرهم آداز مين بولى كيدات با قاعده كان لگا كرسنتا پڙا اور مطلعل جو سمجھتی تھي ہادی بھائی رو کھے اور روڈ سے ہیں اسے دیکھ کریا جلا کہ وہ تو ہادی کو بہت بیچھے چھوڑے ہوئے تھا اکھڑا 'بے زار انداز 'اتن شاندار برسالیٰ 'منگی ترین ڈرینگ سب سے برور کراتنی حسین معگیتر پہلومیں موجود اور وہ اتنا ختك اور اكتايا مواجيع مارع باندهم وبال بيفاموا تعا وہ جوایک منگنی کامخصوص منظرد کھائی دیتا ہے جس میں الرك كى والهاند نكابي مباني بماني بماني لرا مكتي بي 'بمانے ہے منگیتر کو مخاطب کرنا' کھے بھی نہیں 'یمال تو ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی روبیلہ اپنی ہی سوچوں میں مم تھی 'بہت سے مشر کہ کزرز تھے جو ہنسی زاق اور چھٹر چھاڑ کر رہے تھے لیکن وہ کسی چیز میں دلچیسی نہیں کے رہاتھا مشعل کتنی در دیکھتی رہی پھر آ کے بردھی۔ "انسلام عليم حديد بهائي"وه اين فون كي اسكرين بر کھے تلاش کر رہا تھا 'جھے سرے ساتھ نظرا تھا کی اور یچھ در کے لیے اس پوزیشن میں جمارہ گیاتھا'وہ کون ی ابسرا میری سنڈریلاوہ کون سااستعارہ اس کے کیے استعال کرتا۔جس نے آتے ہی اس کے حواس بخمد کردیے تھے وہ جو آج تک کی کواہمیت نہ دے پایا تھا'وہ اپنی ہی جاہت میں مبتلا تھا'اسے ایسی کوئی نظر ہی نہیں آئی بلکہ کسی نے اس کے دل کوچھواہی نہیں اس کے احساسات کو چھیڑا ہی نہیں 'اس کی روح تک کسی کی رسائی ہوہی نہائی تھی اور بیساحہ اس نے کیا اسم يرمه كريهو نكاتفاكه وه مجتبي مين تبديل مو كما تفاجميا جادو تھاان خسین آنکھوں میں کہ وہ اینے اندر ہونے والی ہلچل سے گھبرا گیااور گھبراتووہ بھی گئی تھی اس کی

نجائے کب ہے مبتلا تھی'اس کے گھر پھیرے مجھی بلاوجہ تو مجھی بہانے ہے لگاتی تھی۔ صرف اس بے مہر کی خاطر جو اس سے بھی سیدھی منہ بات کرنے کا روادار نہیں ہو تاتھا۔اب سے کیا ہونے جارہا تھا۔وہ کیا كرسكتي تھياسے روكنے كے ليے۔ "کیا ہوا بیلہ "تم کیوں اتنی پریشان دکھائی دے رہی ہو؟" مشعل نے متفکر ہو کر اسے دیکھا' وہ بہت مرجھائی ہوئی تھی۔ ''لیلیٰ آنی نے اپنی بیٹے حدید کے لیے میرار شتہ مانگا ہے؟" اُس نے بہت دھیمی آواز میں بم چھوڑا تھا' مشعل بدك كرييجيه موكى تقى-"وہ تمہاری بہت امیرس آنی' جو ابھی گئی ہیں؟ اب کیا ہو گاخالہ اور چاچوہاں تو نہیں کرویں گے۔ "لقینا" کریں گے ای نے تورات کو جھے سے " پھرتم نے کیا کہا؟"اس نے بے مانی سے بوچھا۔ ''بهت ٹالنے کی کوشش کی مگرامی اپنافیصلہ سنا کرجلی

"اع برابون لا برابون لگام-"مشعل رورای تھی'اس نے روبلد کے لیے'اپنے بھائی کے حوالے ہے کیا کیا خواب دیکھ رکھے تھے اور یہ کیا ہونے لگا تھا۔ روبیلہ کے آنسو بھی بے اختیار ہو گئے تھے۔ " پلیزبیله انهیں روکو 'کسی بھی طرح منع کردو-" "كيسے"كيسے منع كرول" ميں أكيلي كر بھي كيا كر سكتي وں میری پاس کیا وجہ ہے انکار سے لیے۔ "مشعل چپ کی چپ رہ گئ "کہتی بھی کیا۔

ہاں ہوتے ہی منگنی کی تاریخ طے پاگٹی 'ایک فائیو اسار ہو مل کے لان میں منکنی کے فنکشن کا انعقاد کیا کیا تھا۔ مرجھائی ہوئی روبیلہ کو مہمانوں کے سامنے بنتے مسرائے فریش ہونے کا تاثر دینا پررہا تھا وہاں مُشْعِل نے ہادی کے آگے ڈھیروں آنسو بمائے تھے وہ اس کا سرتھیک کراٹھ گیاتھا' روبیلہ کے ساتھ مشعل

ابنار کرن 252 جولانی 2016

بائيكِ د حكيلنا هوا با هر آيا ، پيچھے ہی مضعل تھی 'دہ دونوں عَالَبًا" كمين جارِے تھے 'ایک دوسرے کوسامنے پاکر سب بي هُنگ گئے تھے

" آؤہادی ان سے ملو" کلیل نے اس کا تعارف ب ہے کروایا مشعل سمٹی سمٹی سے ہادی کے پیچھے

ر یہ تم کس سے چھی رہی ہو 'ادھر آؤ'کیلی سے تو ملو۔" ناکلہ نے پارے گرکا۔ صدید ساکت و مجمد صرف اسے دمکھ رہاتھا 'کل سے اسے دوبارہ دیکھنے کی خواہش کیسی محل رہی تھی مل میں اسے تواس کا نام بھی معلوم نہیں تھا کہ بہانے سے ہی کسی سے کچھا پوچھ لیتا۔ ہادی نے ناگواری ہے اس کی نظروں کا زاویہ مشعل کے سامنے کھڑا ہو و کھا تھا اور غیرارادی طور پر مشعل کے سامنے کھڑا ہو گیا' بائیکِ اسٹارٹ کی'مشعل کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور زن سے الک لے اوا۔

روبيله جواتن دري ادى كوبى دىكھ ربى تھى ادى کاچو تکنا 'ناگواری سے صدید کود یکھنااور فوراسم معل کو نے جاناسب اس نے محسوس کیاتھا 'بادی کے گھورنے یر ہی اس نے صدید کو دیکھا تھا جو اردگرد کو بھلائے تشعل كوأيك فك ومكيه رباتها اس پر مشعل كاده سمثا كتِرَايًا 'الْحِكِيِّ مَا اندَاز 'وه جيسے أيك دم بات كى حَدِ تك پہنچ گئی او کل وہ مشعل کا آجانگ غائب ہوجانا مطبیعت کی خرابی وہ سب جھوٹ تھا اسے اپنی سمجھ میں نہیں آ رہ تھا کہ وہ کیا محسوس کررہی ہے 'جلن 'جید' ناگواری اس نے این احساسات کو شولا کھے بھی نہیں مکیاوہ بے حس ہو گئی ہے یا حدیدے متعلق جذبات ہے اے کوئی فرق ہی ملیں پرا تھا اس کامنگیتر ہے کل اس کی سینکٹول لوگوں کی موجودگی میں ہوئی تھی اس کے سامنے کھڑا مبہوت ہو کر مشعل کو ویکتارہا 'یماں تک کہ اس کے ہادی کے ساتھ چلے جانے نے بعدوہ بائیک کی دھول پر نظریں جمائے رہا تا آنكه اسے كيلي آنی نے پکارا۔ " أوَ حديد "وه يول چو تكاجيسے ارد كر دكى كوئى خبزى نـ

ب ہے خود پر جمی نظریں دیکھ کر ' منبھی توبدک کر پیچے ہی تھی اس کے بدکنے پروہ بھی چونک کرسیدھا ہو بیٹا وہ اسیج سے نیچ از کرلوگوں کے ہجوم میں مم مو كني تصى-كافى در بعد جبوه نظر نميس آئى توروبيله

"ای په مشغل کهال ې؟" مدید کولگاشایدیدای کا تام تفااس نے اطراف میں نگاہ دو ڑائی محموہ کہیں نہیں تھی وبلدنے گھر آگر بھاری لباس سے جان چھڑا کر

اسے فون کیا تھا۔

"مشی کی بی زرامیرے ہاتھ تو آؤ و میمنامیں کیا کرتی ہوں تہارے ساتھ؟"

"ارے ارے کیا ہو گیا؟ مجھ غریب سے کیا قصور

ورقصور کی چھ لگتی مجھے وہاں چھوڑ کرایسی غائب ہوئیں کہ کوئی پتاہی تہیں۔"

''یار کچھ مت پوچھو'میرے پیٹ میں ایساشدید درداٹھا کہ میں بتا نہیں گئی 'کتنے چکرواش روم کے انگائے توامی تنگ آگر جھے گھرلے آئیں' ٹبلیشس دی بیں 'اب کچھ بستر ہوں۔"

" اے 'میں ایسے ہی غصبے کرتی رہی 'اب کیسی طبعت ہے؟ میں آؤل مہیں دیکھنے کے لیے؟"

" نہیں نہیں اب توبت آرام ہے اور میں سونے

گلی ہوں۔" "کل آؤگیا میں آجاؤں؟" " ان اکسادے یا ''تم ہی آجانا' بائی داوے یہ کیالی آنٹی لوگ رکیس تے یا جلے جائیں گے۔"

ووکل جارہے ہیں ان کے جانے کے بعد ہی میں آیاوں گے-اوکے اجھااللہ حافظ اینڈ گڈ نائٹ-"

> # # \*

لیل اور ان کی قیملی واپسی کے لیے تیار تھیں اور وہ ب المين كيث تك الوداع كهني آئ تنظ عن فردا" فردا" ملتے اور الوداعی کلمات کہتے باہر کھڑی گاڑی تک آئيني تھ وقعتا"سامنے والاكيث كھلا اور بادى اينى

بابند **كرن 253 جولاني 2016** 

وونوں ہی عمل نہیں کرنا جاہیں گی 'وہ بیر کہ ہم دونوں # # # ایک بی بندے سے شاوی کرکیں اس طرح ہم ساتھ

توره سكتي بي-" جواب مين وه توشايد سوى كيا تقيا "اتن لمي خاموشي چھا گئی تھی کہ روبیلہ کو ہنسی آنے لگی 'وہ عام حالات میں اس کے ساتھ اس طرح کھل کربات کرنے کاسوچ بھی نہیں سکتی تھی مگراب صورت حال اور تھی۔

"جَى مِين المحجو على إنى في ربا تفا-"اس كيبات بنانے پر روبیلہ نے ہسی دبائی ورائی ورائے ہتایا تہیں کہوہ انگىجدىسياسىيى؟"

''نہیں ابھی تووہ فری ہے' دیسے کیا یہ عجیب بات نہیں کہ آپ نے آج کہلی بار مجھے فون کیا ہے اور ساری باتیں مشعل سے متعلق کی ہیں 'مجھ سے ' میرے متعلق تو کوئی بات نہیں گے۔" دو سری طرف دہ دم بخود ره گیانها وه اتن جلدی گهرائی میں اتر گئی یا ده ہی اتنابی غیرمختاط مو گیاتھا کھ در بعد اس نے کھنکار کر مگا

و منیں میں تو آپ ہے یہ بوچھنا چاہ رہاتھا کہ آپ کو كياچزس پندين اور كياناپند؟ "پندمیری اور مشعل کی ایک جیسی ہے-"اس باراس نے خود مشعل کانام لیا تھا۔ دو مگر کھانے بینے اور سننے اور صنے کی حد تک مجھ معاملات میں مارے

سوچالگ ج الگہے۔" "مثلا "کیا الگہ؟"

وكاني كجه بجيك لا تف يار منرك ليه مجه سيامين میڈلوگ جو محنتی بھی ہوں اور مُخلص بھی 'اچھے لگتے ہیں اور مشعل کو ذرا ویل آف فیملی کے لوگ' جو خود میں میں مشعل کو ذرا ویل آف فیملی کے لوگ' جو خود بھی عیش کرتے ہیں اور بولوں کو بھی عیش کرواتے ہیں وه دراصل سخت حالات کرری ہے اتواہے آگے ے کوئی ویل اسٹیبلئس بندہ بی چاہیے۔" " برسل کوالٹیز (داتی خویوں) کی کوئی ویلیو (اہمیت) ہی شیں ان کے نزدیک "خربه توایک شراخلی ب جوالگ بر مرکز تی ب

کیلی نے ناکلہ سے بوچھاکہ حدید 'روبیلہ ہے فون پر بات كرناجا بويابندى وسيس ناكله في اللي اجازت کے کرائبات میں جواب دیا تھا طا ہرہے ہاتھی پالنے کے لیے دروازے تواویجے کرنے ہی پڑتے ہیں ' أب النيخ اونجي لوكوں ہے ناطہ جو ڑا تھا تو البح قوا بكدو ضوابط مين نرمي بحي كرني تقى اس دن حديد كأيسلا فون آیا تھار سمی سی باتوں کے بعد اس نے بوجھا۔

"آپ کی دوست بھی کسی انگیجلین؟" اوہ تو ا گئے راہ پر جناب "میری دوست؟ کون ک وست؟ آپ نے توالیے پوچھا ہے جیسے میری ایک بی روست اب مرسے ہیں؟" روست ہو 'آپ س کے متعلق پوچھ رہے ہیں؟" اس نے تجاہل بر ماوہ کچھ در کے لیے جیپ ہو گیا تھا۔ "میں آپ کے نیبوز (راوس) میں موجود فرینڈ کا

"نیبوزمین مول..."اس نے سوچنے کی اواکاری کی "اوہ اچھا معلی ... آپ معل کے بارے میں لوچھ رہے ہیں میول؟"

اليے بى بائى داوے "آپ كى اچھى دوست بين تا

"بت زیادہ ' بحین سے ہم سائے کی طرح ساتھ اتو آب بمشد تواوسلى (طابرب)ساتھ تهين ره یائیں کی الزکیاں توشادی کے بعد الگ ہوجاتی ہیں۔' ہاں ہے توہ عدا تو ہونا ہی ہے۔" اس نے

ا فسردگی ہے کما"اب کیا کیا جاسکتاہے ابالیک آئیش ہے ،جس رعمل کی صورت میں ہم آئندہ بھی ساتھ رہ سكتى بين ممروه بھى تاممكن-"

ود كيسا آبيش؟"

" میں کہ دو بھائیوں سے ہم دونوں کی شادی ہو جاتی مگر آپ کا تو اور کوئی بھائی ہی تہیں ہے۔"اس کے لہج میں مایوس تھی۔ ''فھیک کمیدر ہی ہیں آپ۔'' "ایک اور صورت بھی ہے مربہت بری بخس پر ہم

ابناركون (254) جولاني 2016

ہادی کے نامحسوس سے تعلق کو بھانے لیا تھا۔وہ بلکاسا

"میں نے کچھ غلط کمہ دیا کیا؟" "آپ نے مجھ پر الزام لگایا ہے۔"وہ تکنج ہوئی تھی۔ " آپ بھی لگا عتی ہیں" آپ کی اب تک کی باتوں نے مجھے بخوبی باور کرا دیا ہے کہ آپ سب سمجھ گئی

وہ روبیلیے کے اندازے سے زیادہ ذبین تھا 'اس کی ہنسی چھوٹ گئی'وہ بھی ہنس پراتھا' پھراسے بتا آجلا گیا کہ وہ کس بری طرح مشعل کی محبت میں مبتلا ہو چکا ہاور یہ کہ اس مجمد منس آر یا عضا کہ وہ بیرب كس سے وسكس كرے امتكنى كسى سے محبت كسى اورسے 'اوروہ ہر کام بہت دل سے اور محبت کرنے کا عادی تھا سواب زندگی دوغلی کیسے گزار ہا 'سویمی سوچیں اسے پریشان کیے ہوئے تھیں۔

"اب مجفے امیدے کہ آپ کی مدے یہ کام آسان موجائے گا۔"

"نو سر بربست مشکل ٹاسک ہے ہمارے رسمول<sup>،</sup> ردایتوں میں جکڑے والدین اور اہل محلہ جو محلے کی بیش کواین سنگی کی طرح جانتے ہیں 'ان کی سوچ پازیو سائیڈ توجابی میں سکتی وہ توبیہ س کرہی توبہ تلا کرنے لکیں ے ' یہ سب بہت صبر اور ذے داری سے کرنے والا

«كل مديد كافون آيا تفا-" روبيله كالهجه سرسري مكر نظربت محمري تقي مشعل ر اس کے چرے کارنگ تبدیل ہو گیا تھا۔ "اچھاکیاباتیں ہوئیں؟" وبست مى اوهرادهركى "روبيله كالبجه مختاط موا-«تمهارا يوجه رباتها-» مشعل یاتی بینے کے لیے گلاس جھک کر اٹھارہی تھی 'اس کی بات پر گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ

جیے بندہ بینڈ سم ہواور اچھی عادتوں کا مالک ہو۔ توبیاتو رونے رساکہ ہوجا آے۔ "و چرمیں کیمانگا آپ کواس لحاظہ ؟" والبحظ وسنيف-"أوركيا كهتي وه-وراپ كوكيا لكتاب بم دونوب... "وه ركار آپ اور

میں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہایئیں گے۔ ہمارا مينش ليول ايك دوسرے سے بيج كر جائے گا۔" روبلدنے شرارت سے آنکھیں گھمائیں اب آیا اون بماڑ کے نیے۔

"اباس بارے میں میں کیا کمہ سکتی ہول ہمارے معاشرے میں بیاسب سوچنے کی مخبائش ہی کمال دی جاتی ہے۔ جہال پیرنٹس خود مطمئن ہو جاتے ہیں 'بچوں کو وہیں شادی کرنی ہوتی ہے ول مانے

"ايكن يكتلى (درست) وه فورا "بولا تفا"يي من بهي كمناجإه رباتها-

"آپ کمناکیوں چارہ رہے تھے "آپ کو تو تا پند آنے کی صورت میں فورا" عمل کردینا جاہے تھا ' لڑے تو مجبور نہیں ہوتے الوکیاں تو پھر بھی اتنی مصبوط يوزيش مين تهين ہوتيں-"

"تو آپ بھی این پرتش کے آگے مجور ہوگئی تھیں۔" برداغیر متوقع جھ کادیا تھا حدیدنے 'روبیلہ ال كرره في حي-

"خداناخواسته مجھے کوئی کیوں مجبور کرنے لگا۔" "ابھی آپ نے خود کما کہ اڑے مجبور نہیں ہوتے لوكيال بوجاتي بين-"

"ہاں میرے خیال سے اڑکوں کوتواہنے دل کی بات

" توہادی نے کیوں نہیں کی طالا تکیہ لڑکی بھی محلے ك اور معامله بهي دو طرفه-"وه سن كرره كن تفي معكيتر کے منہ سے الی بات کا لکانا " کتنی بری تہمت بن جائے گااس کے لیے وہ سن نہ ہوتی توکیا ہوتی اس کا مطلب تھا صرف اس نے ہی عدید کامتعل کوایک عک دیکھنا انہیں ویکھا بلکہ اس تے بھی اس کے اور

ابنار کون 255 جولانی 2016

گلاس اٹھانے کے بہانے پوری نیچے جھک کرخود پر قابو یانے کی کوشش کرتی رہی چھرسید هی ہوئی تھی۔

"كيا يوچه رے تھے ميرے بارے ميں ؟" رخ موڑے کو آڑھے پانی بھرتے ہوئے پوچھا تھا' روبیلیہ نے مسکراہٹ چھیائی " بینی کہ آپ کی دوست کرتی کیا میں 'انہیں کیا پندے کیا تاپند۔ میں نے کما فون

ب نے جھے میرے بارے میں بات کرنے کے لیے یا ہے یا مشعل نے متعلق معلومات کینے کے

نعل کواتن زور کااچھولگا کہ کھانس کھانس کربے حال ہوگئی وبیلہ نے تھبراکراس کی پیشت مسلی تھی۔ ''کیاہو گیامشی یار 'سائس لو۔'' کچھ در میں اس کی سانس بحال ہوئی تووہ پلٹی۔

''آؤمیں حمہیں اپنی شرث دکھاؤں جس پر امی نے کڑھائی کی ہے"انے یقینا"خود پر قابوبانے کے

' روبیله چلائی " صرف تمیماری شرث پر میری نہیں "مشعل ہستی ہوئی اپنے کمرے میں جلی ائی کھھ تاخیرے باہر آئی تونار مل دکھائی دے رہی تھی نابر میں سے دوایک جیسی قیصیں نکال کر روبیلہ کو و کھائیں تووہ خوشی سے نمال ہی ہوگئی۔

"خاله دی گریث "موسوئیف آف مائے خالہ۔" اس نے انگلیوں کو چوم کر رابعہ خالہ کے کمرے کی

ووای کمہ رہی تھیں تمہارے جیزکے لیے بھی کچھ چیزیں تیار کریں گی۔ "وہ کھلکھلائی۔

و بهرتومین اینی فرمانشین ریکارد کروادون اور بادی کی تیاری کیسی چل رہی ہے۔"وہ C.SS کی تیاری کر

''بہت محنت کر رہے ہیں بھائی مبہت زیادہ <sup>م</sup>بس ایٹد خیالی کامیاب کرے" مفتعل نے تدول سے دعاما تکی

""مین "ثم آمین"اس سے زیادہ گرائی تھی روبیلہ

. حديد كي فون آتے رہتے تھے 'اب وہ چاہتا تھا ك روبیلہ ہمشعل کے معاملے میں کچھ پیش رفت کرے ورنه يهال تو كچه بى عرص مين ان كى شادى كى تياريان شروع ہو چاتیں روبیلہ سوچ سوچ کر تھک چکی تھتی پر بچھ تجویں نہیں آناتھا کہ دہ اس سلسلے میں کیا کرے۔ ایک خیال آتا کہ ہادی سے بات کرے پر اس کے دہ توریاد آتے 'جب مدید لوگوں کی روائلی کے وقت حدید کی مشعل پر جی نظروں کے روعمل کے طور پر وكھائے تھے تو حوصلہ ٹوٹ جاتا 'ایک تو وہ دیسے ہی بوری ہری مرج تھا 'اتا تیکھا 'اے دیکھ کر توشاید بھی مشكرايا هو اس پرايي بات ؟ ول بي احجيل كر حلق ميں آجاتا تھاتصور کرکے ہی 'پراب کچھ تو کرنا تھا' بتیجہ

چاہے جو بھی ہو۔ و کیا بکواس کررہی ہوتم ؟" بری ہمت کرکے اس نے بادی سے بات کی تھی اور وہ سنتے ہی غضب تاک ہو

كياتفا وه اندرس مسم كئ پريدونت مت كاتفا-ور آرام ہے محصند کو اس بات سنو اس برغور كرو ميس في كوئي غلط بات نهيس كى 'اب حديد ف مشعل کود کھائی منگنی والے دن ہے تووہ پہلے کیسے اپنی پندیدگی بتا یا اور کوئی گناہ نہیں کیا اس نے 'اسے مضعل پند آئی تواس نے مجھ سے کہاہے کہ میں کسی س سمجه داربندے سے بات كرول باكروہ اہے بيرننس كو

"بال پیرنش کولاسکے "سلے انہیں تمہارے ہال لایا "اب مارے گھرلائے گا۔ پھر کمیں اور چلاجائے گا الگتا

ہے میں کام کر باہےوہ۔" "غلطبات نهيس كروبادى"اس فى توكادىمارك كراس كے بيرتس خود آئے تھے اور يمال وہ أيني خواہش برلائے گائبیت فرق ہے ان دوباتوں میں۔"دہ ائی جرات پر جیران تھی کہ وہ کیسے اس ہلا کو خان سے یوں ڈٹ کریات کررہی ہے۔ د کوئی فرق نہیں ہے 'تہماراتو ہے بعاغ خراب'جو

اس کی حمایت میں بولنے چلی آئی ہو 'مثلیٰ وہ تم ہے کر 口口 口口 کے گیا ہے استے لوگوں کے سامنے اور اب حملیں ہی

جوایا <sub>ہے</sub> مشعل کے لیے رشتے کی بات کرنے 'لوگ ساکمیں گے 'تمہارے اور ہارے گھرانوں میں کیسی

لیج آجائے گی اس برغور کرنے کی زحت کی ہے ' تھے بیہ بتاؤ کیا دنیا میں مشعل کے لیے کوئی رشتہ ہی

میں بچاکہ تمہارا رشتہ نژوا کر'تمہارے منگیترے

اس کی شادی کروائی جائے 'حد ہو گئے ہے بے و قونی کی بھی۔"وہ جھلا کر کھڑا ہو گیا۔

۔ وہ جلا ر هرا ہو گیا۔ ''میں بے و قوف ہی سہی 'کیکن میری وجہ سے کسی لوخوشي ملى ہے تومیں پینی ضرور کروں گی-"

"اوراپنامنے ترواوں کی میں پہلے سے خبروار کررہا

ہوں کہ بیربات کسی اور سے کہنے کی کوشش بھی نہ

"ای کیے تو میں نے حمہیں پہلے بتایا کہ تم تو میرا ساتھ دوگے مگر۔"اس کی آنکھوں میں تمی اثر آئی بادى كے ول كو چھ مواتھا۔

'' یا گل نه بنو' به بهت مشکل کام *ہے تم مص*بت میر

" توتم ہونا مجھے مصیبت سے نکالنے کے لیے۔" اس کے استے اعتماد سے کہنے پر وہ اگلی بات ہی بھول

س پیرخوش فنمی کیسے ہوئی کہ میں۔ " مجھے خوش فنمی نہیں 'یقین ہے کہ تم مجھے کسی مار مار م مشکل میں نہیں دیکھ پاؤ گئے 'میں حدید کو کچھ عرصے کے لیے روک دیتی ہوں ایک تومشعلِ کازئن بناتاہے'

دوسراتمهارے کھے بن جانے کا تظار کرناہے ماکہ ای ابو كوحديد كي وجه سے دكھ نہ چنج يائے بلكه اس سے اچھا

رو توزل ان کے پاس موجود ہو۔'' اوی نے بے ساختہ ایڈتی مشکر ایٹ جھیانے کے لیے رخ موزلیا مگروہ اس کی جھلک د مکھ چکی تھی تہجی

اور سر ہو گئے۔ "تو چرمبرا پلان دن ہے تا؟" ''ابھی کچھ بھی کہنا قبل ازوفت ہو گا۔''اس نے

ہادی نے ٹاپ کیا تھا 'اتنی شاندار کامیابی پر جھنی خوشی منائی جاتی کم تھا۔سب بہت خوش تھے اخبار اور ئى دى كے نمائندے اس كالنرويولينے آئے تھے۔وہ تو جیسے ہر طرف چھا گیا تھا۔ روبیکہ بہت خوش تھی اور اس خوشی کے شکرانے کے لیے اس نے بہت سے نوا فل رو ھے تھے رابعہ خالہ نے قرآن خوانی اور میلاد ل محفل کروائی تھی گھریر۔اللہ کے حضور شکرانے

منکنی کی تصوریں تو تم نے دیکھی ہی آج مشعل ان كي طرف آئي هوئي تھي وونول لاؤے میں بیتھی میکزین میں سے کپڑول کے ویرائن د کیھرہی تھیں 'جبروبیلہنے کما'وہ چو گی۔ "تم نے دکھائیں ہی نہیں۔"

"ابھیلائی"وہ اپنے کرے سے برط سار االبم اٹھاکر لے آئی "متم دیکھو میں کولڈڈریک کے آؤل مشعل نے دھڑتے ول کے ساتھ البم کھولا 'ہر تصوريس مديد موجود تفائروكها مردمزاجي سيسامن د کچتا ہوا 'اتنا خوب صورت کہ جس پر ایک نظرو ال وے اے باندھ کے رکھ دے اسے دیکھنے لگاتوار وگرو كو بھلا ديا ، تنهائي ميں سوچتي تو ول کي دھر کنوں ميں وہ تلاطم پدامو تاکه خود پر قابوپانامشکل موجاتا مکتنی بردی بالياني بيء ميري جان سے پياري دوست كامتكيتر اور بدمیں اس کے لیے کیا محسوس کررہی ہوں۔اس

نے البم بند کردیا۔ دو کیوں بند کیوں کر دیا؟" روبیلہ ایک دم یوں آئی جیسے وہیں کہیں کھڑی تھی۔

دو بس ومکیم کیس ساری تصوریس <u>-</u>" وہ ہلکا سا متكراتي

"شادی کاکب تک پروگرام ہے؟" "اس کے لیے تمہاری مروکی ضرورت ہے ۔"وہ مہم سامسکرائی۔ تومشعل اچنھے سے اسے دیکھنے

بنار كرن 25**5 جولاني 2016** 

اس کی نگاہوں کا میں آثر اسے مزید گھراریتا تھا۔ لیلی اسے روبیلہ کی دوست کی حیثیت سے جانتی تھیں اس میری مدد میسی مددی " دیکھوجو میں کہنے لگی ہوں "اسے ٹھنڈے دل و "میں چکتی ہوں۔ بہت کام ہے ابھی گھرمیں۔"وہ وماغ ہے سننا۔"اس نے دھیرے دھیرے اسے سب واپسی کے لیے مڑی۔ "رکومشی مجھے بھی تم سے کام ہے 'ادھر آؤ '' "رکومشی مجھے بھی تم سے کام ہے 'ادھر آؤ '' بنادياً-مشعل كي توحالت غير مو ملي-ا بیں بیا کیے ممکن ہے نہیں بیلہ نہیں ' ہر گز روبيلهات ليے مجھلے لکن میں آگئ۔ ''جمیھویمال میں چائے لے کر آتی ہوں 'اتنا کچھ ان لوگوں کی وجہ وحکیاتم نهیں چاہتیں کہ میں اور ہادی ایک دوسرے سے بنانا اور منگوانا بڑا ہے ' آرام سے بیٹھ کر کھاتے ''کیا مگرمشی' حدید کواس کی محبت مل جائے اور "بس ابس مجھے بیر من گھڑت مصوفیت کے قصے مجھے میری توکیاتم خوش نہیں ہوگی۔" مت سنانا'نه ہی میں سنول گی'میں ابھی گئی اور ابھی و كيول نهيل مربيله به كتناغلط طريقه--" آئی۔"وہ فورا"اندر جلی کئی اب مشعل کے پاس جارہ ودكياغلط ب عديد حميس بهكارباب المسادي نهیں تھا کہ وہ وہیں بیٹھ جاتی 'لبی سانس کیتی تحت پر بیٹھ کے ساتھ بھاطنے لگی ہول ' نہیں بلکہ سب برابر کئی 'اپنے قریبِ ہلکی می مردانہ کھنکار س کروہ انھل طریقے سے ہو گا بس تم حدید کی محبت کو قبول کرلو کوہ تو کب کالیلی آنی ہے ہات کرچکا ہو تا اگر میری طرف ہی پری مورکر دیکھا تو سائس بند ہوتے ہوتے رہ گیا۔ ے سب تھیک ہے کاسکنل مل جائے۔" جدید تخت کے بالکل قریب کھڑا بڑی دلچیں سے اسے دونهیں ابھی نہیں 'مجھے کھھ جو میں نہیں آر ہا 'نائلہ " ہیلو کیسی ہیں آپ ؟"اس کی آواز برسی خوب خاله توجهے ہی براسمجھیں گی۔" روجھے،ی برا مجھیں گا۔'' ''تہیں کوئی برانہیں سمجھے گا'تم ریلیکس رہو۔' صورت تھی۔وہ کرزتی ٹائلوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی سب کی موجودگی میں اس کاسامنا اتنامشکل لگتا تھا تو روبیلہ نے اندر سے سکون کی سانس کی تھی کیے مرحل یمال تنائی میں اس کی حالت خراب ہورہی تھی۔ بھی طے ہوا۔ ''بینه جائیں بلیز بیٹھ کریات کرتے ہیں۔' و نهیں میں اب چلوں گی۔ " بمشکل اس کی آواز اسى دنوں شعبان كى 14 تاريخ آگئى العنى ش برات جور مضان کی آمر کی نوید ہوا کرتی ہے کیلی صدید کو "بیر توغلط ہے میں یہاں آپ سے بات کرنے آیا کے شب برات پر آ پہنچیں 'وہ لوگ لاو کے میں خوش ہوں اور آپ جانے کے لیے تیار کھڑی ہیں ایسے توہم گہوں میں مصروف تھے کہ مشعل خوان بوش کیے یو نمی دو اجتبی ہے رہیں گے ، مجھے آپ سے بہت پنچی 'انہیں دیکھ کراس کے پاؤں زمین نے جکڑ کیے ضرورى بإتيس كرني بين آكر آج بهي نه كريايا توشايد تبهي جھی شیں کریاؤں گا۔" ""او مشی الیال سے ملونا" نائلبہ کی پکار پروہ من من '' آؤ ذراد یکھیں یہ بچے پیچھے جاکر کیا کردے ہیں میں میں میں کے قدم اٹھاتی قریب آئی اور مجھنسی مجھنسی آواز میں ہم بھی ان کی تحفل میں شریک ہوجاتے ہیں۔"لیگا سلام کیا تھا' حدید سب کھے بھلائے اسے دمکھ رہا تھا فے مسکراتے ہوئے ناکلہ سے کما اور دونوں چھلے

ووای تسلی ہے کہیں بیٹھ کربات کریں تو میں بناؤں گانا اب یہ کیا طریقیہ ہے۔"اسے جیسے ان کے غصے کی کوئی پرواہی نہیں تھی۔ لیالی کاخون توجو کھول رہا تھا تا کلہ ہے شرساری الگ ان بی کے کھر میں ان کی بیٹی کی دوست کے ساتھ حدید کی نہ صرف موجود کی بلكه دهر لي بي اعتراف كدوه اس يرويوز كرناجابتا ب-ان سب نے کیلی کے بلڈ پریشر کو برمضادیا تھا۔ '' "م جاؤ' در ہورہی ہے۔'' ناکلہ نے بہت خٹک لہج میں مشعل کو مخاطب کیا تھا۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی' کیکن روبیلہ نے اس سے بھی زیادہ تیزی سے اسے روک لیا وہ ابھی ابھی وہاں یں سیں جائے گی اے میں یمال لے کر آئی تھی کیوں کہ حدید اس سے بات کرنا جا ہتا ہے۔ اس کے تو فرشتوں کو بھی کسی چیز کاعلم نیں اور آئے، لیلی آنٹی کو کلیئر کردیں ماکہ میری اور مشعل کی پوزیشن صاف ہوسکتے۔'' وہ قدرے محکم سے حدید سے مخاطب ہوئی تھی۔نا کلہ اور کیلی ہکابکاد کیھر ہی تھیں۔

دومجھے کسی اوی نے ایسے انسپائز (متاثر) نہیں کیا' لیکن مشعل نے تو مجھے باندھ ہی لیا اور میں شکر گزار ہوں روبیلہ کاجس نے میری بہت مدد کی۔"حدید مال کو وهرے دهیرے بتارہاتھا۔

ودمیں نائلہ کو کیا منہ دکھاؤں گی'اس کی بٹی سے مثلنی کروائی تمہاری اور اب وہ بیٹھی رہے اور میں اس کے محلے کی لؤکی کو بہو بنالوں۔"ان کاغم کم ہی نہیں

ہورہاتھا۔ ''ایسے ہی بیٹھی رہے گی جبکہ اس کے لیے مجھ سے بھی اچھا پروپوزل موجود ہے۔'' ''کون' کمال؟'' وہ بے طرح چو کئی تھیں۔ وہ دل سے مسکرایا۔ ''اے ایس پی عبدالهادی صاحب' مشعل کے ''اے ایس پی عبدالهادی صاحب' مشعل کے پنجی تھیں کہ مشعل کی گھرائی ہوئی آواز آئی۔

" پلیز مجھے جانے دوں 'اتنی مشکل سے تو آپ

سے بات کرنے کاموقع ملاہے 'اسے یو بنی گوادوں '
بیں اس بار آپ سے پوچھ کربی جاؤں گاکہ آپ مجھ

سے شادی کریں گی جیس ام سے بات کرلوں ؟"

وہ آگے سے کیا کہہ ربی تھی 'لیا کے کانوں میں

ہوتی سائیں سائیں نے انہیں پچھ سننے نہیں دیا۔وہ

روبیلہ کو عیدی دینے آئی تھیں اور یہال بیٹا مشعل کو

روبیلہ کو عیدی دینے آئی تھیں اور یہال بیٹا مشعل کو

روبیلہ کو عیدی دینے آئی تھیں اور یہال بیٹا مشعل کو

پروپوز کر رہاتھا 'انہیں چکر آگیا۔دیوار کونہ پکڑتیں تو

یقینا ''گر جاتیں۔

بیروپوز کر رہاتھا 'انہیں چکر آگیا۔دیوار کونہ پکڑتیں تو

یقینا ''گر جاتیں۔

"مائی سے لیا ۔" ناکلہ ہرچند خود ہراسال ہوگئی

بحن کی طرف جلی آئیں ابھی دروازے کے قریب ہی

"ارام سے یعی۔" ناملہ ہرچند خود ہراساں ہوئی خیس مگرا نہیں بازد سے تھام کر سمارادیا۔
"یہ لڑکی روبیلہ کی دوست کسے ہوسکتی ہے "یہ تو آستین کاسانپ ہے "اس کی منگیتر کو قابو کررہی ہے۔" وہ غصے سے چنکاریں (یہ بھول کر کہ ان کا پنابیٹا مشعل کوپرویوز کررہاتھا) اور تیزی سے چو کھٹیار کر گئیں۔ حدید مشعل کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اسے اپنی محبت کا بھین دلا رہا تھا' آہٹ پر چونکا اور فورا" چیچے محبت کا بھین دلا رہا تھا' آہٹ پر چونکا اور فورا" چیچے

" ہے کیا ہورہا ہے سال؟" وہ غضب ناک کہے میں بولیں نہیں پھنکاری تھیں۔ مشعل کارنگ یوں سفید ہوگیا تھا جیسے زندگ کی کوئی رمتی نہ رہی ہو۔ نائلہ بھی چچھے آچکی تھیں۔ "جھچے آچکی تھیں۔ " یہ توروبیلہ کے ساتھ آئی تھی نا تووہ کہاں ہے اور

''یہ توروبیلہ کے ساتھ آئی تھی نا 'تووہ کہاں ہے اور تم یہاں کیوں آئے ہو؟'' ''روبیلہ نے مجھے بھیجا تھا کہ میں اسلے میں مشعل سے بات کرلوں۔'' وہ اشنے اطمینان سے سینے پر ہاتھ باندھ کر بولا کہ لیالی دنگ رہ گئیں۔ ''ایسی کیابات کرنی تھی 'یوں اسلے میں؟'' ''پرویوز کرنا تھا۔''اس کا اطمینان بر قرار تھا۔ لیالی

البرونوز کرنا گا۔ "اس کا سیمان بر فرار گا۔ ہے کے جسم کاساراخون ان کے چربے پر سمٹ آیا تھا۔ ''اور روبیلہ کے ساتھ انگی**جمنٹ ....**''

بھائی۔"

'''ہ'رویا ''اب جب قدرت بھی موقع دے رہی ہے تو پلیز آپ بھی میری خوش کے لیے راضی ہوجائس تا۔''

''تو اس کیے ان کے گھردوڑی دوڑی جاتی تھیں تم؟''ان کالہجہ کڑا تھا۔

"پلیزای الزام توند لگائیں 'بادی نے تو بھی مجھ سے
سیدھے منہ بات بھی نہیں کی' وہ اپنے اور میرے
طبقاتی فرق کو سمجھتا تھا' اس لیے دور دور ہی رہتا تھا'
اب تووہ استے برے عمدے پر پہنچ گیا ہے اور حدید بھی
مشعل کو پہند کر تاہے تو کیا بہتر نہیں کہ سب کو اپنی اپنی
خوشی مل حائے۔"

''اس خوشی کا طریقہ ہمیں توسمجھ نہیں آیا۔'' ''آجائے گا۔جب آپ فراخ دلی کامظامرہ کرکے' غیرجانب دار ہو کر سوچیں گی توسب سمجھ آجائے گا۔'' ''ہاں اب اولاد سمجھائے گی کہ والدین کو کیسے سوچنا

میں ہے۔ ''دہ آئی۔'' وہ ہنستی ہوئی ان سے لیٹ گئی۔ انہوں نے بھی مسکراتے ہوئے ہاتھ بیچھے کرکے اس کے گال تقیقہ ائے تھے۔

口口口口

ادھررابعہ اور عبدالباری کو جیے ہادی نے مھنڈاکیا تھاجو یہ سنتے ہی بھڑک اٹھے تھے کہ روبیلہ کامگیتراور مشعل کاخواہش مند ہائے کیبی شرم ناک بات توبہ توبہ 'جرہادی نے ہی اپنا مغز کھیایا تھااور جیسے کھیایا تھاوہ ہادی جانیا تھایا بھراللہ تعالی۔ جس نے اسے یہ ہمت عطاکی تھی کہ وہ والدین سے اتن بحث کرسکے 'انہیں اور بچ بچاور نے زمانے کے نے تقاضے سمجھا سکے۔ کھریہ ہواکہ لیا 'نائلہ اور شکیل کے ساتھ مشعل کا رشتہ طلب کرنے گئیں تو دو سرے دن ان کی موجودگی میں ہی رابعہ اور عبدالباری روبیلہ کے لیے چلے میں ہی رابعہ اور عبدالباری روبیلہ کے لیے چلے میں ہی رابعہ اور عبدالباری روبیلہ کے لیے چلے فیک مشعل کا میں ہوا تھا' روبیلہ کے مگیترکو مشعل کے مگیترکو مشعل کے مگیترکہ کو مشعل کے مگیترکہ مشعل کے مگیترکو مشعل کے مگیترکہ کی مشعل کے مگیترکہ مشعل کے مگیترکے مشعل کے مگیترکہ کے مشعل کے مگیترکہ کے مشعل کے مگیترکہ مشعل کے مگیترکہ کو مشعل کے مگیترکہ کو مشعل کے مگیترکہ کے مشعل کے مگیترکہ کو مشعل کے مگیترکہ کو مشعل کے مگیترکہ کو مشعل کے مگیترکہ کی کے مگیترکہ کے مشعل کے مگیترکہ کے مگیترکہ کے مگیترکہ کو مشعل کے مگیترکہ کی کو میکا کو میں کا کہ کی کیل کے مگیترکہ ک

سندھ سے جھاہی کا مسیل "تقریبا"سات ماہ سے میں اور روبیلہ رابطے میں ہیں تو بیاتو ہوناہی تھا۔"

'مت بھی کہیں کیسے بتا چلا؟'' وہ تو حیرت کی

" ''یااللہ۔''لیلی نے چکرا ناہوا سرتھام لیا تھا۔ بیہ ہے آج کی نسل والدین سے قطع نظرائے ہی طریقوں پر چلنے والی۔ آپس میں ہی سب چھے طے کرلیا اور والدین کوعلم آگاہی نہیں۔''باقی سب چھ بھی طے کرلیا ہے امیری ضرورت بھی کہیں پڑے گا۔''ان کے طنز پر وہ کھل کر نہسا تھا۔ پیار سے ان کے گلے میں بازو ڈال کر ساتھ لگالیا۔

" اُ عُیرُسٹ مام' آپ کے بغیر بھی بھلا کچھ ہوسکتا ہے۔ ایبا ممکن ہے؟ ابھی مشعل کے پیرنٹس سے بات کرنی ہے' میرا پروپوزل پیش کرنا ہے' روبیلہ بے چاری اکبلی ہلکان ہور ہی ہے' ہر کسی کو وضاحتیں دے دیے کر۔"

"دہ کیوں اتن اچھی بنی ہوئی ہے؟" وہ فورا" شکوک ہوئیں۔

''اچھی تو خیروہ ہے ہی' کم از کم میرے لیے تو بہت اچھی ثابت ہوئی ہے۔''

"ہاں تمہارے کیے ہے وقوفانہ فیصلے جو کررہی ہے۔"انہوں نے جل کر کہا۔ "آپ کو مشعل پند نہیں آئی کیا؟"

'چور کی پرید کی ہیں۔ ''فیند کیوں نہیں آئے گی' ہے ہی اتنی پیاری' ب سے بردھ کر تنہیں پیند ہے' بس ایک دم جھٹکالگا مذا

توستبطلنے میں ٹائم توجائے تھانا؟'' ''پھرکب چل رہی ہیں اس کے گھر؟'' ''پھر کہ جس کے کہ کہا

پرسپار، کابی اسے گراہ "ابھی صبر کرو' نائلہ سے بات کرلوں' وہاں سے کلیئرنس ملے تو ہی آگے بات بردھاؤں گی' بے صبری کام خراب نہ کردے۔ "دو سرے دن لیالی نے بہت دیر نائلہ سے بات کی 'انہیں سب بتا کر ٹھنڈے ول سے غور کرنے کے لیے کہا اور نائلہ وہ تو پہلے ہی ٹھنڈی ہو چکی تھیں کہ روبیلہ نے ان سے ایک ایک بات کھل کری تھی اور ہادی کے لیے اپنی پہندیدگ سے بھی



کے روپ میں دیکھ کراہل محلّہ اور احباب اسنے جیران تھے کہ ایک ایک نے رابعہ اور نائلہ کو پکڑ پکڑ کر ہوچھا كهد آخر بواكيا؟

وبس بچوں کے مزاج ایک دوسرے سے بالکل نہیں مل سنکے تو ہم نے وہ مثلنی ختم کردینا ہی مناسب تجيي\_" بچھ کاخيال تھا کہ ہادي کا عمدہ دہکھ کر روبیلہ بی ۔ پھو معیاں عامہ ہوئی ، محدہ رچھ کردہ ہمہ کے والدین کی نیت خراب ہوگئی مگر پھر کیلی اور نا کلہ آپس میں اپنے حسن سلوک سے کیسے؟' یمال سب چکرا جاتے۔عید کے ٹھیک آٹھویں دن شادی طے پائی تھی۔اتیٰ جلدی تاریخ طے کرنے کے پیچھے بروں کی ہی سوچ تھی کہ بچوں کو پھر کوئی اور نہ پسند آجائے اوروہ پھر ا بن پار منرز بدل نه لیس- ان کاکیا بھروسا؟ ان کی سوچوں سے بے خریج البتہ ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی خوش اور مطمئن تھے۔

رمضان شروع مواتواس بار رنگ بی کچھ اور تھا۔ روزے بہت ایکھ بہت شاندار گزر رہے تھے۔ روحانی آسودگی اور دلی خوشیوں کے ساتھ ہادی نے چونکہ گھرمیں بہت ی تبدیلیاں کروائی تھیں۔اے سى لگوائے تھے' یو بی ایس لگوایا تھااور کچن جدیدا نداز میں سیٹ کروایا دیا تھا اور سب سے بردھ کر اوپر کے کاموں کے لیے ملازمہ کا بندوبست کردیا تھا۔سواس بار روزے واقعی برے برسکون تھے۔شادی کی تیاریاب بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھیں تواب بیہ تبدیلی آئی تقی که اس بار مشعل اور رابعه جھی ساری رات جاگ كر صبح سوتي تحيي- بال عبادت وه يوري كرتي تحيين اس میں کوئی کو تاہی نہیں کرتی تھیں۔شاپنگ چو تک افطاری کے بعد کی جاتی تھی تودونوں فیمیلیز نے آپس میں طے کرکے اپنی روٹین سیٹ کرلی تھی۔ ایک دن رابعه إور مشعل جاتيں تو دو سرے دِن نائلہ اور روبیلہ ' جس فیملی نے بازار جانا ہو یا تھا' وہ کجن کا کام اس دن میں کرتی تھیں بلکہ جو قبملی گھربر رکتی تھی'وہی سارا انظام کرتی تھی۔اس ہے بھاگ دوڑ نہیں مجتی تھی بلکہ سکون سے عبادت کرکے روزہ افطار کرکے بازار خاتیں اور دوسرے دن محصن **ا** تارکیتیں۔

27 وين شب بهت اجتمام سے منائی گئے۔ول لگا کر عبادت کی گئی' چونکہ روبیلہ پر تومشعل کے گھر جانے برپابندی تھی بوجوہ ہادی کے تومشعل اور رابعہ ان کی طرف آئی تھیں۔ مردم پیر چلے گئے 'وہ جاروں خواتین عبادت میں مصروف ہو کئیں۔ روبیلہ کو گزشتہ شب قدریاد آئی جب اس نے کس مل سے اللہ تعالی سے ہادی کا ساتھ مانگا تھا اور اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ اس شب تو اس نے صرف شکرانے کے نوا قبل ہی ادا کرنے تھے اور اسنے کیے مغفرت طلب

عید کی نکھری صبح اس وقت مزید نکھر گئی'جب ہادی

«عیدمبارکابوریبادی-»

' تغیر مبارک' میہ حمہیں یماں آنے کس نے دیا' تمارا بردہ نہیں ہوتا جاہیے تھا؟" ناکلہ نے مصنوعی تاراضی دکھاتیں اس سے مل رہی تھیں۔

واستغفرالله خله عيس كيول كرف لكايرده عيس كوئي الوكى مول-" علىل اورروبيل كملك ملاكر بني تقد ''واہ جوان واہ کیا مردوں والی بات کی ہے۔'' ٹا کلہ

مسكراب وبإتيس اس كھورنے لكيس-

"زیادہ ایکٹنگ نہیں کروئسب پتاہے تہیں۔" '' یہ تو انچھی بات ہے نا۔ آج کل تو بہت انفار میٹو (باخیر) ہو کررہنا پڑتا ہے۔ ایسا بندہ تو چل ہی نہیں سکتا

جے کچھ پتانہ ہو۔" بات کواپی مرضی کارخ دینے پر نا کله بھی ہنس بڑیں تھیں۔ روبیلہ اپنی وھن میں تیار ہوکرلاؤ بج میں آگئی تھی'ہادی کو دیکھ کر تو ٹھٹک ہی گئی

دواسلام عليم!اورعيد مبارك." ''آپ کوجھی مبارک ہو۔''وہ یزل ہو گئے۔ ''جاؤ'رفیعہ کوچائے کا کمہ کر 'آؤ اور ساتھ میں کھھ اہتمام بھی۔"انہوں نے اسے شلایا۔بادی کے لیے تو اتنابي كافي تقاااس كامقصد بورا هو كياتها وهمسكرا تاهوا

"اور کیسی ہوتم؟" روبیلہ پیچھلے صحن میں آگر مشعلِ کوعید مبارِک کافون کرر ہی تھی جبائے پیچھے ہادی کی آوازِس کر بول اچھلی کہ فونِ ہاتھ سے جھوٹ گرزمین پرجاگرا۔ بیٹوی کمیں 'فون گہیں۔ ''تت…تم۔ یمال کیسے آگئے۔'' مارے گھبراہث کے اس نے دروازے تی طرف دیکھا کہیں ای نہ آجائیں۔ ہادی نے فون کے پرزے اسم کرے انہیں جو ڈکراس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ والله بھلا كرے روبيل كا برے طريقے سے لايا

ودگر کیوں'اس کی کیا ضرورت تھی؟ اگر امی نے ومكير لبيانو

''وہ مہمان خواتین کے ساتھ ڈِرائنگ روم میں بهت مصروف ہیں اور ضرورت میر تھی کہ عید ملناتھی' رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے 'وستور بھی ہے۔"وہ بازد پھیلا کراس کی طرف برمھاتو وہ جمپ لگا کردو سری

''ہیں بدتمیزی' اُسے تو عید ملنا کہتے ہیں' اچھا چلو چھوڑو' یہ لوعیدی۔''اس نے جیب سے کڑ کڑا تایا نچ ہزار کا نوٹ نکالا تھا اس نے دور سے بی پاتھ برمھا کر پرُالیا 'بادی نے بمشکل مسکراہٹ چھیائی تھی۔

"بیہ پہلی اور آخری باردے رہاہوں۔ ''پہلی اور آخری۔''اسنے متحیرہوکراہے دیکھا

"کیوں کہ پھرتم خودہی جیب سے نکال لیا کروگ-" اس کے بے جارگ سے کہنے پروہ کھلکھلا کرہنس بڑی تھی'اس کی ہنسی کی جھنکار نے ہادی کے چاروں طرف پھول ہی پھول کھلا دیے <u>تھ</u>۔

# #

# http://paksociety.com http:/

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یاک مومانتی ڈاٹ کا



سائد دیکھاہے۔ "میں پیٹے موڑگئی۔ اناکی بات تھی۔
"پریشے... میری طرف دیکھیے... میں دیکھناچاہتی
ہوں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیںیا نہیں...؟" میں واپس مڑی۔ کاپیاں نیبل پر رکھ دیں۔ساحررات ' سحرکی چادراوڑھے گھوم رہی تھی۔

ری چادرورے حو مربی ہے۔
دارم ... میں نے روزروز کے واقعات پر رونا چھوڑ
دیا ہے۔ کچھے حنان پر اعتبار ہے۔ ضرور جاذب کو غلط
فہمی ہوئی ہوگی۔ "شاید غلط فہمی تو بچھے ہوئی تھی۔ ہاں
لڑکیاں ہی تو غلط فہمیاں پالتی ہیں۔ آسمان پر چاند کی تکمیا
جیسے لرز گئی تھی۔ چاند کو بھید جانے کا برط شوق ہے۔
میں بھید بھری بن گئی۔ ارم میرے قریب آگئی تھی۔
میں بھید بھری بن گئی۔ ارم میرے قریب آگئی تھی۔
دوہ آپ سے بیار نہیں کرتے۔ اپنی دکان کے ہاسی
گل دستے آپ کو جھیج دیتے ہیں۔ آپ رات کے
آخری پسر تک سمانے رکھے وہ بھول دیکھتی رہتی
آخری پسر تک سمانے رکھے وہ بھول دیکھتی رہتی
میں۔ مردہ بچول مردہ محبت کی گواہیاں دیتے ہیں یا تو
مجبت ہوتی ہے باعزت ... سمجھونہ انہی دوباتوں پر کیا
جاتا ہے تا ... وہ تو محبت بھی نہیں کرتے اور مجھے لگتا
ہے عزت بھی نہیں کرتے۔ "میری ہھیلی پر گرم بلبلا
ہے انا ہے تا ... وہ تو محبت بھی نہیں کرتے اور مجھے لگتا
ہے انا ہے تا ... وہ تو محبت بھی نہیں کرتے اور محبط لگتا
ہے انا ہے تا ... وہ تو محبت بھی نہیں کرتے اور محبط لگتا
ہے انا ہے تا ... وہ تو محبت بھی نہیں کرتے اور محبط لگتا
ہواتا ہے تا ... وہ تو محبت بھی نہیں کرتے اور محبط لگتا
ہواتا ہے تا ... وہ تو محبت بھی نہیں کرتے اور محبط لگتا
ہواتا ہے تا ... وہ تو محبت بھی نہیں کرتے اور محبط لگتا
ہواتا ہے تا ... وہ تو محبت بھی نہیں کرتے اور محبط لگتا
ہواتا ہے تا ... وہ تو محبت بھی نہیں کرتے اور محبط لگتا

المرام... ایک چیزر شخ نبھانا ہوتی ہے جورشتوں کی فرد کوجو کرے رکھتی ہے 'میں اسی احساس کے زیر اثر ہول ہول۔ رہی بات پھولوں کی توان کا بازہ یا باسی ہونا نہیں دیکھاجا تا یہ تو بس کی طاقت دیتے ہیں جھے اس تعلق کو نبھانے کی۔ "میں کا پیاں وہن بھول آئی تھی... کا شربھی جھے آتا .... موتیہ کی خوشبو چاروں قطبین میں بھررہی تھی ... بالکوئی کے خوشبو چاروں قطبین میں بھررہی تھی ... بالکوئی کے بلب کے نیچ پشگوں کے لاشے بڑے کا مقبرہ بنتا گیا۔ بلب کے نیچ پشگوں کے لاشے بڑے کا مقبرہ بنتا گیا۔ جڑنے لگے۔ ایک ست رگی کانچ کا مقبرہ بنتا گیا۔ میں ہوتے۔ میں ہوتے۔ میں ہوتے۔ میں ہوتے۔ میں ہوتے۔ میں ہوتے۔

# # #

پارک میں صبح آج شاہانہ اندازے اتری تھی۔

" مہری تعیوری فلاسفی ولا کل کے پر نیک پھٹا تھا۔ میری تھیوری فلاسفی ولا کل کے پر نیچے اڑگئے تھا۔ میری تھیوری فلاسفی ولا کل کے پر نیچے اڑگئے تھے۔ ارم جھے پر سات آسان تو ڑکر کوک پی کر لطف اندوز ہورہی تھی۔ ساری عادات رقیبوں جیسی تھیں۔ سارے الفاظ سیاست دانوں کومات دیے ہوئے ہوتے ہوتے۔ تھے۔

''آنکھوں کے گرد طلق' بیکے ہوئے گال' شرابی آنکھیں' بھورے بال'علامات تکمل محبت زدہ لوگوں کی سی ہیں۔'' دوسروں کے سروں پر آسمان تو ژوینا اور خود مفت کے تماشے دیکھنا آرم کو بخوتی آیا تھا۔ میں نے گھور کردیکھا۔

"جنہیں تم محبت سے کمپیئر کردہی ہو۔یہ علامات حالت نیندہے اٹھنے کی ہیں۔"میری دلیلیں اور ارم بی بی کے سامنے تھرجائیں۔ ناممکن۔

"نیند بھی محبت کی طرح تو ہوتی ہے... کسی بھی وقت کہیں بھی ہوسکتی ہے۔ پہلے انفار م کردیا تہیں وقت کہیں بھی آگے تمہاری مرضی۔" کمینی نے کیسا تھینج کر طمانچہ رسید کیا تھا۔ میری روح تک نعود متاند لگائی۔ وقالم بین ادو۔..

مجھے قطعا" شرمندگی نہیں ہوگ۔" میں جل کر ہولی تھی مگروہاں کے پروائھی۔خدا جھوٹ نہ بلوائے اب وہ عالبا "جھٹا گلاب جامن اٹھارہی تھی۔

ی تروہا سے پرد ہے۔ وہ عالبا سچھٹا گلاب جامن اٹھارہی تھی۔ ''ویسے لگتا ہے آرڈر پر مٹھائی تیار کروائی ہے جاذب نے ۔۔۔'' نظریں چرا کر مجھے دیکھا اور گلاب جامن منہ نماغار میں ایک بل میں غائب ہوگیا۔ میں سنجیدہ ہوگئ اورارم کو سمجھایا۔

''دنتم بیر غلط فنی دل سے نکال دو کہ میں جاذب میں دلیے ہی رکھتی ہوں۔۔۔ وہ میرااسٹوڈنٹ ہے اور پانچ سال مجھ سے جھوٹا ہے۔ دو سری بات میں حنان سے انگی جلہ ہوں اور میں اسے رشتے پر بہت خوش بھی ہوں۔'' آ 'کھوں کے گرددھند چھانے گئی تھی۔رشتے بھانا مجھے جانے کیوں آگیا تھا۔ول سے دھواں سااٹھنے لگا تھا۔میں کا بیاں اٹھا کرنے جانے گئی۔
لگاتھا۔میں کا بیاں اٹھا کرنے جانے گئی۔
د'' آج جاذب نے پھر حنان بھائی کو کسی لڑکی کے د'' آج جاذب نے پھر حنان بھائی کو کسی لڑکی کے



"آپ کولوگوں کی پروا ہے۔ میری نہیں۔ مجھے ول بدلنا شیس آیا۔ اگر الوائي آپ كوول سے نكال ديتا رمیں بے بس ہول اوگول کو چھوٹیں ... آپ مجھے دیکھیں۔"اور واقعی میں نے اسے دیکھا ستوان کوئی تاک مکان غصے سرخ ہورہے تھے میں نے ان کھوں سے بچنے کی کوشش کی جن میں محبت وارد

الم جانے ہو عیں انگیجد ہوں ۔ حنان سے میں محبت کرتی ہوں میں اس فیصلے ہے بہت خوش ہوں۔" میں ایک اچھی فنکارہ نہیں تھی۔وہ مجھے غور

یشے... کیا آپ واقعی ان سے محبت کرتی میں...<sup>ج</sup>"وہ ایک عام سوال نہیں تھا۔ پوری زندگر اتھا اس کے چرتے پر کسی مزار پر رکھے ہواؤں میں جگتے بچھے مٹی کے دیے کی سی بے چینی رقم تھی۔ "ہاں... میں حنان علی سے بہت محبت کرتی موں۔" دیا بیرن ہوا کے جھونے سے بچھ گیا۔ راکھ اڑنے لگی تھی۔جاذب کاچہرہ سرخ ہوا۔

دوالله كرے... حنان مرجائے. "وہ بردعا دے رہا تھا'میں نے زورے اسے تھیٹردے مارا تھا۔وہ گال پر ہاتھ رکھ مجھے دیکھ رہاتھا۔ جیسے حیرت میں ہو۔ میں نےاسے وارن (خردار) کیا۔

د میں نے کما تھا تا کسی کو مرنے کی بددعا نہیں یتے... سائیکو ہوتم... آئندہ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھناچاہتی۔"میں اٹھ کرپارک کے بیرون گیٹ کی طرف برفضے لگی۔وہ میرے آگے آن کھڑاہوا۔ <sup>وا چ</sup>ھا۔۔۔ وہ نہ مرے میں مرحاؤں۔۔۔ شکل نہ دیکھنے والى بات والس لے ليس ميں مرجاؤں گا۔"ووا صرار كررباتها ميں باربار كے تماشے سے تنگ آچكى تھى۔ "مرجاؤتم ... جان چھوڑو میری ..."میں جانتی تھی بعض او قات لفظ قتل کردیتے ہیں 'مگراس وقت میں پیر بھول گئی' میں کسی سرکس کی تنگی تاریر چلتی اوک کی طرح خود کو محسوس کررہی تھی۔ بے بنی عجیب شے

تظر آئتے تھے۔ برنیوں کی آوازوں میں ولندیزی سازوں کی می اداری تھی۔ مجھے لگ رہاتھا میں سی قدیم صنم خانے کا کوئی بت ہوں۔جو وجود کا حاضرہے۔۔۔ روح كاغائب ب ...وه ميرے قريب آن بيھا-ئیچرجی... اُداس ہیں کیا؟ "میں نے جاذب کا چرو ویکھا۔ بوتائی دیو تامیرے پہلومیں براجمان تھا۔ "حتهیں کیسے معلوم ہوا؟" میں نے پوچھا تھا۔ وہ ہس پڑا۔۔۔راج ہس تھادہ۔۔

آپ کی آنگھیں بولتی ہیں۔۔ "میں نے آنکھوں رہاتھ پھیرا۔ کسی اور کو توان آئکھوں کی حکایتوں کا پتا سیں چلاتھا۔ سیں چلاتھا۔

"وانیلاگ بول رہے ہو؟"میں نے ہسی دیائی۔ وسیں ڈائیلاگ نہیں بولٹا... ورنہ جاند کارے توژ کرلانے کے ضرور وعدے کر ما جوب وعدے کرتے ہیں وہ منافق ہوتے ہیں۔ آپ جانتی ہیں ناکہ میں ایسا میں ہوں۔"میں تن ہو گئ۔جوالیے وعدے کرتے ہیں منافق ہوتے ہیں تو کیا حنان منافق تھا۔۔؟ جاذب وضاحت دے رہا تھا۔ دھوپ اس کے سرپر اشرفیوں کے مقدس عکس کی طرح گرنے گئی تھی۔ اک کیے کو ول جابا ہونے ہے اس کے بال بھیردوں۔ ''استا، اورشاگروالے رشتے میں ایک جذباتی تعلق

ہو تاہے۔اس کو محبت نہیں سمجھنا چاہیے۔"میںنے اے معمجھانے کی پہلی سیرهی پر قدم رکھا۔وہ شاک نظرول سے مجھے دیکھنے لگا تھا۔

" آپ، بیشه مجھے غلط کیویں ثابت کرنا جاہتی ہیں۔'

"تم غلط ہو۔۔ تمہارا سوچنے کا انڈاز غلط ہے۔۔۔ تہیں کیں شاگرد کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتی۔ ایسے تعلق مين أكر محبت أجائے توبهتان لگا كرتے ہيں... لوگ باتیں بناتے ہیں۔ دار پر چڑھا دیتے ہیں۔ پھر محبت محبت نهيس رہتی۔ ذلت بن جاتی ہے۔" میں نے اس کے چرے پر ماؤس ارتے دیکھی۔ ان آنگھوں میں کچھ تھا' وہ کچھ جو کمحوں میں باندھ لیتا

ہے۔"اس کی آواز بھیگ چکی تھی۔ وہ میری بہن تھی' فکر مند تھی میرے لیے۔ میں نے بدستور ٹیبل کی سطح کو کھرچتے ہوئے اس کی پیٹھ کی طرف دیکھتے ہوئے کماتھا۔

''آئی۔ جاذب اپنی آنکھوں میں محبتیں اوڑھے پھرتا ہے۔ آپ کی موجودگی اس کے لیے طلسم کی سی ہے۔ اس کی آنکھیں جھوٹ نہیں بولتیں۔ وہ آپ کے لیے جان بھی دے سکتا ہے۔ محبت کا آخری دعوالو جان دینے کا ہی ہو تا ہے تا۔''اور میں نے جواب میں کما تھا۔

''ارم… میں جانتی ہوں کہ وہ جان دے سکتاہے' گرابو کی تاراضی اور لوگوں کی باتیں سننے کا مجھ میں بالکل حوصلہ نہیں… ''ساری زندگی میںنے کردار نامی چادر کی حفاظت کی تھی۔ اپنے ہی ہاتھوں سے اس پر میں نے لاؤ کج میں داخل ہوتے ہوئے ارم کو بے قراری سے ادھرادھر شکتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔وہ میرے قریب آئی۔ دفتے ہذاہیں اپتراٹریاں عظمہ میں اور اطمادہ کا

ُ وَمِمْ نِي اس پر ہاتھ اٹھایا۔۔؟ "میں نے اطمینان کا مظاہرہ کیا۔

' خباسوس نے تہیں بتادیا۔ "ارم تپ ٹی گئی۔ ''تم نے اس کی عزت نفس پر خملہ کیا ہے پریشے... "میں نے غورہ جاذب کی چیجی کودیکھا۔ ''ارم ... میں غلط نہیں ہوں۔ وہ جینے' مرنے کی باتیں کردہا تھا۔ "ارم میرے سامنے آن ٹھسری۔ میرے سینے پرہاتھ رکھا۔

''''''' کے مکہنے سے حنان مرتو نہیں گیا۔۔ تہیں بہرحال ایبا نہیں کرنا جا ہیے تھا۔'' وہ مجھے سمجھا رہی تھی۔ چھوٹوں کو بردے قسمجھاتے ہیں مگراس مگری میں گنگالٹی ہی بہتی ہے۔ گنگالٹی ہی بہتی ہے۔

دکیآ میں جو سمجھ رہی ہول۔ وہ ٹھیک ہے۔؟"
میں نے ارم سے پوچھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔
طاہر ہے غصے سے اپنی دیرلاؤنج میں تن فن جو کرتی پھر
رہی تھی۔ارم نے انگارہ ہوتے ہوئے بجھے دیکھا۔
دختم کیا سمجھ رہی ہو۔ پری۔" میں اس کے ساتھ
ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ گلاس ونڈو سے سورج کی تیکھی
شعاعیں اندر داخل ہو کرلاؤنج کے درود یوار کو آتشیں
ٹیچ دے رہی تھیں 'میں نے ارم کے ہاتھ تھا ہے 'مگر
پھر کا مجسمہ ساکت بیٹھا رہا۔ ٹھونگ بجا کر دیکھ لو۔۔۔
بھر کا مجسمہ ساکت بیٹھا رہا۔۔۔ ٹھونگ بجا کر دیکھ لو۔۔۔

خالی ڈھول ہے۔ ''ارم… جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ تم میرا دل جاذب کی طرف موڑنا چاہتی ہو۔''اس نے میرے ہاتھ جھٹک دیے اور گلاس ونڈو کے سامنے جاکھڑی ہوئی۔

میں دریں... انسانوں کے پاس دلوں کو موڑنے کی مداحیت نہیں ہوتی۔ اگر مجھے یہ کام آباتو میں کب کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ تم موم کی گڑیا مت بنو۔ ابو کے سامنے وٹ جاؤ ... ہر فیصلہ انہوں نے اپنی مرضی سے کیا وٹ جاؤ ... ہر فیصلہ انہوں نے اپنی مرضی سے کیا

ابناسكرن 266 جولائي 2016

کیسے داغ لگا دیں۔شاید خدانے میرے وجود میں ہر بات يرجى والا انفرزياده بي ذال ديا تھا۔ رہي بات محبت ی تو چھے جانبازوں کو دلوب کو مارنے کا فِن اچھی طرح آ با ہے اور شاید میں اس فن میں اہر تھی۔ دلول کو مار تا مجھی آسان نہیں ہو تا۔۔۔ کانچ پر قدم۔۔ انیت ہی اور مستقل

جاذب کی ای آئی تھیں مجھے یہ کہنے کہ میں جاذب کو مجھاؤں کہ وہ شادی کرنے پر راضی ہوجائے عیں ان

ی بات پر ہنس پڑی تھی۔ ''آنی ۔۔ بھلا میں کیسے اسے مجبور کرکے شادی پر آمادہ کروں۔ اس کی زندگی ہے آپ اسے فیصلہ کرنے دیں۔'' وہ میرے قریب ہیٹھی تھیں۔ کافی متفکر سی لگ

''ریری بٹا .... میں اکثر بار رہتی ہوں...اب کھرکے کام مجھے سے نہیں ہوتے ۔۔ جاذب کے ابو پہلے ہی بستر ے لکے ہوئے ہیں میں جاہتی ہوں کہ بھولے آؤل باکه گرتوسنبهائے۔ "میں ان کی پریشانی سمجھ سکتی می جوڑوں کے دردنے انہیں عاجز کرر کھاتھا میں

نے انہیں تسلی دی۔ ''آپ فکر نہ کریں' میں اسے سمجھاؤں گ۔'' وہ میرے مربرہاتھ پھرنے لگیں۔۔ارم چائے لے آئی می۔ آنٹی اب جائے پیتے ہوئے اس سے باتیں

کررہی تھیں۔ارم نے پوچھا۔ ''آئی… جاذب کہیں دلچیپی تو نہیں رکھتا…؟'' آنی ہنس دی تھیں۔ شفق سی ہنسی-آ

''ارے نہیں بیٹا۔ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے۔''میرا ول جابا اس شريف مظلوم كاسارا كيا چشا كھول كرركھ ووں مگر مروت آڑے آگئی۔ ارم نے اپنا راگ الاپنا شروع كرديا تفا-

ور آئی۔۔ ایس الرک تلاش کیجیمے گا۔۔ جس کی

سِانولی سنری رنگت ہو۔۔ غِزالی آٹکھیں ہوں۔۔۔ کمبے كمركو چھوتے بال ہواور مسكراتی بہت كم ہو مگرجب

بھی مسکرائے گلول میں روشنی ندرہے۔" ارم فتنی نے جو سارا حلیہ ازبر کیا ہوا تھا... مجھے الحجيى طرح سمجه آريا تفا- دل جاه ربا تفا- مكهي بناكر ديوارے چيكادول عمر كھو بى لفظ مروت كى دہائى... آج میں فے پہاسوچ لیا تھا کہ اسے رات کا کھانا نصیب نہیں ہونے والا تھا۔ زم گرم سی طویل سی دوبسریں تھیں۔ آج کل کالج سے پندرہ دان کی چھٹی لی ہوگی ی۔اس کیے فی الحال آرام کررہی تھی۔ فراغت ہی

شام کو میں کوئی کتاب ہاتھ میں کیا تھ قربی پارک چلي آتي تھي، سگي بنچون پر بيھ کرارد گرديت بے خبر ہو کر کتاب بردھنا کتنا اچھا لگتا ہے نا۔ واکنگ ٹریک پر برعمر کے نوگ واک کرتے نظر اتے تھے قطار میں ست رنگی بھولوں کی بہاریں تھیں جن برشد کی کھیاں ڈیرہ جمائے رکھتیں۔شامیں سنری بن می*ن غروب ہو*تی میں میں ارد کر دے بے نیاز اپن ذات میں مکن رہتی تھی۔ میراخیال ہے انسانوں نے زیادہ کتابیں اچھی دوست ہوتی ہیں۔ لفظوں کے سمارے انسان کو مضبوط بنادية بي- إس دن بيار كابملا شريز هة موئے مجھےلگا جیسے میں بھی پاسکل کی طرح ہوں ...وہ تو جسماني طور برمعندور تقى ممرمجه رشتول نے مرور كر رکھا تھا۔ او کیوں کو تو جاندے رازو نیاز کرنے کی عادتیں ہوتی ہیں مگرشایہ مجھے وقت نے بہت پہلے ہی

بارتشیں مجھے بس پانی کے قطروں سے مشابہ نظر آتیں... زندگی کے سارے رنگ جیسے میری وسترس سے دور شھے۔ اسٹڈی روم میں گھنٹول کفظول کی محفلوں میں قید رہنا اور کافی کو معدیے میں متواتر ا تارتے رہنا میری پختہ عاد تیں بن چکی تھیں۔عادِتوں کوبدلنا کہاں آسان ہوا کرتا ہے۔اس کیے ارم کہتی

فريشي آپ مين قديم روحين قيدين-جنهين آب کی ذات سے رہائی کی ضرورت نہیں۔ جدید دور انہیں مقناطیس کے مخالف بول کی طرح لگتا ہے جو

خراب کردی متهیں ذرائجی احساس نہیں ہوا ہارا. ابا کے منہ سے خون نکل رہاتھا اور ہم وہ خون رو کنے کی کوشش میں ہلکان ہوئی جارہی تھیں۔اس کے علاوہ ہم كر بھى كياسلى تھيں۔اى وقت ميں خودسے عهد کرتی رہی کہ زندگی بھر تمہارا منہ بھی نہیں دیکھوں گ- اب آخري بار بلنے آئي ہوں۔ بد او اپن امانت ... "میں نے الگوٹھی اس کے سامنے تیبل پر پھینک دی۔ گول گول گھومتی انگوٹھی اس کے پیرون میں جاگری تھی میں بینڈ بیک اٹھا کر کھڑی ہوئی۔ ''اگلے سنڈے میرا اور جاذب علی کا نکاح ہے۔ دعوت نامہ پیشگی دیے جارہی ہوں۔ میری خوشیوں میں شریک ہونا جاہو تو۔۔ اور ہاں۔ ایک بات کے کے سوری "اس کا چرو سفید پڑچکا تھا۔ جسم میں جان نہ رہی تھی۔ تھکرایا جانا کیا ہو باہے یہ اسے اب پتاچل رہاتھا میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ''صوری۔۔ متلی کے کپڑوں کوارم نے آگ لگادی ہے بقول اس کے ازیت ناک یادوں سے چھٹکارا ضروری ہوتا ہے اور آخری بات ... تم جیے انسان محبت کے قطعی لائقِ نہیں ہونکتے۔"الفاظ کاطمانچہ اس کے دچوور رسید کرتی میں فلاور شاپ سے باہر نکل آئي-اييالك رمامي. آزاد فضاول مين خوشبوول كا جوم ہو عیں جاذب علی سے ہار گئی مگرجاذب علی نے بھے جیت لیا۔ جو مخص دکھ 'سکھ میں ساتھ نہ دے مجھے جیت لیا۔ جو مخص دکھ 'سکھ میں ساتھ نہ دے اس سے کنارہ کشی ہی بہترہے اور میں نے اباکی عین مرضی کے مطابق حنان کو جھوڑ دیا تھا میں جلدی جلدي گاڑي ڈرائيو كررى مول كيوں كەجاذب اورارم میرا انظار کردہے ہوں گے۔ زندگی میں زبردسی کے رشتوں کو سرر مسلط کرنے میں ہاری اپنی ہی علطی ہوتی ہے۔ زندگی میں عمریں معنی نہیں رکھتیں۔۔ خوش گوار زندگی کے لیے سچاساتھ ضروری ہو تاہے۔ جب بھی جاہیں اک نئ صورت بنا لیتے ہیں ایک چرے پر کئی چرے سجالیتے ہیں لوگ ... مل بھی لیتے ہیں مطلب کے لیے آیڑے مشکل و نظریں جرا کیتے ہیں لوگ!

ہمیشہ دور ہی رہتا ہے۔ جانے عاد تیں بدلنے کا تسخہ کب وجود میں آئے گا۔"یہ ارم بھی نا۔وقت گزر آ جا آ ہے۔ عمریں گھٹی ہیں۔ سالگرائیں منائی جانیں ہیں میں جھنجلا جاتی ہوں۔ بھلا زندگی کے ایک سنہرے تال کے اختام پر جش کیسا مگر آپ جانتے ہیں تا۔۔ ارم کے کے پاس ولائل کے توکرے موجود ہوتے ہیں۔۔ اور یہ میں ہمیشہ ہار جاتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے جاذب علی مجھے ہرانے آیا ہے ، مگر میں ایسانمیں ہونے دوں گی۔ مجھے اپنی فرمال برداری بہت عزیز ہے۔ مجھے لوگوں کی باتیں خوف میں مبتلا کردیتی ہیں۔ شای*دی*سی نتك جــــ ت ت ت

فلاور شاب میں خوب صورت بھولوں کی مدھم سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ گلاس ونڈو کے باہر سورج کی چک عودج تھی۔ مجے کے دس نے رہے تھے میں نے غير محسوس انداز مين انگوئقي مشيلي مين دبالي تقي-حنان کومیں نے دیکھاجومیرے مقابل بیٹھاتھا۔ "آج میں حمہیں مبارک دینے آئی ہول..." میری تظریں اس کے چرے کی طرف ہی تھیں۔وہ جونكاتها-

وكيامطلب بري ... كس چيزى مبارك ... ؟ مين في ال كاسوال نظرانداز كرويا تفا-

التاہے دنیا کا آسان ترین کام کیاہو تاہے۔۔ کسی کو وهو کا دینا اور تم نے یہ آسان کام کرنے کی سعادت حاصل کرلی ہے۔ ساری زندگی میں خود کو قریب دیق رہی۔اتی قتمیں وعدے تو تم نے بھی نہیں کیے ہوں گے جو میں نے لوگوں سے کیے اور انہیں یقین دلایا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔۔ مگر تم نے کیا کیا۔۔؟"میں نے اس کے چرے کو دیکھا ایک رنگ آرباتفادد سراجارباتفا- آج يوم احساب تفا-''رات کے ڈیروھ بجے ابو کی طبیعت خراب ہوئی۔ رات کے کالے پڑتے اندھرے میں ہم بہنیں تنا تھیں اور اتن ہی ہے بس اور لاچار بھی ... ارم نے متہیں کال کیااور تم نے اسے ڈانٹ دیا کہ تمہاری نیند



جولائي16 20 كاشباره عيد نبير شانع موكيا مي

#### جولائی 2016 کے شارے کی ایک جھلک

المحكتى بالحيكة چوائى مصفين عدروك،

🖈 "عيد كانتخفه" ساس كل كاعمل ناول،

د "عيد كا جا ندلا ياخوشيول كا پيغام" أم ايمان كل ما كالمل ناول،

و اخواب كل معبال دهين كالمل اول،

🖈 "اكستكم جا ندسا" تائد طارق كاناوك،

🖈 مربت کے اس بار کھیں" عاب جانی

كاسلسل وارناول،

در كريده" أمريم كاللياوان ول،

🖈 "ایک جما ں اور ہے" سرہ النتیٰ

كاسليط وارناول اسين اختام كي لمرف كامزان،

🖈 روبينه معيد، معباح على، صدف آصف، قرة العين كرم باهى،

فرزانه جبیب اور ہاراؤ کےافسانے،

263682 1110 - 1111

پیا رہے نہی گئیگٹر کی پیا ری با تیں۔ انشاء نا مہ مید کے پکوان، مھندی کے رنگ اور وہ تمام مستقل سلسلے جو آپ پڑھنا چاھتے ھیں

م ١٥٥ م

#### بقيدمقابل آئينه

🖈 "واصف على واصف كهت بين كه-" جس نے معاف کیا وہ معاف کر دیا جائے گا ميں معاف کرديتي ہوں ليکن بھولتي نہيں \* "ائي كاميابول من كے حصد دار تھراتى بن؟" 🖈 ''سے پہلے این کامیابیوں کا حصہ دار اپنے الله كو تفهراتي مون اوراني محنت كو-" \* "كوئي عجيب خواهش؟" 🖈 "ترکی گھومنا چاہتی ہوں را کا یوشی کو بہت نزدیک ہے محسوس کرناجاتی ہوں۔ \* "بر کھارت کیے انجوائے کرتی ہیں؟" 🖈 " کھرانی اویں دہراکر۔ اس نے مٹی کی دیوار پر کچے رنگ کے ساتھ لکھ کر نام میرا بارش کی دعا مائلی ہے \* "آب جوہن وہ نہ ہوتی توکیا ہوتیں؟ كه نه تما تو فدا تما كه نه موماً تو فدا موماً وُبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا \* "آب بت اجهامحسوس كرتى بين جب؟" 🖈 دوشام کوچھت ہے کھڑے ہو کربیا ڈول میں ڈو ہے سورج كوديخضتي بول تواحيها لكتاب عميده احمد كويره كراجهالكتاب \* وقمتار كن كتاب مصنف ممووى؟" \* "قراقرم كاتاج محل عميده احد " تحبيل-" 🖈 "ميراياكتان ميراگه ميراقلم-" \* "مطالعه کی اہمیت آپ کی زندگی میں؟" " آتی جاتی سانس جتنی اہم ہے اتنا اہم میرے کیے مطالعہ۔'' \* ''آپ کی پندیدہ شخصیت؟'' 🖈 ''ني ياك صلى الله عليه وسلم حضرت عمرفاروق رضى الله تعالى عنه-"

ابناركرن 269 جولائي 2016

www.palks.pefety.com



کو حضرت سلیمان علیه السلام نے اٹھاکراپی ہھلی پر رکھ لیا اور پوچھا۔ ''جا تیری سلطنت بڑی ہے یا کہ میری؟'' چیونٹی نے جواب دیا۔''کس کی سلطنت پر عظمت چیونٹی نے جواب دیا۔''کس کی سلطنت پر عظمت ہے' یہ بات تو اللہ کو معلوم' مگر میں پیر جانتی ہوں کہ اس وقت میرانخت سلیمان علیہ السلام کا ہاتھ ہے۔'' امن عامر۔۔۔ کراچی

ب نے دل پر فتح انی تو مجھو کہ وہ دل مردہ ہے۔ الله عیشه بیری سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ فے بہت کچھ دیا ہے 'اگر میرے اعمال کے مطابق مکتا تومیرے ياس چھنہ ہو تا۔ 🕁 اگر آپ این زندگی کوخوش گوار بنانا جا ہے ہیں تو عیب جوئی اور تکتہ چینی سے دور رہیں ۔ 🖈 حساس لوگوں کو حساسیت اور سنگ دلوں کوان کا 🚓 جو کسی کابرانسیں چاہتا ان کے ساتھ کوئی برا کر میں سکتائیہ میرے رب کاوعدہ ہے۔ 🖈 اس مخص کے لیے بھی مت رو 'بو آنسوول کو 🖈 جس کامیانی کو دن بھر تلاش کرتے ہو'وہ یانچ ہار ا پناخلاق في د كان يرغص كواتنامنگا كردوكه كوئي بھی اسے خریدنے کی سکت نہ رکھے اور خوشی کو اتنا رفعت جبین .... مکتان

حضور أكرم صلى الله عليه و ہے سوال کیا گیا کہ اعمال میں کون ساعمل افضل ہے۔ تو ارشاد فرمایا۔ "صدقه دينا" بجربو جهاكيا- "صدقر كياچزے؟" ارشاد فرمایا۔ 'دوئسی کی حاجت روا کرنا۔''اس کے بِعِد ارشاد فرمایا۔''صِدقہ دینا جاہیے' جاہے وہ روتی کا نکڑا ہویا ایک مٹھی تھجور' افضل ہے کہ اس کے ہزار مرتبه قرآن شريف حتم كياجائ حضرت الس بن مالك فرماتے ہیں كه مومن كى يانچ المجت جس دن وه كناه سے محفوظ ب اس سے كوئى كناه سرزدنہ ہو۔وہ دن اس کے لیے عید کادن ہے۔ ایک جس دن وہ بل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزر جس دن وہ دونرخ سے پچ کر جنت میں داخل ہوجائے 🚓 جس دن اینا ایمان اور خود کو عقائد شیطان سے 🕁 جس دن وہ پرور د گارعالم کی رضایائے۔ ایک چیونٹی نے جلیل انقدر اور عظیم الشان بادشاہ سلیمان علیہ السلام کے نشکر کی دعوت کی بجس پر جرند

يرند 'انسان اور جنات سب شامل تصه ميزيان جيونثي

ابنار كون 270 جولائى 2016

ہمیں تماشاد کھنے کی عادت ہوگئ ہے الیکن تاریخ اس بات پر شاہر ہے کہ جو قومیں تماشاد کھنے کی عادی ہوجائیں آگ روزوہ خود تماشا بنتی ہیں۔ ریمانور رضوان ۔۔۔ کراچی

ریمالوررسوان ... را پی اتنیں

المیں انسان ممل ہے بچانا جا تا ہے ورنہ اچھی

ہنتیں توریواروں پہ بھی تھی ہوتی ہیں !!

ہنتی تواز بلند کرنے کے بجائے اپنی دلیل کو بلند

ہو رشتے بھرو ہے پر قائم ہوتے ہیں۔

ہ اچھاانسان وہ ہے ہو کسی کادیاد کھ توجھلادے الیکن کسی کی دی ہوئی محبت بھی نہ بھلائے۔

ہ لوگوں کو اس طرح معاف کردیا کروجس طرح تم اللہ ہے امید رکھتے ہوکہ وہ تہیں معاف کروے گا۔

ہ بات کرنے میں مزا ان لوگوں ہے آتا ہے جن المراض کرتے ہیں اللہ کو ناراض کرتے ہیں ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں اکٹروہی لوگ ہمیں ذلیل وخوار کرتے ہیں۔

ہیں اکٹروہی لوگ ہمیں ذلیل وخوار کرتے ہیں۔

مومل آفاب ... کرا چی

اے باد صالحید مبارک اسے کمنا کہا کہ کوئی کرنا ہے کجھے یاد ابھی تک اک دل تیری یادوں سے آباد ہے ابھی تک کمنا ہے جمیل اور ہے ابھی تک کمنا ہے جمیل عید گزشتہ کی طرح شدت سے خیال آئے گااس بات کا دان بھر اک اور برس بیت گیا تجھ سے چھڑ کر کمنا یہ فقط ان کے لیے عید کا دان ہے جوئی اپنے لیے ہوئی اپنے لیے ہوئی اپنے لیے ہوئی مندی سے تیرا نام آپنے باتھ پہ لکھتے مندی سے تیرا نام آپنے ہاتھ پہ لکھتے اے کاش کہ اس سال تو ہم عید مناتے اس سال تو ہم عید م

ایک دفعہ حضرت امام غزالی رشتہ اللہ علیہ ایک امیر
کے گھر گئے۔ دیکھا کہ وہ غلاموں پر برس رہاہے 'بیٹوں
سے الجھ رہاہے 'بیوی سے جھگڑا کر رہاہے۔
«نقلال کمربند کمال ہے؟ تلوار پر ذمک کیوں ہے؟
فلال عطر کیوں نہیں منگوایا؟"
امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے پوچھا۔
«نہ کیا ہنگامہ ہے؟"
امیر کہنے لگا۔
«جھے خلیفہ نے یاد فرمایا ہے اور میں مناسب سازو

سامان کی تلاش میں ہوں۔" بیرس کرامام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا۔ دو حتهیں بہت جلد اللہ بھی یاد کرنے والا ہے۔ کیا

﴿ اَكْرَكُسَى او نِحِيمَقَامُ رِيهِ عِجَاوُتُو كُولَى اليي حمافت نا كروكه ينج بفسل جاؤ-

کے بردعا بھی زبان سے نہیں دی جاتی 'وہ جو آنسو پکوں پہاٹکارہ جائے بزات خودا یک بددعا بن جا ماہے۔ کے صبری دونشمیں ہیں 'ایک تاپندیدہ چیز ملنے پراور

دو سراکبند بده چیزنه مصے پہ۔ 🖈 دنیا کی سخت ترین سزاؤں میں ایک سزا انتظار

سيده لوباسجاد... كمرو ژبكا

اعلا ظرف

گڑھے کے اندر پھر پھینکا جائے تو بیبجان پیدا ہو تا ہے، مگر سمندر میں پورا بہاڑ ڈال دیا جائے تو وہ ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے۔ اسی طرح کم ظرف انسان ایک سخت بات من کر بگڑا ٹھتا ہے، مگراعلا ظرف انسان کے اوپر طوفان بھی گزرجائے تو اس کاسکون برہم نہیں ہوتا۔ لے کیکن حدے تجاویز نہ کرنا ' در نہ بھر تیری طرف سے علم ہو گااور دوسری طرف سے دعوا۔ 🕁 اگراپنا گھراپنے سکون کا باعث نہ ہے تو تو بہ کا

صدف.... كىھۇدرىكا

انسان کی زندگی کیاب کے تین صفحات کی طرح ہے۔ بہلا صفحہ "بیدائش" آخری صفحہ "موت" اور ورمياني صفحه خالي ہے۔ اب يه آپ بر ررین مد من مطفح کو کسے پر کرتے ہیں۔ ذرا آپ اس درمیانی طفح کو کسے پر کرتے ہیں۔ ذرا

ريمانيم \_ كراجي

برانے زمانے میں سائکل کارواج تھا ایک نوجوان برطانوی آفیسرنے آری اسٹورسے فسطوں پر سائیل خریدی سائیل تو خوب صورت تھی کیکن گیریئر کے بغیر تھی۔ آفیسرنے بیٹ مین کو کیرپیر لکوانے کے لیے بھیجا 'بید مین جب سائیل واپس لایا تو آفیسرنے دیکھا کیریئر تولگ گیاہے مگر سائنگل کا اسٹینڈ غائب ہے۔ برطانوی آفیسر آری اسٹور کیا اور مینجر سے

وسائكل اسفيند كون الركياب؟" مینج نے جواب دیا۔''سرفوج میں ایک ہی چیزمل عتی ہے جمیریرکا اسٹینڈ اگر آپ نے کسی بات پر اسٹینڈ لیاتو کیریئر نہیں رہے گااور اگر کیریئر جاسے تو بھی بات پراسٹینڈ مت کنا۔"

حراداجيسكراجي

تیرہ شبوکو پھرہے جگمگائے ہلال عید سديب بمارين كے آئے بال عيد تمناہے کہ دیکھیں نئ سحرکی رنگینی اے کاش!نوید مبح لے کے آئے ہال عید رباب على به پیڈی # #

مقام ہے۔ ﴿ اگر مستقبل کا خیال ماضی کی یاد سے پریشان ہو تو توبہ کرلینامناسب ہے۔ ﴿ اِگرانسان کو گناہ سے شرمندگی نہیں تو توبہ سے کیا شرمندگی۔ توبہ منظور ہوجائے تو وہ گناہ دوبارہ سرزد الم المنامول مين سب ب برط كناه توبه فلكني ب 🕁 توبه کاخیال خوش بختی کی علامت ہے 'کیونکہ جو آپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ برقسمت ہے۔ ﷺ نیت کا گناہ نیت کی توبہ سے اور عمل کا گناہ عمل کی توبہ سے معاف ہو تاہے۔ اگر انسان کویاد آجائے کہ کامیاب ہونے کے لیےاںنے کتنے جھوٹ بولے ہیں تواسے توبہ کرلیٹی عاہیے۔ ﴿ اگر انسان کو اپنے خطاکار پا گناہ گار ہونے کا احساس موجائے تواسے جان لینا چاہیے کہ توبہ کاوفت

(واصف على واصف) سدره مرتضی .... کراچی

حدے تجاوزنہ کرنا

ایک دفعہ ہارون الرشید کابیٹاغصے میں بھراباپ کے ياس آيا اور بولا-''ایک سیابی کے لڑکے نے مجھے گالی دی ہے۔'' ہارون الرشیدنے دربار یوں سے بوچھا۔ دوی اوری کو کیاسزادی چاہیے۔ ایک نے کہا۔ ''آس کی زبان کائے دبی جاہیے۔'' ووسرے نے جائداد کی صبطی اور ملک بدر کرنے کی سزا تجویز کی۔ کسی نے اسے قتل کرنے کے متعلق کہا۔ كركمارون الرشيدني بيني سے مخاطب موكر كما-'<sup>9</sup>ے بیٹے!اگر تواسے معاف کردے تو تیری مہرانی ہے 'اگر ایسانہیں کرسکتاتو' تو بھی اسے وہی گالی دے

ابناسكون 272 جولاتي 2016

رس وبى تريم اور نمك لكاكر آدھے تھنے كے ليے ركھ نیں۔ توے پر تیل گرم کرکے میتھی وانے 'ہری مرچیں' پیاز' نمار' اجوائن' گرم مسالا اور الانجی پاؤور ملا کر ہلکا ساتھونیں۔ توبے پر مرغی ڈالیں اور ڈھانگ کر دیں منٹ کے لیے پکائیں اس میں ہرادھنیا ملا کر پیش



چکن بریسٹ شملهمج بندگوبھی 28 اورک أيك جإئے كالجمجيه هری پیاز برى مرج آٹھ سے دس عدو <u> ابتلال مرج</u> حسب ضرورت كالىمرج آدهاجإئ كاجمجه



مرغی کی بوٹیاں(بغیریڈی) آدھاکلو دوسو پچاس گرام المُارْ (حوب كي بوك) ووعدو پاز(چوپ کی ہوئی) ېري مرچيس(چوپ کې بولی) چه عدد نازه کریم برادهنیا (باریک کثابوا) آدهی گذی بيابوأكرم مسالا ووچائے کے بیج بيابوالهن ادرك اجوائن پیم ہوئی چھوٹی الایجی آوها جائے کاچ آدهاجائ كاجمح جار کھانے کے پیچے ليمول كارس أيك چائے كاچيج آدهی بیالی

ایک پالے میں میں مرغی پر نسن اورک کیموں کا

مرچ اولان کاچیے کا جاتے کا چیے اولان کا جاتے ہے جاتے کا جاتے کا جاتے کا جاتے کا جاتے کے انتہا کا جاتے کے انتہا

زكيب:

م جھوہاروں کورات بھر بھگو کر آدھالیٹردودھ اور ایک چائے کا جمچہ جینی میں اتنا پکائیں کہ اچھی طرح گل جائیں۔

ایک پین میں گھی ڈال کرگرم کریں اور الانجی یاؤڈر ڈال دیں۔ جب الانجی کی خوشبو آنے گئے تو سویاں ڈال کرہاکاسا بھون لیں اور چو لیے سے انارلیں۔ اب دورہ ڈال کریکنے کے لیے رکھیں۔ دوسرے پین میں دورہ ڈال کریکنے کے لیے رکھیں۔ جب دیکھیں کہ دورہ آدھا رہ گیا ہے تو فرانی کی ہوئی سویاں ڈال کر ایک منٹ پکائیں' پھر چینی' کنڈینسڈ ملک' آدھے بادام' پستے اور زعفران ڈال کر مکس کریں اور اوپر اس ڈال کر مکس کریں اور اوپر بین ڈال کر مکس کریں بین ڈال کر مکس کریں بین ڈال کر مکس کریں بین ڈال کر میں اور اوپر بین ڈال کر میں اور اوپر بین ڈال کی ہوئے ہوئے بادام' پستے کے ساتھ سجاکر کھانے کے باقی کئے ہوئے بادام' پستے کے ساتھ سجاکر کھانے کے باقی کئے ہوئے بادام' پستے کے ساتھ سجاکر کھانے کے باقی کئے ہوئے بادام' پستے کے ساتھ سجاکر کھانے کے باقی کئے ہوئے بادام' پستے کے ساتھ سجاکر کھانے کے باقی کئے ہوئے بادام' پستے کے ساتھ سجاکر کھانے کے باقی کئے ہوئے بادام' پستے کے ساتھ سجاکر کھانے کے باقی کئے ہوئے بادام' پستے کے ساتھ سجاکر کھانے کے باقی کئے ہوئے بادام' پستے کے ساتھ سجاکر کھانے کے باقی کے بادام' پستے کے ساتھ سجاکر کھانے کے بادام' پستے کے ساتھ سجاکر کھیں کے بادام' پستے کے ساتھ سجاکر کھیں کی بادام' پستے کے ساتھ سجاکر کھیں کے بادام' پستے کے ساتھ سجاکر کھیں کی بادام' پستے کے ساتھ سجاکر کھیں کی بادام' پستے کے ساتھ سے کہ بادام' پستے کے بادام پستے کے بادام' پستے کی بادام' پستے کے بادام' پستے کے بادام' پستے کی بادام' پستے کے بادام' پستے کی بادام' پستے کی بادام' پستے کے بادام' پستے کے بادام' پستے کے بادام' پستے کی بادام' پست



## قوامی سوّیاں

دو کلو تنمن پاؤ دمرزه پاؤ دس گرام آدها کلو اشیاء : چینی کھویا درسی کھی سویاں سویاں آدھاجائے کا ججیہ ایک چائے کا ججیہ ایک چائے کا چجیہ دوچائے کے ججیجے

سفید مرچ ووسٹرساس اویسٹرساس چلی گارلک ساس ترکیب :

چکن بریسٹ باریک کاٹ لیں۔ شملہ مرچ گاج' ادرک' بند گوبھی' اور سرخ مرچ باریک کاٹ لیں۔ پین میں تیل گرم کرکے اس میں کہن ڈال کروھیمی کرے شامل کرلیں۔اب اس میں چکن ڈال کروھیمی آنچ پر پکائیں۔ ثابت سرخ مرچ چکن میں شامل کرکے تھوڑی در پکائیں۔ اب چکن میں نمک' کالی مرچ' سفید مرچ' دوسٹرساس' اویسٹرساس اور چلی گارلک ساس ڈال دیں۔ آخر میں تمام سبزیاں چکن میں مکس کرلیں اور دس منٹ پکائیں اور گرم گرم چیش کریں۔



#### مزے دار شیر خرما

تمن ليٹر آدھاکپ ايک کپ ايک چوتھائی کپ ايک چائے کا چمچ ايک چئي ايک چئي اشیاء : دودھ ہادام پستہ چھوہارے سویاں چینی الایکی باؤڈر کنڈ ہنسڈ ملک زعفران

2016 BUR 274: 5 LL

### www.paksociety.com



زكيب:

کنٹرینسلاملک ایک پیالی ایک پیالی اوم (کٹاہوا) پیچیس گرام پیچیس گرام پیچیس گرام پیچیس گرام کیوڑہ ایک چائے کا چیچ کارن فلور (پانی میں گھلاہوا) ایک کھانے کا چیچ کارن فلور (پانی میں گھلاہوا) ایک کھانے کا چیچ کی ایک چوٹھائی کا چیچ کی ایک چائی ایک چائی ایک چائی ایک چائی ایک چائی سجانے کے لیے پیاہوا تاریل سجانے کے لیے چائدی کاور ق

پہلے ڈیرٹھ کیٹروورھ کو پکاکر آدھاکرلیں 'مجرودھ میں
جینی ڈال کر قوام تیار کرلیں اور چو لیے سے انارلیں۔
اس بات کا خیال رکھیں کہ قوام پلانہ ہو ورنہ سوتیال
کھل جا کیں گی۔ بھرایک کھلے منہ کی دیکجی میں پائی ایا
دیں۔ بیانی کھول جائے تو اس میں زرو رنگ ڈال
دیں۔ بیانی کو چو لیے پر چڑھا رہنے دیں۔ اس کے بعد
سوتیاں باریک کپڑے میں بائدھ لیں اور پوٹی کوپائی میں
میں ملادیں۔ کھویا تھو ڈے سے تھی میں بھون لیں۔
میں ملادیں۔ کھویا تھو ڈے سے تھی میں بھون لیں۔
میں ملادیں۔ کھویا تھو ڈے سے تھی میں بھون لیں۔
میں ملادیں۔ کھویا تھو ڈے سے تھی میں بھون لیں۔
میں ملادیں۔ کھویا تھو ڈے سے تھی میں بھون لیں۔
مویوں کو چو لیے پر ہلکی آئج پر پکا میں اور برابر چیچہ
سویوں کو چو لیے پر ہلکی آئج پر پکا میں اور برابر چیچہ
چوائے رہیں۔ باکہ سویاں دیکچی میں گئے نہ پا میں
جب سویوں کا پانی بالکل خشک ہوجائے اور تھی چھو ڈ
دیں تو کیو ڈہ چھڑک کر پنچ ا نارلیں۔ اوپر سے بادام'
بست باریک کاٹ کر چھڑک دیں۔ بلیٹوں میں جمانے
بست باریک کاٹ کر چھڑک دیں۔ بلیٹوں میں جمانے
بست باریک کاٹ کر چھڑک دیں۔ بلیٹوں میں جمانے
بست باریک کاٹ کر چھڑک دیں۔ بلیٹوں میں جمانے

دیچی میں دودھ ابالیں اور اس میں چینی گھول لیں۔ دودھ میں کارن فلور ملاکر گاڑھا کریں۔ اس میں باقی تمام اشیا ملا کر چولہا بند کردیں۔ جب دودھ محسنڈا ہوجائے تو اسے سانچوں میں بھرکر کم از کم چار گھنٹوں کے لیے فریزر میں رکھیں۔ جب فلفی جم جائے تو سانچے سے زکالیں' اسے ناریل اور چاندی کے ورق سے سجاکر پیش کریں۔

شاہی قلف<u>ی</u>

آدھاکلو ایکپاؤ ایکپا

₩ ₩

# www.palasegrefety.com



شریمی اوکیا اور تبالا اسمی بهت سے بخد کو ماری دونقیں ہی تربے دیا ہے بی اور ترب کرمرے ہوئے کا ہے ہے بی نے تعلق ترامحسوں کیا اتنی گرائی توروحی میں ہواکرتی ہے اتنی گرائی توروحی میں ہواکرتی ہے اتنی کمائی کہاں ملتی ہے فاصلے وقعین کھو بیٹے بی فاصلے وقعین کھو بیٹے بی اتنی شدت سے تھے ہوجا ہے اتنی شدت سے تھے ہوجا ہے اتنی شدت سے تھے ہوجا ہے شدیں عشق کی معران ہواکرتی بی

رباب رابھوت کی ڈاٹری میں تحریر خاجہ پرویزی عزل ہو سزمل سکے وہی بے وفائیہ بڑی عجیب ی بات جوجلاگیا مجھے چھوڈکر، وہی آج تک میر ساتھ ہے

جو کسی نظرسے عطا ہوئی ، وہی دوشنی ہے خیال ہی وہ سَرَ سَکے دہوں مُستظر ، یہ مُلش کہاں می وصال ہی

محرصهيب وي داري من تحرير \_\_ امک تولھورت نظم اسعيد برتحه كويس كما بميول كوئى عِكْنُو بُكُونِيُ تاره كوئي سينا بيسيون كونى بعول بيجول أوص كهلاسا لونی امید بحرتی آس بحوثی نظاره بھیجوں ماند بيبول تحصاس عديروليه ب نوشبو، ایک رنگ استعاره میسیول دوشی کی ، دنگ کی مسکان میمول ياتوس وقراح كى أسان بيجول البى أكلمول كالحوثي موتى تيرى نظركرول يا كاعقول مسيرماً بلي كوني وُعالِمَتِيجونِ نیفولوں سے کوئی تشتیلی کی مجیست بھیجوں کسی بھینورے کی لگن، اس کا ٹر پیٹا بھیجوں كونى شيخ كاملتا بوا دامن بيجول يابارش كى تربتى مونى بوندى بيحول میرے باعثوں میں ایک آس امیداور وعلیہ اس عيد بر تخد كويس اتناكه دول کجس کو تھے سے محبت ہے امے میرتے تجوب کچھائ عیدرپر کوئی تہادا مل جلٹے

ریمانورد منوان می دائری می تحریر مرحت عباس شاه کی نظم



عثق کی انتہا مہیں ہوتی عشق کی انتہا یہ ہو جانا

ہے اداوہ سفسر پر نکلے ہو دانستوں کی ہوانہ ہوجانا

زندگی حددسے عبادستہے زندگی سے خف نہ ہوجانا

اک تم ہی کو خداسے مانگاہے تم کہیں ہے وفا سے ہو جا نا

الماس علی، کی ڈاٹری میں تحریر ابن انشاء کی نظم

جل انشاا پنے گاؤل میں ہمال الحجے الحجے دو بہت براصلی کم بہروب بہت ہمال میں کم بہروب بہت جہاں سائے کم دھوب بہت بیش کے ماروں کے بیش کا وُں میں اسٹے کا وُں میں اسٹے کا وُں میں بہال مناس ہونا گاؤل ہے بہال مناس ہونا گاؤل ہے بہال منح دشتے یادوں کے بہال سی و مدے کے بادوں کے بہال سی و مدے کے بادوں کے بہال سی و کرے وفایاؤل میں بہال میں بہال سی و کرے وفایاؤل میں بہال سی کرے وفایاؤل میں بہال میں بہال سی کرے وفایاؤل میں بہال میں بہال میں بہال میں بہال سی کرے وفایاؤل میں بہال میں بہا

کرے پیادلب پہ گلہ مذہ ہوا ہے کسی کسی کا تعیب ہو یہ کرم ہے اس کا جفا نہیں، وہ تبدا بھی رہ کے قریب ہے

وہ آنکھ سے مرے دوبرو اُسی ای میں میرا اعد ہو مرا نام یک جو رو کے مکے بوجھے قرار مدد مسکا

جے انتیار تو مقا مگر، مجھے اینا پیارمنہ دے سکا وہ شخص میری تلاش ہے وہ دردمیری حیات ہے

قراة العين عيني على دارسي من تحرير — المراطي كانظم

دل دهر کنے کا سیب یاد آیا دہ تیری یاد تھی اب یاد آیا

آج مشکل مقاسنیلناامے دورت تومصبت میں عجب یاد آیا

دن گزارہ بھتا بڑی شکل سے میر ترا وعدہ شب یا د آیا

مال دل ہم ہمی سُناتے لیکن جیب وہ دخلہت ہوات یادا کا

بیٹ کرسایہ گگ یں نامر ہم بہت دوئے وہ جب یاد آیا

سیره لو باسجاده کی ڈاٹری میں تحریر نوشین تحب لانی کی عزل ہجسر کی بد کھا سنہ ہو جانا دیچھ لیبنا سزا سنہ ہو جانا

موڑ تو بے شار آیش کے عنک ر جانا ، تبلا رہ ہوجانا





جيدا باد یم تو اس دا <u>سط</u>یب بول کرتماشا سجمتاب مجه بخدس كلر كجدتمي جو شخص منتأہے ، وہ بول بھی توسکتا كل مكرفيد برائد عقاك تقوير كوراه بس مكت سبع كون ديوانه سجه دار ہو گياہے

عيَّدكا دن بس پهوچنځ گزدجا آ ہمارے واسطے برعید بھی مجھلی عیدسی کیوں۔ وأتكن مين أرتب برر فود وتتعول كا اورمهكا سب يهولون سے جن عيد آنا ہا ہوں جو تیرے ماس تو آؤ سانس آمانت ہے تری یا دول کی ارم فاطمه ان کے گھر اُ تر نا توکہتا بلال عید عید کے دل میں نہ آئے توشکایت ہوگی کی ہنیں تفتی کسی بعیبتر کی سکر اکتر اکیلے بیمٹر کے دویا ہوں تارزار بہت

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

نیشراس کومیتت کہاہے لوگوں يؤد به توريجور كي إلى تو يلوهم کہ خون بن کے دگوں بس اُ اڑ گیہ اتن احباب كهال بمس سنعاك ملت ہم بھی غالب کی طرح توجہ، جانا*ں سے عم*یّ ر نطخ تركس روز نكالے ملتے اقطى ناصر عذرا ناصر اب یہ موجا سے اپنی ذات میں دہاں گے ا کے دامن میں بہاروں کی مبک کے تی عد بہت دیکھ لیا وگوں سے شناسان کرے ہم پہ کیاموتون سے رونی عہاری برم کی ہم یہ ہوں کے توجی صرور آئے گی عید تمره واقرا ـ یرے مزاج کا اس میں کوئی تصور ہیں تیرے سکوک نے کہیہ بدل دیا میسرا فرحين ظفر، بيناظفر بت بنیں مدھ گیاہے یا برو گیاہے بن یہ دل اسکی سے مجتب بیں رتا ہم نے وہ زندگی گزاری ہے شاجين رصوان وإبراسشكير ہے نہایاں تیرے جداوں کی مدانت محق ول میں ساگئی ہیں قیامت کی شوخیال سيخس كا برسول تقي ياحل دكعنا دو چاردن برنا تقائمی کی نگاه میں کرن دخمان کسی کو اپنے اعمال کاصاب کیا دیتے میں کو اپنے اعمال کا صاب کیا دیتے الريانكيل شفقت شكيل وه كرد مص عقراين وفاؤل كا تذكره سوال مایے ملاعق بواب کیا ہے تجه پر نگاه بڑی توخاموش ہوگئے مبلاق یہ ہی قائم نظیا م زندگانی بھی المخطر جا تاب سامل سے ملے مل كر بازي سگاه ملیند، سخن دل نواری جال پُرسوز - تيدرآباد یہی ہے رونت سقر میر کا ردواں کے اس شرط به کھیلوں کی بیا پیار کی بازی وه بنظاهر تَوملا تقاایک -بنيتون ترسيخته بإؤل بارون توبيبا تيرى عرمادی چاہیے اس کو تھلانے کے ں قدر کریاں کے لیے یں بولنے دتت خود کو بہسلار ہا عقاالفا فلوں کے بسر پھرسے تمہادیے بعد کمی کو تو آنا ہی تقا ہا مقوں کی کلیروں پہجی مقیں اس کی نظر س ين خلا توبنين جواكبيلاره مكول سے ارکے عک جا ہو اپن تقدیرسے محتث كرنے وليے دل مدانا شاددستے ہيں عوکر معلوم رفقی ہجر کی یہ رمز کہ تو محبّت اک پُرانی بددعا معلق ہوتی ہے جب مرا إلى مراكا توبر سو اوكا

ہے۔ تیری بستری سوچتا ہے ' تجھے اہمیت دیتا ہے۔ اِن سب باِتوں پر غور کر تا رہے گاتو تیرے دل میں خدا ی محبت پیراہوگی۔اس محبت کے ساتھ یہ بھی سوچتا رے گاتو محبت میں گرائی پدا ہوگ .... اور چر مجھے خدا (زرین فرزانه....شاه بورصدر

بچوں ہے بھی بھی زی ہے بھی پیش آئے۔ یے سوال بوچیس توجواب دیجیے مراس انداز میں کہ دوبارہ سوال نه كر عليس-اگر زياده تنگ كرس تو كه ديجي جب برے ہوں گے سب پہا چل جائے گا۔ بچوں کو بھوتوں سے ڈراتے سے 'شاید وہ بزرگوں کا اوب کرنے لكيس- بيون كو وفي تكابين مت يرض ويح كيونكه كورس كى كتاب كافي ہيں۔ اگر نتے بے و قوت ہیں تو پروانہ کیجیے 'برے ہو کریا تو چنٹیس بنیں گے یا اپ آپ کوجینیس مجھنے لگیں گے بچے کوسب کے سامنے مت ڈانیٹے اس کے تحت الشغور پر برا اثر رے گا۔ ایک طرف کے جاکر تنائی میں اس کی خوب تُواضع بيجي بحول كو يالتِ وقت احتياط بيجي كم ضرورت سے زیادہ نہ بل جائیں ورنہ وہ بہت موتے ہوجائیں گے۔ والدین اور پلک کے لیے خطرے کا باعث ہوں گے اگر نیچے ضد کرتے ہیں تو آپ بھی ضد کرنا شروع کردیجے وہ شرمندہ ہوجائیں گے۔ ماہرین کا اصرار ہے کہ موزول تربیت کے لیے بچوں کا مجزیہ نفس کرالینا زیادہ مناسب ہوگا۔ دیکھا گیاہے کہ کنیے میں صرف دو تین بچے ہول تووہ لاڑلے بنادیے جاتے

ناشتے کی میزرِ اخبار کھولا تو عجیب ہولناک خبر*ی*ں یڑھنے کو ملیں۔ مفلا" بیویوں سے مار کھانے والے يأكستان ميس مرسال ارهائي لاكه مرد بيوبول سے طَمَا نِي كُهاتِ بِينِ أُور پاكستاني بيويان شو مرون بر كھولتا ہوا جائے کاپانی پھینک دیتی ہے۔ نوک دار جوتوں سے زحى مونے والے شو مرول كو كئى روز بستر علالت ير رمنا ر ا ہے۔ بوبوں کے ناقابل برداشت مظالم بڑھ کر میرے تو رونکٹے کھڑے ہوگئے۔ گلا خشک ہوگیا بدن ارزنے لگا۔ پھرای خرکوروبارہ پڑھنے لگا۔معلوم ہواکہ په ظلم کې داستانيس تو امريکه کې بين.... اور مين دا تي جہات کی وہشت کی وجہ سے آمریکہ کے بجائے بإكستان اورباكستاني بيويان وغيره يزهمتا كيأ-

شنصر حسین تاردی شانه میمن.... میربورخاص

ہرونت خدا کے احسانات ماد کر....غور کر ہرسانس غدای عنایت بیون دل میں شکر گزاری پیدا ہوگی بھرتو بے بی محسوس کرے گاکہ اتنے احسانات کاشکر كيسے اداكيا جاسكتا ہے ۔۔ وہ بے بى تيرے ول ميں بت پیدا کرے گی... تو سوے گا کہ مالک نے بغیر کسی غرض منے کچھے نوازا' تجھ سے محبت کی ۔ توغور کر کہ ا تنی بردی دنیا میں تو کتنا حقیر ہے۔ سینکٹروں کے مجمع میں بھی تیری کوئی پیچان نہیں ہے .... کوئی جھے پر دو سری نظر بھی نہیں ڈالے گا۔ کسی ٹویروا نہیں ہوگی کہ اللی جذبہ بھی بخشِ بھی ہے۔۔ لیکن تیرا رب کروڑوں انسانوں کے ر بھی مجھے یاد رکھتا ہے۔ تیری ضروریات پوری کر تا

کرتے ہیں اور شادی کے بعد "ہائے ہائے" کرتے رہتے ہیں۔ نی شادی ہوتی ہے تو ہر شوہر "گھرکو" بھاگتا ہے۔ پرانی ہوجاتی ہے تو "گھرے" بھاگتا ہے۔ (ٹانیہ ایک لاٹانی دلہن ۔۔ اخلاق احمر) مینداعجاز۔ گجرات

ديهاتى افسانے

دیهاتی افسا<u>نے اینے</u> دلکش ماحول اور طرز تحر*ی*ر کی سادگی کی وجہ سے بے جد مقبول ہیں۔ ان میں بیہ كوشش كى جاتى ہے كه كوئي اليي بات تحرير نه كى جائے ہو غیر فطری یا غیر دیماتی ہو۔ چنانچہ تشبہیں' استعارے'محاورے سب دیماتی ہوتے ہیں۔ حتی کہ بعض دفعہ احساسات تک دیماتی ہوجاتے ہیں۔ مثلا "بيكال كاقد كمادك بودے كى طرح لسااور إس ے گال ٹماڑی طرح سرخ تھے۔اس کی آ تکھیں جگنو کی طرح چملتی تھیں اور اس کی باتیں شکرسے زیادہ میٹھی تھیں۔وہ جبالیے بناتی توا*س کے گوبرے لت* بتِ ہاتھ اس طرح معلوم ہوتے جیسے کسی ولهن نے ولٰ کھول کر مہندی لگائی ہے اس وقت شیرواس کو دہکھ كراس طرح بے تاب ہوجا تاجس طرح گائے كو ملنے کو چھڑا۔وہ اپناہل کندھوں سے اتار کر پھینک دیتا اور بیگال کی طرف اسی طرح دیکھنا گویا وہ بیگمال نہیں بلکہ کیاس کاخوب صورت بھول ہے۔اس وقت اس کے ول میں خیال آنا کہ وہ بیگماں کو اینے مضبوط بازووں میں پکڑلے اور اسے اس زور بھینچے کہ اس کا چروانار کے بھول کی طرح سرخ ہوجائے (سنك وخشت يكنهيالاكيور)

ربينه لطيف او كاره

# #

ہیں'لذائے صرف دس بارہ ہونے چاہئیں ماکہ ایک بھی لاڈلانہ بن سکے۔اس طرح آخری بچہ سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ ہے بگاڑ دیا جاتا ہے' چنانچہ آخری بچہ نہیں ہونا چاہیے۔ بچہ نہیں ہونا چاہیے۔ (تربیت اطفال شفیق الرحلن) صدف سمیع سے کراچی

مجبوري

جس کو عمل نہ کرنا ہو دنیا میں سب سے زیادہ مجبوریاں اور دلیلیں اس کے پاس ہوتی ہیں اور جس کو بات ماننی ہو اس کے لیے نہ کوئی مسکلہ ہو تا ہے نہ کوئی چیوری' اس کے لیے سب سے بڑی دلیل اللہ کا تھم

(جنت کے ہے۔ نمواحمہ) نورجهاں احمہ شداو یور

ممتا

محت دنیا کا خوب صورت جذبہ ہے۔ سونا جس طرح تپ کر کندن بن جا باہے 'اس طرح محبت جب بنی خالص ترین شکل میں ڈھلتی ہے تو ''ممتا''بن جاتی ہے اور ممتاوہ جذبہ ہے جو کا نکات کو متحد رکھتے میں' جوڑنے میں اور اس کے تسلسل کو برقرار رکھتے میں سب سے زیادہ کام آتی ہے۔

(عمدالست... تنزیله ریاض) شائسته امتیاز.... گجرات

شادی

ہے ہے کی دولها کو ہم نے روتے ہوئے نہیں
دیکھا، گر کسی شوہر کوہنتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ بس
شادی ایک ایبا "سودا" ہے جس میں آپ ایک
"عارضی خوشی" کے بدلے "مستقل عم" خرید لیتے
ہیں "دولها" تو آپ لحول کے لیے بنے ہیں "مستقل طور پر تو آپ کو "شوہر" بن کر رہنا ہے۔ شادی سے
مرد حضرات لؤکیوں کو "ہائے ہیلو" کرکے مخاطب

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلهابرراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

www.paksociety.com



جهانديده

جواری کی دکان میں آیک نوجوان نے ہیرے کی فیمتی آنگو تھی منتخب کی پھر جیولر سے فرمائش کی اس پر باریک الفاظ میں کندہ کردیں۔ ''اختر کی طرف سے شانہ کے لیے۔''

شبانہ ہے ہیں۔ جیولرنے ادھرادھردیکھا 'پھرنیجی آواز میں ہمدردانہ لہجے میں بولا۔

اگر برانه مانیس توایک مشوره دون انگوشی بر آپ صرف به الفاظ کننده کروائیس- "اختر کی طرف سے..."

مائرهمه بإغبان بوره

بد مران فقیرنے ایک دروازے پر دستک دی ایک عورت نے دروازہ کھولا۔ در کہ ک

پھھانے وج ہیں۔ عورت نے فقیر کو خوب سنائیں اور آخر ہول۔ "تم اب جاتے ہویا میں اندر سے منے کے اباکو بلاؤں؟" فقیر نے جواب دیا۔"منے کے ابا اس وقت اندر نہیں ہیں۔"

ں بیں۔ عورت بردی حیران ہوئی' پوچھا۔ دو تنہیں کیسے پتا ہی''

\* فقیرنے جواب دیا۔ ''تم جیسی بد مزاج عورت جس گھر میں ہو' وہاں اس کا شوہر صرف ناشتے کے وقت گھر مل سکتا ہے۔''

ناياب خان \_\_ كراجي

کاش دولؤکیاں گهری سمیلیاں تھیں اتفاق سے دونوں

کی موت ہوگئ۔ مرنے کے بعد دونوں کی روح ملیں
اور ایک دو سرے سے مرنے کی دجہ یو تھی۔
پہلی ہوئی۔ 'میں اپنے شوہ بربہ ست زیادہ شک کرتی
تھی کہ کمیں وہ دو سری لڑکیوں سے تو نہیں ملت ہے،
سوچ کرایک دن میں نے آفس سے جلدی گھر آگرد یکھا
کہ شوہراکیلے بیٹھے ہیں۔ بید و کھے کرمیں خوشی سے مر
گئی۔''
گئی۔''
کے دکھے لیا ہو باتونہ تم خوشی سے مرتی اور نہ میں سردی
سے دیکھے لیا ہو باتونہ تم خوشی سے مرتی اور نہ میں سردی
سے۔''

خدا کی پناہ

ہالی دوڈ کی ایک اواکارہ نے اپنی سہلی ہے کہا۔ "میرا نیا بوائے فرینڈ ہر اعتبار سے کمل ہے دہ' نہ شراب پیتا ہے' نہ جوا کھیلتا ہے اور نہ ہی سی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھاکرد کھتا ہے۔" سہلی نے کہا۔ "خدا کی پناہ ایسی صورت میں تم اس سے طلاق کیسے لوگی؟"

و ی ایک آدی دوسگریٹ پی رہاتھا۔ دوسرے آدی نے پوچھا۔ "تم دوسگریٹ کیول بی رہے ہو۔"
پہلا آدی بولا۔" دوست کی یاد آرہی ہے ہم دونول ساتھ پینے تھے۔اس لیے دو پی رہا ہوں۔"
پچھ دن بعد دہ آدی ایک سگریٹ ہی پی رہا تھا۔
انقاق سے دوسرا آدی دہال سے گزرا اور بولا۔ "آج

اور آخر كارجعبه كوجب أتكهول كى سوجن كم بموتى تو چر تھوڑی تھوڑی نظر آنے گی۔ ایک مارڈرن اڑکے نے اپی گرل فرینڈ سے کھا۔ ''آیباکرتے ہیں تجواتی طور پر شادی کر کیتے ہیں۔ اگر ہم نے محسوس کیا کہ ہم سے غلطی ہوگئ ہے تو ہم ہنی خوشی الگ ہوجائیں گے۔" اوی نے اطمینان سے جواب دیا۔ ° اور علطی کویائے گاکون؟ " فرح يكوال فرض کرو پارٹی کے سرگرم رکن سے دوسرے رکن نے دع کر تمهار میاس دو مکان مون اور ایک کی یارتی کو ضرورت ہولوتم کیا کردے؟" كاركن في جواب ديا-"يارني كود عدول كا-" "اجھا باؤ" آگر تمهارے پاس دو کاریں مول تو کیا ایک کاریارنی کودے دوگے؟" ووسرے نے کہا۔ "السد ہال سے کیول شیں۔ یارٹی کی خدمت میرا فرض ہے آ خریس سلے نے ایک معمولی چیز کے بارے میں یوچھا۔ فرض کرو تمہارے پاس دو مرغیاں ہوں تو کیا ائيسيارني كودوكي؟" اس پر کار کن نے جواب دیا۔ "قطعی نہیں۔" سلےنے جرت سے پوچھا۔" یہ کیابات ہوئی؟"

"کیونکہ میرے پاس دو مرغیاں موجود ہیں-"

ومرعف اطمينان سے جواب ديا۔

دوست یاد نهیں آرہا۔" پہلا آدمی! ''ارہے نہیں بے و قوف' میں نے سگریٹ جھوڑدی ہے 'اس کی لی رہاہوں۔" حنافرحان۔۔۔راجن پور

انصاف

ایک پٹھان نے ایک پنجابی کو تھپٹرمارا۔ دونوں کو عدالت لے جایا گیا۔ جج نے پٹھان کو سزا سائی کہ۔۔ "تم 500 روپے جرمانہ اوا کرو۔" پٹھان نے 1000 روپے دے کرایک تھپٹر جج کو بھی ہاردیا "اور بولا۔ " آپس میں 500,500 روپے بانٹ لو'

نسرین...بماول تکر

استاد 'شاگردے…اس شعری تشریج کرد۔ کحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی شاگرد!اس مصرعے میں شاعر… د قبول ہے 'قبول ہے۔"والے کھات کو یاد کرکے دکھی ہوگیاہے۔

مصباح كل... لمثان

ایک بارایک شوہر سے اس کی بیوی نے پوچھاکہ۔۔۔
''اگر میں چار' پانچ دن کے لیے نظرنہ آول تو آپ کو
کیسے لگے گا؟''
شوہر نے یک دم خوشی سے کہا۔''اچھا لگے گا۔ پھر
تو۔۔۔
تو۔۔۔
منگل کو بھی نظرنہ آئی۔۔
منگل کو بھی نظرنہ آئی۔۔
بدھ کو بھی نظرنہ آئی۔۔

F

#### مصوربابرفيس فيه شكفته سلسله و1978ء مين شروعكياد قا-ان كى يادمين بيه سوال وجواب سشا تع كيه جاد سي بيل-

ج سياست مين اجتماعي طور ير دهو كألها يا أورديا جاتا ہے جب کہ محبت میں صرف فرد واحد ہی دھو کا کھا تا

راحت مسعود.... كماليه

س کہتے ہیں محبت خدا کا انمول عطیہ ہے لیکن جب دل بلاستك ك لكائے جائيس كے تو؟ محبتیں بھی پلاسٹک کی مل جایا کریں گی۔ مللى صديقى جوبى .... كراجي

الله تعالى نے آبک نافران کوشیطان کیوں بناڈال سى حوركى بيشامت كيول نبيس آنى؟

ج خداوند کے معاملات میں ایک گناہ گاربندہ کھ

ثمينه عندليب فيكسلا

س لوگ این تعریفیں تو خوشی ہے س کیتے ہیں مگر ائی خامیاں شننے کا حوصلہ کیوں نہیں رکھتے بے

ج ميرےعلاوه-

ايس اخرخواجيس بهيره

دوالقرنين بھيا! آپ كو كھانے ميں مرغى بيند

عياندا؟ ج جب مرغی سامنے ہو تواندے کودل چاہتا ہے اور جب اندامل جائے تو مرغی بیند آتی ہے۔ شادمال نفيس..... كراجي

> س آپ کاپندیده پھول کو بھی کایا کاغذ کا؟ ج كوبهي كايمول أكر كاغذير بنابو-



ریحانه شمشاد... کراچی س نین جی!ہم نے تم کو دیکھا'تم نے ہم کو دیکھا کسی مرف مين دهلاموا 'اجلا ترو تازه' لكس مين نهايا ہوا 'ہاشمی سرمدلگایا ہوا۔ منتمع تنبسم .... فيصل آباد س كيابليك يوزر بهي تتليال آتي بين؟ ح جميرة أتى بن-شهنازوحييه....ثنثوالهيار س محبت اور سیاست میں کیا فرق ہے؟ .



wwwqpalksociety.com



## اس ماه کاخط شمینه اکرم-بهار کالونی لیاری-کراچی

ول کی گھراٹیوں سے ماہ مبارک+عیدالفطرایژوانس کی مبارک باد قبول ہو۔اللّٰد پاک خوشیوں میں اضافہ فرمائے۔ مین)

سنجون کا کرن'ٹائنل سے لے کر مسکراتی کرنیں تک بہت پیند آیا۔ چندا یک تحاریر کوچھوڑ کر۔۔ بلکہ ''نامے میرے نام ''کے تبھرے اور تقید بھرے خطوط (صفحہ آخر) بھی شوق سے پڑھا۔ رمضان المبارک کے حوالے سے ''کرن کتاب'' بہت زیادہ پیند آئی۔ سحرد افطار کی اچھی اچھی ریسپی کے علاوہ' مختلف قرآنی سورتوں کے فضائل بہت خوب بیان کیے گئے۔ کرن کتاب میں نفلی نمازوں کا بیان اور طاق راتوں میں (شب قدر میں) پڑھنے والے وظائف بتا کرتو آپ نے بہت

نیکی کمائی۔بلاشبہ 'کران کتاب'' اہمبارک کابھترین تحفہ ہے۔

کابے چینی ہے انتظار ہے۔(اللہ حافظ) ج - ثمیند اکرم کن برضنے کا بہت شکرید! آپ سے بلکہ تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ 'جو کمانی پیند نہیں آئے اس کے بارے میں آگاہ ضرور میجئے۔ نگہت سیما ہماری بهترین اور پرائی مصنف ہیں 'آپ نے ان کی کہائی کے بارے میں درست اندا زہ لگایا ابھی اس کمانی میں بہت ہے دلچیپ موڑ آنے ہیں:

#### طاهره ملك-جلال پور پيروالا

اس بار کرن ہاتھ میں آتے ہی جوں ہی پہلی نگاہ ٹا تنثل گرل پر پڑی تو خوب صورت اور معصوم سی ٹائٹل گرل نے ول جیت لیا بری مشکل سے اس سے نگابیں چراتے ہوئے اداریہ میں مدیرہ جی سے بلاقات کی جن کی رمضان المبارك كے حوالے سے ول نشيس تفتكودل ميں كركر گئی- "حمد و نعت " سے روح کو مستفید کرتے ہوئے شاہن رشید کے جیکتے ستاروں سے ملاقات کی۔ "من مور کھ کی بات نہ مانو" حوربدجی نے حازم کے لیے اقرار کربی لیا جمال حازم کی صورت میں اسے خوشیاں ملنے والی بین دبال بابر کی صورت میں پریشانیاں۔ "بردی بھابھی" مائرہ اور نناکی دوستی دشمنی کی 'اس کی ساس کی طرح ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آرہی تھی پتا نہیں عور توں میں اتنا حسد کامادہ آپاکھال ہے ہے 'چلیس جی اینڈ مس ثنانے بھی شہرت باہی ل- "پھر ہوا یوں" ملنی کی اوا کاری پید دل بمار کی طرح ہم بھی جران رہ جاتے تھے کہ کیے پیش آرہی ہے۔ویے بوے دل گردے کا کام ہو آئے سو گن برداشت کرنے کا اسے آیک بات یہ سامنے آئی کہ مردچاہے کتنی بھی عمر کا ہواس کے بہکنے کے لیے دیر نہیں لگتی۔ چلیس جی خیراینڈ اچھا کیا۔ دل بہار اور بابر کو ملا دیا اور سلمی کو بھی بچالیا۔ "ميرے حصے كى زمين ميرا آسان" صله كے ليے في انتها افسوس ہوا کہ ایک رات کیا چند گھنٹوں کی دلین طلاق یا فتہ ہوگئی ہمارا معاشرہ بہت عجیب ہے سے کماں سمي كومعاف کر تاہے بغیر قصور کے عورت ہی معتوب تھمرائی جاتی ہے "راپنزل"شرین کے لیے بہت دکھ ہو تاہے ہماری تو دعاہے کہ شہرین بہت جلد ٹھیک ہوجائے اب دیکھتے ہیں زری کاہیرو واقعی میں ہیرو ہے یا پھر فلرٹ کررہا ہے۔ ''صبط کاموسم'' مہرکے لیے خوشی ہوئی کہ اسپیشل ہو کے وہ گھر میں بھی اسپیشل رہی اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسے بچوں کے ساتھ ناچاہتے ہوئے بھی فرق ہوجا تاہے۔ سمیع

کی اقصی کے لیے جنون خیز محبت اور رافع کا بھائی کے لیے كَيْم كھيلنا اگرچه طريقته اچھا نهيں تھا'ليكن اچھاليًا' اِگروہ أيبالنه كرتے تو اقصى كوانتا چاہنے والا جيون ساتھى كيسے ملتا۔ ویسے سمیع کی ہمت کی داد دین بڑے گی کہ سب مجھ برداشت کر ہا رہا۔ ''عید الیسی بھی ہوتی ہے'' آمنہ اور سبطین کی محبت بھری اسٹوری اچھی گئی' کیکن اتنی شدید محبت میں سبطین کو آمنہ کی جدائی سنی پڑی۔ "میٹھی بی دھوپ" بیلا اور ایا ز کی خاموش محبت کو وصل کی خوشی مل ہی گئی۔ "دست مسیحا" کیا کمال کا ناول ہے تمرین کا اپنے بیٹے کو ایسے لاوارث چھوڑنا اچھا نہیں لگا وہاں احسن کا طلاق جيسا قدم بالكل بهي نهين بهايا اتني كژي سزالونه ديتا تمرین کو-امل کے لیے تو ہشام اور موحد دونوں کے دل میں زم جذبات ہیں دیکھیے ہیں کیا بنتا ہے۔ اس سے یہ فابت ہوا کہ کران بیشہ کی طرح لاجواب تھا ہر کمانی ایک سے براہ كرايك مقى-كن كن كن خوشبو 'يادول كي درييج سے ' مجھے یہ شعریندے 'کچھ موتی چنے ہیں' مسکراتی کرنیں' سب کے انتخاب کمال کے ہے'' نام میں مزتقی نقوی آپ کے بیٹے کے بارے میں پڑھ کرنے صد افسوس موابهت مشكل موتاب ايسے صدف برداشت كرنا الله آپ كے بيٹے كو جنت الفيردوس ميں جگه دے۔ (آمین)اور بال کران کتاب کمال کی تھی زبردست بکوان اور وظا نُف پڑھ کرول خوش ہو گیا۔ ج- بطاہرہ ملک جی آپ کو کرن کی تمام کمانیاں پیند آئیں

بہت شکریہ۔ آپ کرن میں کسی تبدیلی کی خواہاں ہے تو ہمیں این رائے سے ضرور آگاہ سیجے

حافظه رمله مشتاق-شعلی غربی ٔ حاصل بور اس دفعہ کن جلد مل گیا۔ ٹائٹل گرل سادہ ہی اچھی گی۔ کرن کے ساتھ میرا بہت گرا تعلق ہے۔ چھٹی جماعت سے کرن پڑھنا شروع کیا تقریبا″ 13 سال ہو گئے کرن سے وابھی روزاول بن طرح ہے۔ سر

محفوظ الحن کو پڑھا۔اس کے بعد " کھولے بنکھ یا دوں نے ''میں اپنی لکھارتی بہنوں کے بارے میں پڑھ کے بہت بت اچھالگا۔سب سے زیادہ بنت سحرکے بارے میں جان کے بہت مزا آیا اور ان کا سادگی ہے بھرا انداز بیاں۔ پڑھ کے بہت مزا آیا۔ وہ البلے تھاپنا مویشیوں کی دیکھ بھال آور : خِصوصا" جامَنِ کی اونجی چوٹی یہ بیٹھ کے جامن کھاتے ہُوئے مطالعہ کرنا۔ واہ بنت سحرواہ ویل ڈن۔ اب آتے من اینے فیورٹ ناول "من مور کھ کی بات نیہ مانو" میہ قسط یڑھ کے فضایہ بہت غصہ آیا۔ایے مطلب کی خاطراس رِ کُی نے حوریہ کی زندگی کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اور بابر يه بكرا موا اميرزاده بهت نف ٹائم دينے والا ہے حورب كو-فورید کو چاہیے کہ اپنی بھیجومومنیہ سے شیئر کردے ہی ساری بات میرا سب سے فیورٹ کردار مومنہ کا ہے۔ افسانوں میں نفیہ سعید کا ''بری بھابھی'' اچھالگا۔ دنیا ایسے ہی ریا کارلوگوں سے بھری ہوئی ہے جودل سے اللہ کی راہ میں کم خرچ کرتے ہیں اور د کھاوا زیادہ ہو تاہے ہیں اللہ پاک ریاکاری ہے بچائے (آمین) راشدہ رفعت کے (پھر ہوا یوں) نے اتنا متأثر نہیں کیا۔ فلمی اسٹوری لگ یرہی تھی۔ نظیر فاطمہ کی مختصرا سٹوری (رکنا ہوگا) اچھی تحریر هي- "ميرے حصے كى زمين- ميرا آسان" (شفق افتخار) ناولت بهي أجها تفا-ايزديه بهت غصه آياكه تصورس كااور بدله سے حدان کی ثابت قدی نے اسے آخراس کی محبت سے ملاہی دیا۔ ہیپی اینڈ دیکھ کے بہت اچھالگا۔ اب آتے ہیں میرے موسف فیورث "راینزل"کی طِرف تنزیله ریاض جی بهت بهت مبار کار) اتنا پیارا ناول لکھنے کے لیے بہت ہی پیارے اندازے تنزیلہ جی آپ ایک ایک کردار کواچھے سے سامنے لارہی ہیں۔ میراسب ے ناپندیدہ کردار کاشف اور حبیب کا ہے اور فیورث (سلیم) شنزاد سلیم-اب پتاشیس زری کیاگل کھلانے والی ہے اللہ جائے۔ اور اللہ كرے سميع اور شرين كى جو ثرى سلامت رہے۔ (آمین) کمل ناول۔ ثوبیہ مجبین گل کا "ضبط کا موسم" نئ لکھاری مگر انداز میں پختگی بہت زبردسیت اسٹوری اینڈ میں بہت اچھا سبق اور جی ''فاخرہ گُل" کسی تعارف کی مختاج نہیں آپ کی تحریر ، وردور پراھ کے کافی بار آئکھیں تم ہو تیں بہت کچھ یا دولا گئی فاحرہ بی ۔ ماہ و می عالب کی دوملیٹھی سی دھوی "بھی بس

كن كے تمام بليلے بهت بيند بين-"راپنزل"ميرا فيورث ناول ہے اليكن شرين كي بياري نے افسردہ كرديا۔ لليم اور نيناكي نوك جھوڭ الجھي لگتي ہے۔ آسيہ مرزاكا "من موركه كى بات" واه كيا زبروست ناول چنا ہے۔ تلكت كا ودرست مسيحاً" أيك الحجيي كاوش ب- نبيليم عزيز سے کہیں ''در دل''کی قطرح کا ایک ناول اور لے آئیں۔ میں کرن میں پچھ لکھنا جاہوں تو کیا لکھ عمقی موں۔ میرا خط ضرور نام میرے نام میں شامل پیچے گا۔ گاؤں میں رہے ہیں بردی مشکل ہے بھائی کو منایا ہے ایسٹ کروانے کے کیے۔ بلیز آخر میں کن کے ڈھیروں دعائیں۔ ج- پاری رملہ اسب سے پہلے تو آپ نے کرن میں خط لکھا بہت بہت شکریہ۔ دوسرے آپ کان اتنی کم عمری ہے پر نقتی آرہی ہیں اس کا بھی شکرید۔ اور آپ نے جو شکایت کی ہے اس کا جواب میہ ہے کہ ہمیں آپ کا خط موصول ہی شیں ہوا ورند ہم ضرور شائع کرتے۔ ہمیں آپ سے اتنی ی گزارش کرتی ہے کیونکہ آپ کران کی رِانی قاری بی ای لیے جمین این رائے ہے آگاہ میجے کہ آپ میں لکھنے کی صلاحیت ہے تو ضرور اپنی تحریر بھیجے۔ قابل اشاعت ہوئی تویقیناً "شائع کریں گے۔

مسز تقی نقوی۔علی پور

سب ہے پہلے رمضان مبارک بہت

بہت آپ کو ... کرن اس بار ذرا جلدی دستیاب ہوگیا۔

ارنہ تو بہت انظار کروانے کے بعد ہی دیدار کرن ہو باہے۔

کرن کو دیکھ کے جوخوشی ہوتی ہے وہ خوشی اس دفعہ اور زیادہ

بریدہ گئی جب ''نامے میرے نام '' میں اپنے خط کو موجود

بال بہت بہت شکریہ۔ میرا خط شائع کرنے کے لیے۔

بالت بہت بہت شکریہ۔ میرا خط شائع کرنے کے لیے۔

اتن گری میں محد کرک ڈرلیس میں دیکھ کے آنکھوں کو

اتن گری میں محد کرک احساس ہوا۔ اس کے بعد اداریہ

میں پہنچ تو وہاں رمضان المبارک کے حوالے ہے بہت

اجھی باتوں سے فیض یاب ہونے کے بعد ''جمد'' (باری

تعالی) اور ''نعت'' مقبول سے ول کو محد اکیا۔ گو ہر رشید

تعالی) اور ''نعت'' مقبول سے ول کو محد اکیا۔ گو ہر رشید

نصاری ہے ملا قات بھی رہی۔ '' آواز کی ونیا ہے'' نصاری ہے ملا قات بھی اچھی رہی۔ '' آواز کی ونیا ہے'' نصاری ہے ملا قات بھی اچھی رہی۔ '' آواز کی ونیا ہے''

تهارمے فلم میں دردہے اور باتوں میں سحر چلير جي بچه باتي موجايش مررول کي بھي ميري گاان دا دولائے مکمناہی نہیں یہ تو خوش کن بات رہی کہ حازم اور حوربیے کی منگنی ہورہی ہیں۔ویسے حوربیہ کواب فضایر اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آگر بابر کامیٹر گھوم جا ٹاتو پھر کیا کرلینا تفاحوريدني تحوريد كے ليے بدايك فتم كى وارنگ تقى که بابرے اب نے کر رہے۔ پھر"راپنزل" پڑھا۔ ب كاشف كيا بيشه ايابى رب كاراي شومر حقيقت مي سہانے کا سانب ہوتے ہیں جانے کب ڈس عائے۔میرے خیال میں تو حبیبہ اور کاشف نے شادی کر رکھی ہیں۔ چلیں ذری کے موبائل سے اظفر نای محبت برآمد ہوہی گئے۔ دیکھتے ہیں یہ محبت رہل گاڑی کس پلیٹ نارم پررکتی ہے۔ نیسنا کا بھی تو کچھ کلیئر کریں کیاسلیم یا پھر سرو کتے چاچو خصور۔ ویسے تھا کہاں یہ ہیرو پوری قسط میں غائب رہا۔ سمیع اور شرین کے لیے توسب دعائیں ہی رعائیں۔باتی پھر جو ہماری رائٹر کی مرضی۔ مکمل ناول "دست مسیحا" نگست جی جاری بیاری می را نیز بین مگر معذرت کے ساتھ دستِ مسجامیرے دل کے آنگن ذراسا بھی منیں مرکا۔ بتا نہیں کیوں یہ تحریر دل کے فریم میں فٹ نہیں آرہی ہاں ایک کردار تمرین کا جرت زدہ ہے کہ کوئی مال اتن ظالم كيم موسكتے ہيں۔ خود اين اولادير ظلم كرے۔ وں ایوں" راشدہ جی نے تو آبس ہنس کر مار دیا۔ یہ دی ہے تو آبس ہنس کر مار دیا۔ یہ حقیقت ہے مرد کو چھلی عمریں عشق کا بخار ضرور چڑھتا ہے اور وہ بھی ایسی لڑکیوں پر جن کی شادی نہیں ہوتی کیا اور وہ بھی ایسی لڑکیوں پر جن کی شادی نہیں ہوتی کیا اور وہ بھی ایسی سال کے ایسا کی سال کے اسال کی سال کے اسال کی سال کی حقیقت بیان کی ہیں مصنفہ نے۔ آئیڈ ما اچھاتھا۔ سلمی کی باتیں ایسا لگ رہا تھا بشریٰ انصاری کی اداکاری چل رہی سے - پورے شارے میں یہ تحریر مزے دار لگی۔ "ضبط کا موسم بنبس تھوڑا ہی اچھالگا۔ عام کی اسٹوری گلی۔ اقصیٰ جیسے کردار عصر دلاتے ہیں۔ کوئی پوچھے اوے اللہ دی بندی۔ تم کمال کی کو تین ہو۔ ایا آچھا انسان تمهارے رقے کردہا ہے اور تمہارے تخریے دسویں مزلد پر ہیں۔ ویے سمع نے بھی اچھاسبق دیا اقصلی بی بی کے توسارے كے سارے توتے كور پرے اڑ گئے۔ ناوك "ميرا آسان" شکرے میسی اینڈید اختیام ہوگیا۔ خواہ یخواہ میں طویل نہیں کیاویسے بھی اسٹوری کچھ خاص نہیں تھی۔

سوسو سی۔ نگھت ہماگی ''وست مسجا'' بہت آتھی گریہ کمیں ماں کی محبت آتی ۔ بہلوث اور کمیں تمرین جیسی ماں ''عزہ خالد کی اسٹوری بھی بچھ خاص نہیں گئی۔ ''مقابل ہے آئینہ'' میں عائشہ وحید کے بارے میں جان کر اچھا لگا۔ ''نامے میرے نام'' میں مجھے طاہرہ ملک جابال بور پیروالا کا خط اچھا لگتا ہے بھیشہ۔ یاروہ رضوانہ ملک جلال بور پیروالا کمال غائب ہیں۔ اچھا جناب بہت پریشان کرلیا آپ کو۔ اجازت جاہتی ہوں اس امید کے ساتھ کہ یہ خط بھی ان شاءاللہ ''نامے میرے نام''کی زینت سے گا۔ شاءاللہ ''نامے میرے نام''کی زینت سے گا۔ ج۔ مسڑ نقوی کرن پوھنے کا بہت شکریہ۔ آپ نے بھرپورانداز سے ای پینداور نابسند ہے آگاہ لیاروہ کر بہت اچھالگا۔ امید ہے آپ آئندہ بھی ای طرح خط اللہ ہی رہیں

#### فوزيه ثمرث بإنيه عمران - مجرات

سروق بهت پیند آیا 'ایک تو ماوُل کاوُریس بلیوشیدُ میں تفاجو کیہ اچھالگ رہاتھا۔ دو سرااس نے سرپر دوپٹااو ڑھا ہوا تھا۔ آنکھوں کا میک اپ نہ بھی کرتی تو اچھی لگ رہی تھی۔سب سے پہلے آپ سب کوماہ رمضان کی بہت بہت مبارک۔ حمد ہاری تعالی نعت رسول مقبول پڑھ کے ہمیشہ کی طرح دل و ذبین کوسکون ملا۔ کاش کیہ مجھے جھی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے بھی میں بھی نعت پڑھ سکوں۔ انٹرویو میں گوہررشیدے ملا قات آپ نے تو بن کے كروادي-كيا غضب كي اداكاري كي إس الرك في دل کرتا تھا سامنے ہو تو بھگو بھگو کے ماروں اتنی پیاری بیوی اور اننا ظالم... اف ف ف الكل مهينة حزه على عباي كا فیلی انٹرویو کریں۔ بلیزدر نہیں کرنا۔ "میری بھی سندے میں من ماکل کی ہیروئن مایا خان کو ضرور شامل کریں۔ '' آواز کی دنیا'' ہے سید محفوظ صاحب دمکھے تو ایسے رہے تھے جیسے کہ رہے موں ارے بھی ہم بھی ہیں تیری نگاہوں کے سامنے نظر بچانا نہیں ہم ہے۔ خیرہم تو پج نکل گئے آگے صفحے پر ... کیا گروں دل نہیں کر نا اس سلسلے کو پڑھوں اور میں تھسری اس دل ناداں کی مانے والی۔ "كھولے پنكھ يا دول نے" واہ جي واہ آپ نے تو دل خوش گردیا۔ ہماری را کنرزاتن ہی پیاری جتنی ان کی تحریب پلیز اور را کٹر کو بھی شامل کیجئے۔ بنت سحرتم نے توول جیت لیا پند آیا۔ ''فاخرہ جی" آپ نے تو رلا بی دیا اپنی تحریر کے ذریعے۔ واقعی سے بیٹیاں ہی ہوتی ہیں جو اپنے والدین کو خوشی دینے کے لیے ہر دکھ برداشت کرلیتی ہیں اور واقعی ضروری تو نہیں کہ عید ہر آنگن میں اترے۔ آپ کی سے تحریر سالوں یا درہنے والی ہے۔

"دمن مورکھ"میں حور بیہ نہیں جانتی کہ حازم کے ساتھ شادی کا کیاانجام ہوگا۔ پلیز حوریہ کاانجام مومنہ جیسامت سجھ گا

" "راپنزل" کی توبات ہی اور ہے۔ راشدہ رفعت اس بار بردے کام کا سبق لے کر آئیں' ہم سب شادی شدہ خواتین کے لیے۔ کمانی کا اینڈ ڈرامائی انداز میں ہوا۔ سرحال کمانی کا پلاٹ جان دار تھا۔

"فنبط کے موسم" قصی کے روبیہ نے جران اور بریثان رکھا۔ "بری بھابھی" میں جو رشتوں کی سیاست دکھائی نبیب سعید نے وہ حقیقت سے بہت قریب تھی۔ آپ اپنی اس تحریر کو مکمل ناول کی صورت میں پھرسے لکھیں۔

یقیناً" قار ئین بهت انجوائے کریں گے۔ ''رکنا ہوگا''میں نظیرفاطمہ نے روزے کا اصل مقصد سمجھادیا۔بہت خوب۔

ج ۔ بیاری بهن!اس دفعہ کابھی کرن پیند کرنے اور تبصرہ کرنے کا شکریہ۔ آپ بہنوں کی رائے کرن کے لیے بہت اہم ہیں۔

توسيه جبين كل فيدورياخان

آسید مرزا کافی عرصے بعد اس تخیلاتی دنیا میں آئی
ہیں۔ یانچ چھ سال پہلے میں نے ان کا ایک نادل پڑھاتھا۔
"دل آیک شہر جنول" بس اس وقت سے آسید تی میری
پندیدگی کی فہرست میں آئی ہیں۔ سینئررا ئٹریں ... کمائی
پ بہت گرفت ہے ان کی ... کمائی آگے جلی گئی تو چھ لب
لب ظاہر ہوگا۔ ابھی تو چھ نہیں کما جاسکا۔ "راپنزل"
کے بارے میں رائے محفوظ ہے۔ بہت قف ناول ہے۔
اس کے علاوہ کرن میں مکمل نادل بہت بڑھیا تشم کے
ہوتے ہیں۔ "مسکراتی کرنیں" ہر دفعہ مسکرا نے پر مجبور
ہوتے ہیں۔ "مسکراتی کرنیں" ہر دفعہ مسکرا نے پر مجبور
کردیتی ہیں۔ "مگلت سیما" اچھی تحریر لے کر آئی ہیں۔
"شفق افتخار" نے بھی بہت بہترین لکھا۔ برائے مریائی انتا
ہزاد بجنے کہ آپ کے ادارے میں بات کی جائے تو کون سانمبر

"عید ایسی بھی ہوتی ہے" فاخرہ گل کی ایک یاد گار تحریر سے کہا ہے بیٹے ہیا ہے تک بیٹے ہوتے اور بٹی زندگی کی آخری چکی تک ساتھ دیتی رہی۔ دونوں باپ بٹی کی مثالی محبت آخصیں اشک بار ہوتی رہی۔ ابندا۔ میں تحریر جتنی مزاحیہ دی اینڈ پراتن ہی دکھی۔ افعان ذاک سروار ایک اگل میں سرمیار دری

آفسائے ایک ہے بوکرایک لگا۔ سب سے پہلے" بہبی بھابھی" پڑھا۔ اف ایسے لوگ سرکے درد کی طرح ہوتے ہیں۔ ہربات ہر کام کا تمغہ خود کے نام کرنے والے ویسے مقابلہ برابر کا رہا۔

ورکناہوگا۔ "ہاں بھئی رکناتو چاہیے اور میموں میں نہ سمی کم از تم اس میننے کا حرام تولازم ہے۔ عزہ خالد کا ذرا میٹ کے "مجھے بھی لگا ذرا ہت کے ہیں ہے 'اچھی تحریر تھی ۔ دمینھی ہی دھوپ ''آیک '' تی آموز ترمیہ بیلا کی ماں' ماں تھیں نا صرف خود کی بیٹیوں کا سرچی رہیں۔

کہ خیاں چین کے کہی کے مقدر کی اپنی جبین کے دیا نہ جلا چلو جی ورن میں کرن تمام کا تمام حتم شد اور وہ بھی اس بار فہرست کے مطابق ترتیب وار ہر تحریر کور دھا۔ مستقل سلسلے اس بار مجھے بہت کم گئے اور پھر میں تو کہیں تھی ہی نہیں۔ ''نا نے میرے نام '' فیورٹ سلسلہ خود کی حاضری نہیں۔ ''نا نے میرے نام '' فیورٹ سلسلہ خود کی حاضری کرن کو چار چاند لگا دیتی ہے یہ میرا خیال اے تو می وی ایگری کرولازم نہیں۔

میری دورہ ہیں۔ ج۔ فوزیہ آپ کا خط پڑھ کے بہت مزا آیا ہے کیونکہ آپ لگی لیٹی رکھے بغیر آپٹی رائے کا کھل کر اظہار کرتی ہیں۔اس ہے ہمیں کرن کوسنوار نے میں مدد ملتی ہے۔

سدره مرتضلی-کراچی

سب سے پہلے تو بات کوں گی ''دست مسیحا'' کی۔
اف .... نگمت جی کیا بہترین لکھا ہے آپ نے۔ ول کو چھو
جانے والی طرز تحریر اور پھراتنا زیادہ حساس ٹاپک آپ نے
ہماں ایک طرف عفان کی ماں جیسا کردار دکھایا تو دو سری
طرف تمرین جیسی سنگ دل مائیس بھی ہوتی ہیں۔ بہت
شدت سے انظار ہے دو سری قسط کا۔ ''شفق افتخار'' کی
مہلی پھلکی کمانی انچھی گئی۔ مجھے صلہ'' جیسے کردار ہمیشہ
مہلی پھلکی کمانی انچھی گئی۔ مجھے صلہ'' جیسے کردار ہمیشہ
خیصلوں پر سرجھ کا دیتے ہیں۔ صلہ اور حمدان کا کیل بہت
خیصلوں پر سرجھ کا دیتے ہیں۔ صلہ اور حمدان کا کیل بہت

استعال ہوگا۔ وہی جوشعاع اور خواتین والوں کا ہے۔ ج - پیاری توسیہ! آپ نے کرن پر تبھرہ کیا اور اپنی پندیدگی کا اظہار کیاشکر ہیں... آپ کرن میں رابطہ کے لیے شعاع اور خواتین والا ہی نمبراستعال کریں۔ شعاع اور خواتین والا ہی نمبراستعال کریں۔

سب نے بہلے میری طرف سے کرن کے تمام اسٹاف کو قار کین کو اور تکھاری بہنوں کو بہت بہت عید مبارک قبول ہو۔ جون کا شارہ 12 آرج کو ملا۔ ماڈل بہت بیاری لگ رہی تھی اور جو سب سے اچھی گی وہ کرن کا سب تھی۔ وحمہ و نعت " پڑھنے کے بعد کو ہر صاحب کا سے ملاقات کی۔ مریم انصاری دل گی میں کائی اچھی ایکٹنگ کررہی ہیں۔ محفوظ الحن میرے موسٹ فیورٹ ایکٹنگ کررہی ہیں۔ محفوظ الحن میرے موسٹ فیورٹ ایکٹنگ کررہی ہیں۔ میں بہت شوق سے سنتی ہوں انہیں۔ ایکٹنگ کروہی ہیں اول سے "سب کے جواب اچھے لگے۔ تصویر صرف کسی مصنفہ نے دی ہے بجا کہ میرادل چاہتا تصویر صرف کسی مصنفہ نے دی ہے بجا کہ میرادل چاہتا تصویر صرف کسی مصنفہ نے دی ہے بجا کہ میرادل چاہتا تصویر صرف کسی مصنفہ نے دی ہے بجا کہ میرادل چاہتا تا ہے میں اتنی ایکٹی ایکٹی کمانیاں تخلیق نے میں محنت اور محبت سے اتنی ایکٹی ایکٹی کمانیاں تخلیق ایکٹی محبت اور محبت سے اتنی ایکٹی ایکٹی کمانیاں تخلیق

کرتی ہیں۔ افسانے سب ایجھے تھے۔ بردی بھابھی نے کیا سیاسی دماغ بایا تھا۔ "رکنا ہوگا" رمضان المبارک کے حوالے سے بہت خوب صورت افسانہ تھا۔ "میٹھی می دھوپ" میں ماہ وش طالب نے بھی اچھا بیغام دیا جو جس کا فعیب ہوتا ہے اسے مل کر رہتا ہے۔ ہم کسی سے اس کا فعیب نہیں چھین کتے۔ "ذرا ہث کے "عزہ خالد کا واقعی میں ہٹ کے ہی تھا۔ "من مور کھی بات " آپ نے صحح کما تھا یہ قسط الجھی گئی اور آئی ہوپ آئے والی افساط اس کما تھا یہ قسط الجھی گئی اور آئی ہوپ آئے والی افساط اس کے زیادہ الجھی ہول گی۔

"راپنزل"میں کاشف کوداددیے کودل کر آہے۔ کیے
خوب صورت لفظوں کے ذریعے صوفیہ کو ہے وقف بنالیتا
ہے اور دوہ بن بھی جاتی ہے۔ " فاخرہ گل نے اس بار بہت
راایا 'ایک بنی کی اینے باپ سے اس محبت مے مثال ہے۔
شفق افغار کے ناول کی آخری قبط زیردست تھی۔ صلہ
شوع سے حمان کی تھی۔ "ہوا یول " راشدہ رفعت کی
تروع سے حمان کی تھی۔ "ہوا یول " راشدہ رفعت کی
تروع سے حمان کی تھی۔ "ہوا یول " راشدہ رفعت کی
تروی سے دیان کی تھی۔ "ہوا یول " راشدہ رفعت کی
تروی سے دیان کی تھی۔ "ہوا یول " راشدہ رفعت کی
تروی سے دیان کی تھی۔ "ہوا یول " راشدہ رفعت کی
تروی سے دیان کی تھی۔ "ہوا یول " راشدہ رفعت کی
تروی سے دیان کی تھی۔ "ہوا یول " راشدہ رفعت کی
تروی سے دیان کی تھی۔ "ہوا یول " راشدہ رفعت کی

سے لاپروا ہوجاتی ہیں اور شوہر حضرات کو باہر کا راستہ رکھاتی ہیں۔ "خبط کے موسم" میں توسید جی نے بھی بہت الحقال ہیں۔ "خبط کے موسم" میں توسید جی نے بھی بہت الحقال ہیں۔ "خبط ہے اور سے مسیحا" کی میں کیا تعریف کول 'بہلی قسط ہے ، ہم پر ان کی گرفت مضبوط ہے۔ بڑاء جی! کرن کے ادار بے کی طرف ہے آپ کو بھی عید مبارک۔ کرن کی کمانیاں آپ کو پہند آئیں۔ بے حد شکریہ اور جس طرح آپ نے کمانیوں پر تبھرہ کیا ہے حد شکریہ اور جس طرح آپ نے کہانیوں پر تبھرہ کیا ہے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے ذوق و شوق سے کمانیاں پڑھتی ہیں۔ ہمیں بے حد خوشی ہوئی ہے۔ کمانیاں پڑھتی ہیں۔ ہمیں بے حد خوشی ہوئی ہے۔

صائمه مشاق يهاكثانوالسيد سركودها

حمراورنعت کے بعد '' کھولے بنگھیادوں نے '' میں سب مصنفین کو پڑھ کراچھالگا۔ ول نے کما کاش ایک دن یہ مقام جمیں بھی نصیب ہو۔ پھر سلسلے وار ناول سے چھلانگ نقام جمیں بھی نصیب ہو۔ پھر سلسلے وار ناول سے چھلانگ کا کر پہنچ گئی ممل ناول '' دست مسجا'' پر نگمت سیماجی آپ کے انداز خریر بہت اچھا ہو تا ہے۔ بہت اچھا جی جناب ' آپ نے۔ اس کا اینڈ بھی اچھا ہی ہیجے گا۔ اچھا جی جناب ' بھر میں آگے چل کر بات کرتی ہوں شفق افتخار کا کممل ناول '' میرنگ شفق جی آپ پھر میں آگے چل کر بات کرتی ہوں شفق افتخار کا کممل ناول ''میرے حصے کی زمین میرا آسان'' آمیزنگ شفق جی آپ کوائی طرح کامیابی نصیب کریں۔ (آمین) افسانے بھی اچھے طرح کامیابی نصیب کریں۔ (آمین) افسانے بھی اچھے خرے۔ میری طرح (بابابا) باتی سارا کرن ہی اچھا تھا۔ میری طرح میری طرح ربابابا) باتی سارا کرن ہی اچھا تھا۔ میری

بھرپور تبھرے کے ساتھ شرکت بیجیے گا۔ آپ ای تحریر بھیج دیں 'قابل اشاعت ہوئی تو ضرور شائع کی جائے گی۔ بھیج دیں 'قابل اشاعت ہوئی تو ضرور شائع کی جائے گی۔

ح - بياري بمن صائمه! آب في خط لكها اجهالكا "أئده

دعاہے خدا کرن کو ترقی عطا کرے۔ ''آمین''

ابنام كرن 290 جولائي 2016